عبرت و نصیحت سے بھرپور دل کی دُنیا بدلنے میں اکسیر اَوَلیاء اللّٰہ کے ارشاد فرمودہ دِلچسپ و حیرت انگیز دِلچسپ و حیرت انگیز

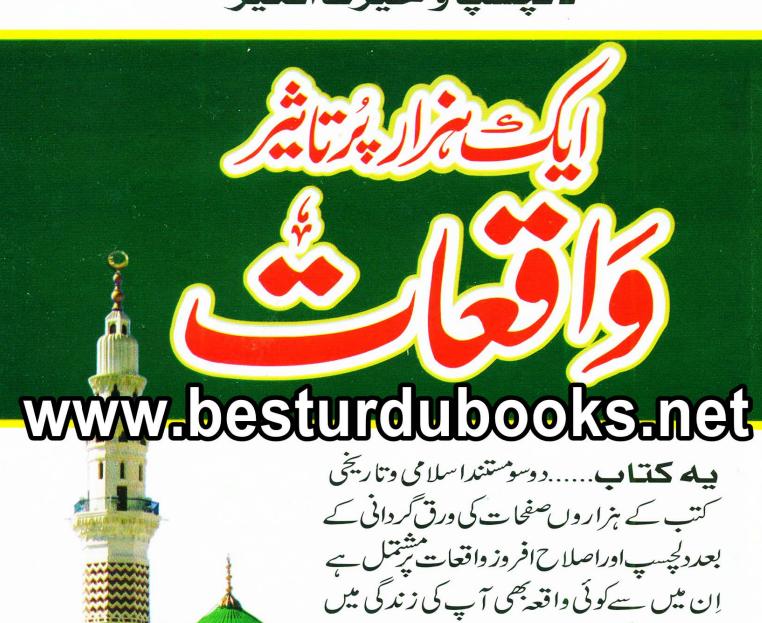

اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِّ اَشُرَفِيَّنَ پوک فواره نستان پکِئتان

انقلاب لاسکتاہے... سفروحضر میں آپ کے

وفت کوقیمتی بنانے والی پُر اَثر کتاب



## الكاف براروافعات

| هدية مُحبّت                                    |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                | بخدمت جناب                              |
|                                                | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
|                                                |                                         |
| ت احباب كومديد كرك البين لئة صدقه جاريه بناسية | نوث:_دوسد                               |

#### عبرت فیسحت سے بھر پور... دل کی دنیا بدلنے میں کسیر اولیاءاللہ کے ارشا دفر مودہ ... دلچسپ وجیرت انگیز

# الكالم الروافعات

200 متنداسلامی و تاریخی کتب کے ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کے بعد دلچیپ اوراصلاح افروز واقعات کا انتخاب جن کا مطالعه علم ومل میں اضافداور دین و دنیا کے ہزاروں عقد ہے حل کرتا ہے۔
منروحضر میں آپ کے وقت کوئیمتی بنانے والی پُر اثر کتاب

#### www.besturdubooks.net

جمعوترتيب

قاری محمد اسطق ملتانی (مدیرما مهنامه علیان)

اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشْرَفِيهُ پوک فواره منتان پَائِتان پوک فواره منتان پَائِتان (061-4519240-0322-6180738

### ايك المرارة اقعات

#### انتياه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے فانون کی معقبیر فانون کی معقبیر فی معان کے معان کا معان کی دریان کورے بتان کا دریان کا دریان کورے بتان کا دریان کی دریان کورے بتان کا دریان کورے بتان کا دریان کا دریان کی دریان کا دریان کی دریان کی دریان کا دریان کی در

#### قارئین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجودر ہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر یانی مطلع فرما کر ممنون فرما میں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

اداره تالیفات اشرفید... چوک نواره.... بان اداره تالیفات اشرفید... پوک نواره.... اردو بازار...... کراچی اداره اسلامیات ...... از تولی از تارید به باز ار بازار .... باز کرد بازار .... بازگریا .... باک نبر 10 .... در مازیخان کمتبددارالاخلاص ... قصه خوانی بازار .... بیثاور کمتبددارالاخلاص ... قصه خوانی بازار .... بیثاور

مكتبة الاحمد..... باخرى بازار..... دُيره اساعيل فان مكتبة الاظهر..... بانو ماركيث ..... ديم يارفان ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD (ISLAMIC ROOKS CENTERF



#### عرض مرتب وناشر

#### بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

حامداً مصلیاً امابعد! قرآن کریم نے جابجاام سابقہ کے واقعات اورنشیب وفراز ذکر فرمائے ہیں جوتا قیامت انسانیت کیلئے بردی عبرت وفقیحت کا ذخیرہ ہیں۔ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے صرف قصص ہی نہیں بلکہ احسن اقصص فرمایا ہے کہ یہ بہترین قصے ہیں۔ ایک بزرگ کے ارشاد کے مطابق یے قرآنی واقعات ایسے نشتر ہیں جوانسان کی دینی و دنیاوی اصلاح وفلاح کیلئے بمنز لنشتر کے ہیں۔

آج ہم پوری امت گونا گوں جسمانی وروحانی امراض میں جتلا ہیں۔ایی حالت میں قرآن وحدیث اور اسلامی تاریخ کے تابناک واقعات مشعل راہ ٹابت ہوئے ہیں اور ہر مخص کو کسی نہ کسی واقعہ سے صرف فا کدہ ہی نہیں بلکہ بعض اوقات نفرت خداوندی وشگیری کرتی ہے اور کسی معمولی واقعہ کا مطالعہ زندگی میں خوشگوارا نقلاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے زیر نظر جدید کتاب ایک'' ہزار واقعات'' میں عہد رسالت' خیرالقر ون اور اسلاف وسلاطین اور اکا ہر ومشائخ کے ایسے واقعات جع کردیے کے ہیں جوعلم وعمل اور اصلاح اخلاق ومعاشرت پرنہایت مفید ہیں۔ یہ وضاحت کردیئا ہی ضروری ہے کہ تقریباً دوصد کتابوں کے ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کے بعد ہزاروں واقعات میں سے صرف انہی واقعات کا انتخاب کیا گیا ہے جونہایت مختصراور پراثر ہزاروں واقعات میں سے صرف انہی واقعات کا انتخاب کیا گیا ہے جونہایت مفید ہے۔ کے مصداق ہیں۔ علاوہ ازیں اسلامی تاریخ کے مشاہیر عالم اکا ہر ومشائخ کے گراں قدر ارشادات بھی وید سے گئے ہیں جن کا مطالعہ دینی نہم پیدا کرنے میں نہایت مفید ہے۔ ارشادات بھی وید سے گئے ہیں جن کا مطالعہ دینی نہم پیدا کرنے میں نہایت مفید ہے۔ ارشادات بھی وید سے گئے ہیں جن کا مطالعہ دینی نہم پیدا کرنے میں نہایت مفید ہے۔ ارشادات بھی نہایت مفید ہے۔ ارشاد تیں اسلامی کا ذریعہ ارشان کی اسلاح کا ذریعہ اللہ تعالی اس جدید کا وش کوشرف تبولیت سے نوازیں اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کمیں آمین یارب العالمین

راسخق غفرله بمطابق جنوری 2012ء والدلا) مفرالمظفر سسساه

## فهرست كُتب

| ۵۱ | ملكه ذبيده كوالله تعالى كى زيارت                      | 1   |
|----|-------------------------------------------------------|-----|
| ar | منه ہے مشک کی خوشبو                                   | ۲   |
| or | خاندانی منصوبه بندی کا تو ژ                           | ۳   |
| or | حضرت عيسى عليه السلام كى البيس سے ملاقات              | ۴   |
| or | آخرت سے خفلت کا انجام                                 | ۵   |
| ۵۳ | حفرت شاه اساعيل شهيدر حمه الله كااخلاص                | ٧   |
| ٥٢ | محبت كاايك واقعه                                      | 4   |
| ۵۵ | الله تعالى كے ديدار كاشوق                             | ٨   |
| ۵۵ | ایک گفن چور کی سچی تو به                              | 9   |
| ra | حضرت عيسى عليه السلام اور حضرت ليجي عليه السلام تفتكو | 1+  |
| ra | «فیضی"شاعر کاایک واقعه                                | 11  |
| 02 | ایک محدث کاواقعه                                      | 11  |
| ۵۷ | عافیت کی قدر کا ایک واقعه                             | 11" |
| ۵۸ | موت سے چھٹکارانہیں                                    | ۱۳  |
| ۵۸ | غارثوركاواقعه                                         | 10  |

|                                  | [] مو ستريمان    |
|----------------------------------|------------------|
|                                  | ے استدری کاران   |
| خت ہے جومسلمان کے مشابہ ہے؟      | ۱۸ وه کون سادر   |
| ارفاقت كاادب                     | ١٩ بادشاهون کم   |
| شر ۲۰                            | ۲۰ عامر بن عبدا  |
| 71                               | ۲۱ معجزانه واقعه |
| رحمه لي                          | ۲۲ الله والول كح |
| كيلي فرشتون كانزول ٢٢            | ۲۳ قرآن سننے     |
| يى ۲۲                            | ۲۴ مشتی لائبر    |
| ر ام پرقاتل کی رہائی             | ۲۵ سیدہ کے اح    |
| ست www.besturdubooks.net         | ۲۲ جنت کی ایمی   |
| ئی ۲۳                            | ا کا شکوے کی     |
| ن بن عفان رضى الله عنه كا زُبد   | ۲۸ حضرت عثمال    |
| نقيقت ١١٢                        | ۲۹ تصوّف ک       |
| دق رحمه الله کی شخفیق            | ۳۰ امام جعفرصا   |
| ضى الله عنه كي خدمت مين ايك سوار | ۳۱ حفرت عمرا     |
| لله عليه وسلم كافخل و بر داشت    | ۳۲ حضورصلی ا     |
| الله بن ارقم رضى الله عنه        | ۳۳ حفرت عبد      |
| ظركيميا                          | ۳۳ انگ الله کی ن |
| ن رضى الله عنه                   | ۳۵ مقام صديغ     |
| کے ساتھ وظائف بے اثر رہتے ہیں    | ۳۶ گناہوں۔       |
| لے ساتھ خیر خوا ہی               | يه گا بكول       |

|    |                                                        | <del></del> |
|----|--------------------------------------------------------|-------------|
| ۸۲ | دوسرول کے ساتھ انچھائی کرو                             | 71          |
| ۸۲ | د دسروں کے لئے گڑھا کھودنے والاخوداس میں گرتا ہے       | ٣9          |
| 49 | میں کیوں نہ اللہ سے مانگوں                             | <b>/*</b> + |
| 49 | ایکسچاراهب                                             | ۱۸          |
| 49 | آ پ صلی الله علیه وسلم کا خواب میں روٹی عنایت فر مانا: | ۴۲          |
| 4. | حصول علم كاشوق                                         | سهما        |
| ۷٠ | ابور یحان کی مهارت                                     | ماما        |
| ۷1 | حضرت طلحه رمنی الله عنه کی سخاوت                       | <b>16</b>   |
| ۷۱ | ایک عجیب دعا                                           | ۳٦          |
| ۷۱ | جانور بھی تجربہ سے فائدہ اٹھا تا ہے                    | r2          |
| 4  | الله تعالی کے نام کا دب                                | ۳۸          |
| 4  | معصيت اورمصيبت                                         | ٩٧          |
| 27 | طبنبوی                                                 | ۵٠          |
| ۷٣ | سپوں سے باز پرس                                        | ۱۵ `        |
| ۷۳ | حضرت اشعربن قيس كندي رضى الله عنه كالحمانا كحلانا      | ۵۲          |
| ۷۳ | گنهگار مایوس نه هول                                    | ۵۳          |
| ۷۳ | حکیم شیخ بوعلی سینااورایک بزرگ                         | ۵۳          |
| ۷۳ | كمال عبادت                                             | ۵۵          |
| ۷۵ | قبولیت اعمال کی فکر                                    | ۲۵          |
| ۷۵ | ابنیاء لیم السلام کی قوت بر داشتایک جھلک               | ۵۷          |
| 24 | حصن حصین کی مقبولیت                                    | ۵۸          |
| 24 | ايك عجيب سانحه                                         | ۵۹          |

|           |                                                     | · · |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----|
| 44        | جہادی مہم میں مغربی اور مشرقی کناروں تک چہنچنے والے | ٧٠  |
| 44        | حکمت سے بے حیاعورت باحیابن گئی                      | 11  |
| 44        | غيرت ايماني                                         | 74  |
| ۷۸        | چندعلاء حضرت شاه اساعیل شهیدر حمه الله کی خدمت میں  | 44  |
| ۷۸        | صبر وحل كاواقعه                                     | 44  |
| ۷9        | سفید بالوں سے حیا                                   | ar  |
| <b>∠9</b> | حضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله نعالى عنه كي نفيحت   | 77  |
| ۸٠        | ابن خا قان اور معتصم بالله                          | 72  |
| ۸٠        | يوم حساب كاخوف                                      | ۸۲  |
| ΛI        | برائی کا جواب                                       | 49  |
| Λt        | جنیر بغدادی رحمہ اللہ کی برکت سے چور ابدال بن گیا   | ۷٠  |
| ΛI        | الله تعالى كى قدرت                                  | ۷1  |
| Ar ·      | حضرت جنيد بغدادي رحمه الله اوربادشاه                | ۷۲  |
| ۸۲        | كم كهاني كافائده                                    | ۷٣  |
| ۸۲        | دعا میں انہاک                                       | ۷۳  |
| ۸۳        | قدرت کا عجیب کرشمه                                  | ۷۵  |
| Ą٣        | آخرت کی فکر                                         | 24  |
| ۸۳        | ایک الله والے کی با دشاہ کو تبلیغ                   | 44  |
| ۸۵        | جلال الدين قريشي رحمه الله اور كيميا كرى            | ۷۸  |
| ۸۵        | الله تعالى كے حلم كاوا قعه                          | ۷9  |
| ۲۸        | مفتى اعظم حضرت مفتى محمر شفيع رحمه الله كاايك واقعه | ۸۰  |
| PA        | لوگ چارتم کے ہوتے ہیں                               | ۸۱  |

| ٨٧    | خواجه بختیار کا کی رحمه الله کی نماز جنازه        | ۸۲  |
|-------|---------------------------------------------------|-----|
| ٨٧    | حضور سلى الله عليه وآله وسلم كى ابهم نصيحت        | ۸۳  |
| ۸۸    | شهیدگی روح کا اگرام                               | ۸۳  |
| ۸۸    | حضرت لا موري رحمه الله اوروز براعلي               | ۸۵  |
| ۸٩    | میں تو گالی والی زبان ہے محروم ہوں                | ۲۸  |
| ۸۹    | حضرت عبدالله بن زبير كي سخاوت                     | ٨٧  |
| 9+    | ایک تعجب خیز بات                                  | ۸۸  |
| 9+    | مچھلی پردم کرنے کاانعام                           | ٨٩  |
| 91    | حفرت بنورى اميرشر لعت رحمه الله كي خدمت ميں       | 9+  |
| 91    | حضرت ابوقحا فهرضی الله عنه کودعوت دینا            | 91  |
| 97    | www.besturdubooks.net ختم نبوت زنده باد           | 91  |
| 91"   | تين خوش بخت صحابه رمنى الله عنهم                  | 92  |
| 91"   | ا مام شاطبی رحمه الله کی کرامت                    | 917 |
| ٩١٢   | چەلا كەسىنوں دالا موائى جہاز                      | 90  |
| م الم | معما بب کامخل و برداشت                            | 94  |
| 90    | مولا نامظفر حسين كاندهلوى رحمه الله كاواقعه       | 9८  |
| 90    | حضرت عثان غني رضي الله عنه كاحكم                  | 9.  |
| 94    | مخلص کون ہوتا ہے؟                                 | 99  |
| 44    | قارى عبدالرحن رحمه اللدادرايك نومسلم              | 1++ |
| 94    | حضرت الى بن كعب رضى الله عنه كانام عرش يرليا كميا | 1+1 |
| 94    | صحابه كرام رضى الله عنهم كأكمال برواشت            | 1+1 |
| 9.5   | حصرت امام جعتم صادق رحمة الله عليه اور درگزر      | 1+1 |

| 1-1     | حضرت عبدالله بن زبير رضى الله عنه كي نصيحت        | 9.۸        |
|---------|---------------------------------------------------|------------|
| 1-0     | <u>کمال عبادت</u>                                 | 99         |
| 1-4     | اولا درسول صلى الله عليه وسلم كاكردار             | 99         |
| 1+2     | شاه اساعيل شهبيدر حمه الله اورايك محد             | <b> ++</b> |
| 1•٨     | میں ابو بکر رمنی اللہ عنہ ہے بھی نہیں بڑھ سکتا    | 100        |
| 1+9     | شاوى كاظريفانه جواب                               | 1+1        |
| 11+     | حكمت البي                                         | 1+1        |
| 111     | مسافراندزندگی                                     | 1+1        |
| III     | بادشای جہان کے م کانام ہے                         | 1+1        |
| 111     | حضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله عنه كا زُمِد       | 1+1        |
| III     | عطاكرنے والاكريم                                  | سا+ات      |
| 110     | علامه شميري رحمه الله علامه اقبال كى ملاقات       | 1+9"       |
| IIY     | حجاج بن يوسف كى عربي دانى                         | 1+1        |
| 114     | برداشت اورفكرآ خرت كاليك واقعه                    | 1+14       |
| 11/     | حضرت عبدالله بن بسروضي الله عنه كي نفيحت          | 1-0        |
| 119     | حضرت جابر منى الله عنه كاواقعه                    | 1-0        |
| 11-     | سے جھوٹے کی پہیان                                 | 1+4        |
| ITI     | رساله شاطبيه كافيض                                | 1+4        |
| Irr     | حعنرت شيخ البندكو حضرت نانوتوى رحمه اللدكي دُعا   | 1.4        |
| Irm     | بناونی پر میز گار                                 | 1.4        |
| المالما | حضرت سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ك سخاوت | 1-1        |
| 110     | تم نے جھے پر بردااحسان کیا                        | 1+4        |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------|
| ۱۱۱ درود شریف کی برکت ۱۲۹ درود شریف کی برکت ۱۲۹ یورئ سی زمین میں وهنم گئی ۱۲۹ ارا کین کومت اورعلام عثانی رحمالله ۱۳۱ ارا کین کومت اورعلام عثانی رحمالله ۱۳۱ حیا کی تا محروبرک تو بین پر نفتر سزا ۱۳۱ حیا کی تا محروبرک تو بین پر نفتر سزا ۱۳۳ حیا کی تا محروبرک تو ۱۳۳ اصلاح منکرات ۱۳۵ اصلاح منکرات ۱۳۵ اسلام ۱۳۵ رئیس کی ہمدردی ۱۳۵ کی ۱۳۱ اسلام تو بران مجید سے شغف اسلام اسلام تو بران مجید سے شغف اسلام اسلام تو بران مجید سے شغف اسلام اسلام تو بران بیا کا محب الله اسلام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1+9  | دل سويا هوايا مويا هوا                       | 127        |
| ۱۱۱ درود شریف کی برکت ۱۱۲۹ پوری بستی زبین بیل هناگی کی ترکت الله ۱۱۲۱ اراکین کومت اورعلامه عثمانی رحمه الله ۱۱۲۱ حیا کی تا فیرو برکت الله عناگی رحمه الله ۱۱۲۱ حیا کی تا فیرو برکت الله ۱۱۲۱ اصلاح مشکرات الله ۱۱۲۱ دین کیلیے مشکلات برداشت کرنا الله ۱۱۲۱ قرآن مجید سے شغف الله ۱۱۲۱ ترآن مجید سے شغف الله ۱۱۲۱ عبت رسول شما سے ملاقات الله ۱۱۲۱ عبت رسول شما سے خیا قات الله ۱۱۲۱ دنیا کامح ب الله ۱۱۲۱ دنیا کامح ب الله ۱۲۱۱ دنیا کامح ب الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1+9  | ایک واقعہ                                    | 11/2       |
| ۱۱۱۱ اراکین حکومت اورعلامہ عثانی رحماللہ ۱۱۲ اراکین حکومت اورعلامہ عثانی رحماللہ ۱۱۲ صحابہ رضی اللہ عنہ کی تو بین پر نفتر سز ا ۱۱۲ سحابہ رضی اللہ عنہ کی تو بین پر نفتر سز ا ۱۱۲ حیا کی تاثیر و بر کت ۱۱۲ حیا کی تاثیر و بر کت ۱۱۲ اصلاح مشکرات ۱۲۵ رئیس کی ہمر ددی ۱۲۵ وین کیلئے مشکلات بر واشت کر تا ۱۲۸ قرآن مجید ہے شخف ۱۲۸ آکی نومسلم ہے ملاقات ۱۲۸ ویلی نومسلم ہے ملاقات ۱۲۸ ویلی کا محبت رسول میں اپنے نیچ کافتل ا ۱۲۱ والدین کی نافر مانی ہے بیچ کافتل ا ۱۲۱ اسلامیت کی عبد القدوس کنگوبی رحمہ اللہ ۱۲۱ جرات و بے باکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11•  | طاعت کی لذت                                  | IFA        |
| ا۱۱۱ اراکین حکومت اورعلامہ عثانی رحمہ اللہ الا حابہ رضی اللہ عنہ کی تو بین پر نقد مزا الا حابہ رضی اللہ عنہ کی تو بین پر نقد مزا الا حیا کی تا شیرو برکت الا اصلاح مشرات الا اصلاح مشرات الا ایک بمدردی الا الا ایک بید سے شخف الا تر آن مجید سے شخف الا ایک نو مسلم سے ملاقات الا ایک نو مسلم سے ملاقات الا ایک نو مسلم سے ملاقات الا ایک نو مسلم سے بی کافتل الا ایک اور ایس این کی خافر الی سے بی کافتل الا ایک عنہ اللہ ین کی نافر مانی سے بی کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11+  | درودشریف کی برکت                             | 119        |
| اسا حیابرض الله عنهم کی تو بین پر نفذ سزا اسال حیابی تا فرد کرکت اسلام میکرات اسلاح میکرات اسلاح میکرات اسلاح میکرات اسلاح میکرات اسلام کی مدردی است کرنا اسلام اسلاح میکرات اسلام اسلاح میکلات برداشت کرنا اسلام ایک فرمشخف اسلام اسلام ایک نوسلم سے ملاقات اسلام ایک نوسلم سے ملاقات اسلام اس | 111  | پورېستى زمىن مىل ھىنسىگئى                    | 114        |
| اس حیا کی تا فیرو برکت اس اصلاح مکرات اس رئیس کی ہمدردی اس ارئیس کی ہمدردی اس ارئیس کی ہمدردی اس از آن مجید سے شغف اس ایک نومسلم سے ملاقات اس ایک نومسلم سے ملاقات اس مجت رسول میں اپنے بچکافل اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IIT  | ارا كين حكومت اورعلامه عثماني رحمه الله      | اسا        |
| االه اصلاح منكرات اسلاح منكرات اسلاح منكرات اسلاح منكرات اسلاح الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IIT  | صحابه رضی الله عنهم کی تو بین پرنفترسز ا     | 124        |
| ۱۱۳ (میس کی جمدردی ۱۳۵ (میس کی جمدردی ۱۳۳ (میس کی جمدردی ۱۳۳ (میس کی جمدردی ۱۳۳ (میس کردا شد کردا ۱۱۵ (میس کی جمید سے شغف ۱۳۵ (میس کی جمد سے شغف ۱۳۸ (میس کی خواش کی اسلام سے ملاقات میں اپنے بچے کافل ۱۳۹ (میل کی میس کی جبال میس این بی کافل میں این کی میس کی بی کافل ۱۳۹ (میل کی میس کی بی کافل کی کافل کی کافل کی کافل کی کافل کی کافل کی بی کافل کی کافل کافل کی  | 111  | حیا کی تا ثیروبرکت                           | ١٣٣        |
| ۱۳۹ دین کیلئے مشکلات برداشت کرنا ۱۳۷ قرآن مجید سے شغف ۱۳۷ ۱۱۵ ایک نومسلم سے ملاقات ۱۳۸ ۱۱۵ ۱۱۳۸ ۱۱۳۸ ۱۱۳۸ ۱۱۳۸ ۱۱۳۸ ۱۱۳۸ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1114 | اصلاح منكرات                                 | ١٣٣        |
| اسم الکنومسلم سے ملاقات الک نومسلم سے ملاقات اللہ الکنومسلم سے ملاقات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IIM  | رئيس کی ہمدردی                               | 120        |
| ۱۳۸ ایک نومسلم سے ملاقات میں ایپ نیچ کافل میں ایپ کی نافر مانی سے نیچ کی ادار میں کافر مانی سے نیچ کی ادار میں کافر میں کافر میں میں ادار میں کافر میں میں اللہ میں کافر میں میں میں اللہ میں کافر میں میں میں میں میں کافر کی میں میں میں کافر کی میں میں کافر کی میں کی میں کافر کی میں کی میں کافر کی میں کی میں کی میں کی میں کافر کی میں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IIM  | دين كيلي مشكلات برداشت كرنا                  | יצייו      |
| ۱۳۹ عبت رسول میں اپنے بچے کافتل ۱۳۹ دنیا کامحب ۱۳۹ دنیا کامحب ۱۳۹ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110  | قرآن مجيد سے شغف                             | 12         |
| ۱۱۱ دنیا کامحب ۱۱۱۱ والدین کی نافر مانی سے بچئے ۱۱۲۱ دکایات حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوبی رحمہاللہ ۱۱۲ دکایات حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوبی رحمہاللہ ۱۱۲ ۱۱۸ جراکت و ب باکی ۱۲۳ ۱۱۸ جراکت و ب باکی وجہ ۱۱۸ دوال سلطنت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110  | 1 t 📫 1                                      | ITA        |
| ۱۱۱ دنیا کامحب ۱۱۱۱ والدین کی نافر مانی سے بچئے ۱۱۲۱ ۱۱۲۱ کالیات حضرت شیخ عبدالقدوس گنگونی رحمہاللہ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IIY  | محبت رسول میں اپنے بچے کافتل                 | 1179       |
| ۱۳۲ حکایات حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوهی رحمهاللد ۱۱۸ ۱۱۸ جراًت و بهاکی ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117  | دنیا کامحت                                   | <b>الب</b> |
| ۱۱۸ جراًت و بے باکی ۱۲۳ میرا ازوال سلطنت کی وجہ دا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IIY  |                                              | ורו        |
| ۱۱۸ و دال سلطنت کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112  | حكايات حضرت شيخ عبدالقدوس كنگوبى رحمهالله    | IM         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/  | جرأت وب باكي                                 | الملما     |
| ۱۲۵ کمیاسیده کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/  | ز وال سلطنت کی وجه                           | الدلد      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IIA  | لمباسجده كرنے كى وجه                         | ira        |
| ۱۳۶ نوفل بن ماحق اورا یک متکبر کاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119  |                                              | IMA        |
| ١١٩ حضرت سعد بن البي وقاص رضى الله عنهما كى بھوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119  | حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنهما کی بھوک | ١٣٤        |

| 114   | شاه عبدالعزيز رحمه الله كي فراست              | IM   |
|-------|-----------------------------------------------|------|
| 14.   | حضرت على كرم الله وجهه كاعجيب فيعمله          | 1179 |
| Iri   | ایک مسئله کا محقیق                            | 10+  |
| 171   | زاہدانہ زندگی                                 | 101  |
| ITT   | علوم دیدیه کی ترویج کاواقعه                   | 161  |
| ITT   | عجيب شان كے لوگ                               | 100  |
| Irm   | شيخ كي نفيحت                                  | 101  |
| Irm   | سيداحمة شهيدر حمدالله كااخلاص                 | 100  |
| Irr   | <b>چار</b> سوسال تک مسلسل تلاوت قرآن          | 107  |
| Irr . | اخلاص کی قوت و برکت                           | 104  |
| 110   | اخلاص كامظاهره                                | 101  |
| 110   | حفرات انصار رضى التعنيم كي صفات               | 169  |
| IFY   | قطبی پڑھ کرایصال ثواب                         | 14•  |
| Iry   | علم دین کی ضرورت                              | 141  |
| IFY   | معاشرتی آداب                                  | 144  |
| 112   | مرزائيت سے قوبہ كاواقعہ                       | 145  |
| 11/2  | بدكارى اوربي حيائى كانام ثقافت اور فنون لطيفه | IYM  |
| 174   | مردقلندر کاایک جمله                           | 170  |
| IFA   | موت کے وقت ڈاڑھی سیاہ ہونے کا عجیب واقعہ      | 177  |
| 11/1  | برداشت كامثالي واقعه                          | 142  |
| 179   | متانت اور نرمی                                | AYI  |
| 179   | حضرت على رضى الله تعالى عنه كي سخاوت          | 149  |

| 119    | ہنسی کےوفت دعا                                    | 12+   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|
| 11-    | ایک بادشاه کی موت کاواقعه                         | 141   |
| 114    | ایک داعظ کی عجیب دلیری                            | 121   |
| 11"1   | شيخ كي خدمت اورادب واحترام                        | 124   |
| 19~1   | حفرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كي الهم تفيحت     | · 121 |
| IM     | نعتوں کامشاہرہ                                    | 140   |
| IPT    | حلم كانا درالوقوع واقعه                           | 124   |
| IPT    | الم کنگن                                          | 144   |
| 122    | الله والون كي وفا داري                            | 141   |
| Imm    | حضرت عثمان اور حضرت طلحه رمنى الله عنهما كودعوت   | 149   |
| الملاا | دعا کی برکت وکرامت                                | 1/4   |
| المها  | حضرت عائشه منى الله عنها كوفعيحت                  | IAI   |
| ira    | مرزامظهر شهبيدر حمدالله كي ظرافت                  | IAT   |
| 110    | ایک پہلوان کی اصلاح                               | IAM   |
| IPY    | ضرورت کی اہمیت                                    | IAM   |
| 124    | مولا تاحفظ الرحمن صاحب سيوباروى رحمه الله كى جرأت | IAG   |
| 12     | قرآن اورنماز سے محبت وشغف                         | YAI   |
| 12     | ایک داقعه کی مثال سے وضاحت                        | 114   |
| 12     | كمال احتياط                                       | IAA   |
| IPA    | عبيدالله بن زياد كاعجيب وغريب حشر                 | 1/19  |
| 124    | درگز رو برداشت کا تاریخی واقعه                    | 19+   |
| 1179   | ا كابركا آپس ميں ادب واحتر ام                     | 191   |

| 1179  | عبدرسالت كاحال                               | 195         |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| 100   | خدا كي حفاظت كاواقعه                         | 191-        |
| 14+   | نقیرانه طرز زندگی                            | 191         |
| ורו   | تعلیم شخ ہے انحراف کا انجام                  | 190         |
| 114   | دنیا سے احتراز                               | 197         |
| 1°r   | روضة رسول صلى الله عليه وسلم برحاضري كاواقعه | 194         |
| ۱۳۲   | جہنم کی ہولنا کی                             | 191         |
| ۳۲    | www.besturdubooks.net                        | 199         |
| ٦٣٣   | حضرت لا موري رحمه الله كالمال محل            | <b>***</b>  |
| الدلد | مولا نار فيع الدين رحمه الله كاواقعه         | 1+1         |
| irr   | يانچ (۵) اہم صحتیں                           | <b>r•r</b>  |
| Ira   | یبودی مسلمان ہو گیا                          | <b>**</b>   |
| Ira   | جنتی با دشاه اور دوزخی فقیر                  | <b>**</b>   |
| וויץ  | بيعت كاحيله                                  | r•0         |
| IMA   | شيخ زكرياملتاني رحمه الله كاواقعه            | <b>r+</b> 4 |
| 112   | بسم الله پڑھنے پروالد کی مغفرت کاواقعہ       | <b>r</b> •∠ |
| 114   | حضرت شداد بن اوس رضى الله عنه كي نفيحت       | <b>r</b> •A |
| INA   | ب جا غصه کا علاج                             | <b>r</b> +9 |
| IM    | حضرت اساءاوران کی والدہ کاواقعہ              | <b>11</b> + |
| 1179  | دين كي اہميت                                 | <b>111</b>  |
| 1179  | الله تعالى كى كبريائى كاعجيب وغريب واقعه     | 717         |
| 10+   | تر بیت اولا د                                | rim         |

| 10+ | ابوجعفر كووالدكي نصيحت                                | ۲۱۳         |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
| 101 | سفارش كاواقعه                                         | <b>710</b>  |
| 101 | تواضع اورز ہد                                         | 714         |
| 101 | حلال مال کی برکات                                     | <b>71</b> ∠ |
| 101 | ایک خوبصورت لڑکی                                      | MA          |
| 101 | زُبيده خاتون کی حافظ قر آن سوبانديان                  | 119         |
| 100 | فيض صحبت                                              | 11.         |
| 100 | بوژ هے محض کامقام                                     | 771         |
| 100 | امام ابوحنیفه رحمه الله کی گریدوزاری                  | 777         |
| 100 | بے سی کی کیفیت                                        | ۲۲۳         |
| 100 | انسان کی ہے بسی                                       | 227         |
| 100 | امام شافعی رحمه الله کی متاثر کن تلاوت                | 770         |
| 100 | کفار کی ایذاؤں پچل                                    | 777         |
| 101 | بدنظری کی اصلاح                                       | 772         |
| 161 | جس قدرزياده درود بعيجاجا تابهاس قدرزياده ببجيانتا مون | 774         |
| 102 | فضیلت الی که دشمن گوابی دے                            | 779         |
| 102 | حضرت عائشهرضي اللدعنها كاواقعه                        | 14.         |
| 101 | حضرت قاری رحیم بخش یانی بی رحمه الله کے دادا کا واقعہ | ۲۳۱         |
| 101 | عالم اسلام کی زبوں حالی اور اس کے اسباب               | 177         |
| 169 | میلا دبھی ہوسکتا ہے                                   | rmm         |
| 169 | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی سحر آ فریں تلاوت       | 144         |
| 14+ | . قتم پوری کرنے کاواقعہ                               | rra         |

| I    |                                                       |                            |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14+  | ایک نابینا کی تلاوت کاواقعه                           | 224                        |
| 14+  | مخلوق ہے محبت                                         | 12                         |
| וצו  | قرآن کی برکت کاواقعہ                                  | rm                         |
| 171  | بچین کی تعلیم کے اثرات                                | 739                        |
| IYr  | فاتحه سے علاج كاواقعه                                 | <b>* * * *</b>             |
| 144  | محبت کے کرشے                                          | rri                        |
| 141  | زہرکے بےاثر ہونے کاواقعہ                              | <b>* * * * * * * * * *</b> |
| 141  | عیب کود کھناعیب ہے                                    | 444                        |
| וארי | مسلک حنفی سنت معروفہ کیساتھ زیادہ موافق ہے            | 444                        |
| IYM  | باوجودغلبه حال شريعت كاخيال رهناحا ہے                 | rra                        |
| וארי | تمهاراد شمن ۱۷ماه میں غرق ہوگا                        | rry                        |
| arı  | حضرت عا تكهرضي الله عنها كاواقعه                      | <b>۲</b> ۳2                |
| arı  | خواجه چشتی رحمه الله کی کرامت                         | ۲۳۸                        |
| PFI  | حضرت خنساء رضى الله عنها كاعجيب جذبه شهادت            | rra                        |
| PFI  | عهده ومنصب پرغرور کاانجام                             | 100                        |
| 142  | انوكهاواقعه                                           | 101                        |
| 172  | رؤساسےاحتیاط                                          | ror                        |
| 142  | ذوالنون مصري رضى الله عنه كي كمال تواضع               | rar                        |
| AYI  | الله تبارك وتعالى نے ايك ہزارتم كى مخلوقات بيداكى ہيں | rar                        |
| AYI  | دین کیلئے مصائب اور فقر کامخل                         | raa                        |
| AFI  | طلباء كوفعيحت                                         | ray                        |
| 179  | حضرت فضيل بن عياض رحمه الله عليه كي عجيب وصيت         | 102                        |

|      | 1/                                                                 | <del></del> |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 179  | انسان كابندراورسوربن جانا                                          | ran         |
| 14.  | سیدزاده پرزیادتی کےسببزیارت بندہوگئی                               | 109         |
| 141  | ایک رکعت میں سارا قرآن کریم سنادیا                                 | 44.         |
| 141  | ایک غیرمسلم سے گفتگو                                               | 441         |
| 147  | جب كايا بليث كئ                                                    | 777         |
| 128  | معاملات اورحقوق العباد                                             | ۲۲۳         |
| 1294 | ایک داقعه                                                          | 444         |
| 121  | ایک عاشق رسول کا عجیب وغریب واقعه                                  | 440         |
| 148  | علم مبارك ہو                                                       | 777         |
| 140  | تمہارادشمن سے اماہ میں غرق ہوگا                                    | 742         |
| 140  | دوبچول کی غز و هٔ احز اب میں نثر کت                                | 747         |
| 127  | زیارت کے بعد نابینا ہونے کی تمنا                                   | 449         |
| 124  | میں تم سے بہت خوش ہوں                                              | 12.         |
| 144  | عجيب انداز تبليغ                                                   | 121         |
| 144  | ایک داعظ کی عجیب دلیری                                             | 121         |
| 144  | علم اور مال كا فرق                                                 | 124         |
| 141  | شہاوت کے بعدسرے تلاوت قرآن کی آواز                                 | 121         |
| 141  | حضورصلی الله علیه وسلم کی خاطراذیت اشحانا                          | 120         |
| 149  | ایک بیارعورت نے آپ سلی الله علیه وسلم کی بناہ کی مکرمہ پہنچادی گئی | 124         |
| 149  | تیرے منہ سے حقے کی بوآتی ہے                                        | 144         |
| 1/4  | صرف تین دن میں حفظ قرآن مجید                                       | 11          |
| 1/4  | دوعزاب                                                             | 129         |

|             |                                                    | r    |
|-------------|----------------------------------------------------|------|
| 1/4         | حضرت قارى رحيم بخش پانى پتى رحمه الله كى ايك كرامت | IAI  |
| MI          | حقیقی زاہد                                         | IAI  |
| MY          | ایک دیہاتی کاحضور صلی الله علیه وسلم سے عجیب سوال  | IAT  |
| M           | علم كاليك حصه                                      | IAT  |
| <b>1</b> /\ | مہمانوں کے اعزاز میں جنگل خالی کر دیا گیا          | IAT  |
| 110         | صاحب حال بزرگ                                      | IAM  |
| 74.4        | مولا نامحدر حمت الله كيرانوي كوصحت كي خوشخبري      | IAM  |
| 111         | تم ہمارے پاس آؤ                                    | IAM  |
| MA          | جلدا تھے سے کا بہت اشتیاق ہے                       | IAA  |
| 1/49        | اصلاحنفس                                           | IAD  |
| <b>19</b> • | دُنيا كوخدا ئي پيغام                               | IAO  |
| 191         | حضرت مولا نامحمة قاسم نانوتوي كي حفظ قرآن كاواقعه  | YAI  |
| 797         | شرابی کی نصیحت                                     | YAI  |
| 191         | فقروتنگدى كانخل                                    | IAY  |
| 4914        | قوت حافظه کاعجیب نسخه                              | 114  |
| 190         | پرخلوص بیعت کاایک واقعه                            | 114  |
| 797         | په برتن امانت ېي                                   | IAA  |
| 192         | حضرت ابوبكر وحضرت عمر كاصدقه دينے كاانداز          | IAA  |
| 791         | شیخ الاسلام حضرت مدفئ کے حفظ قرآن کا واقعہ         | 1/4  |
| 799         | تحكيم الامت رحمه الله كقواعد كي حقيقت              | 1/19 |
| ۲۰۰         | حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتو ی کامقام             | 19+  |
| P*+1        | ان دونوں نے میرے دین کی اشاعت کی ہے                | 19+  |

| 191         | تمام گنا ہوں کی مغفرت                                     | r.r         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 191         | كلمه اسلام كا قرادكرنا                                    | 444         |
| 191         | آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک درویش کی رہائی کا علم فرمایا | 4-4         |
| 191         | قول محكمت                                                 | r.a         |
| 191         | غيبت سے بيخ كا آسان داسته                                 | <b>14.4</b> |
| 191         | سابيداردر خت كااجر                                        | ٣٠٤         |
| 1917        | عكيم الامت حضرت تفانوي رحمه الله كاايك سنت يرعمل          | ۳•۸         |
| 1917        | اللافت ونزاكت                                             | 149         |
| 190         | حضرت معاويد منى الله تعالى عنه كاايك واقعه                | 1"1"        |
| 190         | ا مام شافعی رحمه الله کا حفظ                              | 1111        |
| 190         | زيادكاانجام                                               | ٣١٢         |
| 197         | مفتى اعظم حعزت مولانامفتى محرشفيج صاحب كامعمول            | MM          |
| 194         | ایک شکاری کی بیٹی کاواقعہ                                 | سالم        |
| 194         | قاضی محسلیمان میرامهمان ہے                                | <b>M</b> 0  |
| 194         | رحمة للعالمين كامطالعه كرو                                | MA          |
| 191         | ابن الجزري كاواقعه                                        | 112         |
| 19.4        | فيمتى باتيس                                               | MIA         |
| 199         | زبان پرتالا ڈال لو                                        | 119         |
| 199         | ا پناخلیفه مقررنه کرنے کی وجہ                             | 44.         |
| <b>**</b> * | اكايركااحرام                                              | 41          |
| Y++         | علامها نورشاه تشميري رحمه الله كااستنغناء                 | mrr         |
| 101         | علامهانورشاه تشميريٌ ڈانجيل ميں                           | -11         |
| <u> </u>    | www.hesturduhooks.net                                     |             |

www.besturdubooks.net

| <b>1</b> -1 | حضور صلى الله عليه وسلم كي حضرت ابو بكر رضى الله عنه كوتين تصيحتين | male        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>r</b> •r | فتوحات كاراز                                                       | 770         |
| <b>**</b>   | نعت کی قدروانی                                                     | rry         |
| <b>1.1</b>  | دولت نے بیٹے کو ہاپ سے دور کر دیا                                  | <b>MY</b> 2 |
| rom.        | سات سال کی عمر میں ساتوں قرارتوں کا حفظ                            | MYA         |
| r.m         | حضرت عبداللدين عمروضى اللدعنه كي لفيحتين                           | rrq         |
| 4+14        | موے مبارک کی ناقدری کی وجہے بہت کھے کھودیا                         | mh.         |
| 4.6 L       | الاوت كاطريقة.                                                     | اسلسا       |
| r-0         | حعرت تعانوى رحمه الله كمتعلق واقعه                                 | ٣٣٢         |
| r-0         | زعر کی دے دی گئے ہے                                                | mm          |
| 104         | بج ں کو مارنے کا طریقہ                                             | mm          |
| r• Y        | ا بک کردی اور طبیب کافت                                            | rro.        |
| 1-2         | حضرت میال جی نورمحمد اوروقت کی قدر                                 | PPY         |
| 402         | حضور سلى الله عليه وسلم كي حضرت على التصوصى بات                    | <b>rr</b> 2 |
| r-A         | حعرت مرزامظمرجان جانال اورنازك مزاتى                               | ۳۳۸         |
| r•A         | ایک مورت کا بغیرتوشہ کے سفر بیت اللہ                               | hha         |
| 1-9         | ونیاوالوں کا کب تک خیال کرو کے؟                                    | Juli-       |
| 109         | اعربيك كافتنه                                                      | الماسا      |
| ri+         | کشن معاشرت                                                         | mm          |
| 110         | نوسال کی عربی حافظ ہوتا                                            | سلملسا      |
| <b>11</b> • | حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كالقبحتين                        | rec         |
| rii         | بزرگی کی ایک شان                                                   | rro         |

| rii           | عوام سے دورر ہے کانسخہ                            | mhA         |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>111</b>    | ایک نیچ کا حکیم الامت رحمه الله کو حکیمانه جواب   | <b>M</b> PZ |
| rir           | مدینه منوره بلوایااور کرایه کاانتظام بھی کرایا    | ۳۳۸         |
| 717           | قادیانیت کےخلاف کام کرنے کی ترغیب                 | 4779        |
| 111           | آه وزاري کی دولت                                  | ۳۵٠         |
| 111           | ايكانهم نفيحت                                     | 201         |
| 711           | مولا نامحم على جو ہررحمہ اللہ                     | rat         |
| ۲۱۳           | تاجروں اور سیاحوں کی حفاظت                        | ror         |
| 710           | وضوكي ابميت وبركت                                 | ror         |
| 710           | مبافر كونفيحت                                     | roo         |
| riy           | امام محدّ نے ایک ہفتہ میں پوراقر آن حفظ کرلیا     | roy         |
| . <b>۲</b> ۱۷ | فضيلت صدقه                                        | <b>70</b> 2 |
| <b>11</b>     | تمہارے منہ سے تمبا کو کی بد ہوآتی ہے              | ran         |
| <b>11</b>     | ہندوستان واپس جاؤو ہاں بہت ی مخلوق کوفیض مہنچے گا | 209         |
| MA            | فضیلت الی کردشن بھی گواہی دے                      | ۲4.         |
| MA            | مل صراط                                           | 241         |
| 119           | اسلام اورجد بدريس چ                               | 444         |
| 119           | دل وزبان کی قدرو قیمت                             | ٣٧٣         |
| 114           | رزق میں برکت کانسخہ                               | ۳۲۳         |
| 110           | معاملات                                           | ۳۲۵         |
| rri           | دین سے دوری ایک قومی المیہ                        | ۲۲۳         |
| 271           | حضرت عثمان رضى الله عنه كى بلندى درجات            | <b>77</b> 2 |

| 777        | ده به به من الله مر كاعشق بدار                               |              |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|            | حضرت مصعب بن زبير رضى الله عنه كاعشق رسول                    | ┪├           |
| PPP        | علامها قبال اورشاه جي                                        | 749          |
| 777        | مثبت سوچ کے عمدہ نتائج                                       | rz.          |
| 777        | ایک معصوم لڑکی کی دیانت اوراسکی برکت                         | P21          |
| rrr        | بركات الزكوة                                                 | PZ P         |
| <b>***</b> | پوری رات ایک آیت کا تکرار                                    | 727          |
| ۲۲۵        | سوله ساله شهید                                               | <b>72</b> 17 |
| rra        | سنت كااتباع                                                  | <b>7</b> 20  |
| rry        | ابھی تک مولا ناحسین احمد مدنی تشریف نہیں لائے                | <b>72</b> 4  |
| 774        | پهر در و د پاک پرهون اور زیارت رسول صلی الله علیه وسلم کرلون | <b>7</b> 22  |
| 772        | لا لچی نقیر                                                  | <b>7</b> 2A  |
| 112        | فنائيت                                                       | <b>MZ</b> 9  |
| 11/2       | بهترچزیں                                                     | ۳۸٠          |
| 774        | رزق اور برکت رزق                                             | ۳۸۱          |
| 774        | باندی کی حکمت کاواقعہ                                        | ۲۸۲          |
| rrq        | خوف خدا سے عاری لوگوں کی حالت زار                            | ۳۸۳          |
| rrq        | ايك لطيفه                                                    | ۳۸۳          |
| 14.        | درودشریف کی برکت                                             | ۳۸۵          |
| 14.        | درُود پڑھنے والوں میں میرانام لکھ لیا گیا ہے                 | ۳۸۲          |
| rri        | ابن لبان پانچ سال کی عمر میں حافظ قر آن ہو گئے               | <b>MAZ</b>   |
| rmi        | ایک عامل بالحدیث کی اصلاح                                    | ۳۸۸          |
| 777        | حضرت عبيده رضى الله عنه بن الحارث كاعشق رسول                 | <b>17</b> 19 |

| rrr                          | امام ابوحنیفه رحمه الله کی حکمت و ذبانت کاواقعه       | ۳9٠          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| rmm                          | قرآن كريم كاعجاز                                      | 191          |
| rpope                        | حاتم طائی سے زیادہ بلند ہمت لکڑ مارا                  | ۳۹۲          |
| <b>LLUA</b>                  | مسن حافظ قرآن                                         | ۳۹۳          |
| <b>+</b>                     | اہل جنت کوآ رام                                       | سمام         |
| rmr                          | دوبيو يول ميں انصاف                                   | 790          |
| 444                          | جامع نفيحت                                            | <b>797</b>   |
| rra                          | بے لوث خادم ملت                                       | <b>79</b> 2  |
| rro                          | شاه اساعیل شهیدر حمه الله کی زنده د بی                | ۳۹۸          |
| rmy                          | الله مرچز پرقادر ہے                                   | <b>1799</b>  |
| rma                          | امام ابوحنیفه رحمه الله کی حکمت و دانائی              | <b>1</b> *** |
| Y                            | پُرسکون نیند کی قدر                                   | 141          |
| rr2                          | حضرت نانوتو ی کا جواب                                 | 144          |
| rm                           | دشمنانِ اسلام کی گواہی                                | 4+4          |
| rm                           | اصحاب صفه کا گریدوتو به                               | 4+4          |
| 444                          | دنیا کی دوڑ میں دین سے بے قکری                        | r+0          |
| <b>rr</b> 9                  | حضرت شاه عبدالقا در رحمه الله كي ايك نوجوان سے ملاقات | ۲۰۰۱         |
| 11/4                         | حضرت سعدرضي الله عنه اوران كي والده كاواقعه           | N.Z          |
| 114                          | استقبال رمضان كي دعا                                  | r.v          |
| rm                           | درگز رکاواقعه                                         | 4.9          |
| rm                           | عبدالرجيم خان خانان كاخاتون كوجواب                    | 110          |
| <b>* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '</b> | مهمان کااکرام                                         | اام          |

| <b>177</b>                   | روز ہ کے طبی فوائد                                    | MIT    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| <b>* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '</b> | دنیا کی نحوست www.besturdubooks.net                   | سابم   |
| 464                          | ڈ اڑھی کی نورانیت                                     | MIL    |
| 144                          | حضرات حسنيز ضي الله عنهماكي دانائي                    | Ma     |
| trr                          | مقدر کارزق کیے ملتا ہے                                | MIY.   |
| 444                          | صبيب عجمى اورحسن بصرى رحمهما الثد كاواقعه             | MZ     |
| rra                          | بچین میں شیخ الوقت حضرت قاری فنج محمد کابے مثال کمال  | MIA    |
| tra                          | افلاطون كوحضرت موى عليه السلام كاحكيمانه جواب         | 119    |
| rry                          | حضرت ابو ہاشم بن عتب بن ربیعہ قرشی رضی اللہ عنہ کا ڈر | 144    |
| rry                          | حكمت سليماني                                          | rri    |
| <b>tr</b> 2                  | تقوى كاواقعه                                          | rrr    |
| 4°2                          | حضرت لا مورى رحمه الله كا حكيمانه ارشاد               | WYY    |
| rm                           | اخلاص کی قیمت                                         | האה    |
| rm                           | وض كا كمال                                            | rta    |
| 444                          | امام ابوزرعدر حمد الله کے آخری کھات                   | pry    |
| rrg                          | مطب كاعجيب انداز                                      | PTZ    |
| 10+                          | حضرت تقانوى رحمه الله كامحاسبة س                      | MYA    |
| . 10+                        | اللدموجودي                                            | rrq    |
| 101                          | یخی بریدی کاواقعه                                     | المالم |
| 101                          | حضرت حسن رضى الله عنه كى حكمت وفراست                  | الملما |
| rar                          | ایک نو جوان کاواقعه                                   | mmr    |
| rar                          | حضرت عائشه رضى الله عنها كي تقييتن                    | MMM    |

|             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                 |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ror         | حضرت عمروبن ثابت عرف أحير م كاعشق رسول                                                | 444    |
| rar         | مقاتل بن سليمان رحمه الله                                                             | rra    |
| ror         | بینے کی فراست                                                                         | ۲۳۹    |
| rar         | حضرت عمارا ورحضرت صهيب رضى الله عنهما كودعوت                                          | 42     |
| raa         | شكركي وجهسے رونا                                                                      | ۳۳۸    |
| raa         | تانی جان سونانگل گئ                                                                   | ٩٣٩    |
| ray         | شاه جي کاايک واقعه                                                                    | 44+    |
| roy         | سلف صالحین کی اینے دوستوں کوتین تقییحتیں                                              | الماما |
| 104         | عظیم باپ عظیم بیٹا                                                                    | ۲۳۲    |
| 104         | حضرت حسن بن على رضى الله عنهما كي نفيحت                                               | 444    |
| ran         | حضرت عبدالله بن زبير رضى الله عنه كاعشق رسول                                          | للملا  |
| ran         | تین نجات دینے والی چیزیں                                                              | rra    |
| 109         | صدقه کس کودین؟                                                                        | hu.    |
| ra9         | بإرون الرشيد كاواقعه                                                                  | 447    |
| 109         | د نیا بفتر ر کفایت                                                                    | MW     |
| .٢٧•        | سليمان بن عبدالملك                                                                    | LL G   |
| <b>۲4</b> • | میں تیری مدد کروں<br>میں تیری مدد کروں                                                | ra+    |
| 741         | تین اڑ کے                                                                             | rai    |
| 441         | طب کا کمال                                                                            | ror    |
| 747         | نبي إكرم صلى الله عليه وسلم كا آخرى بيغام                                             | ror    |
| 777         | نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام<br>مریکہ کی فلم کمپنی کے مالک پرقر آن کا اثر | rar    |
| ryr         | دشادمر بضول کی صف میں                                                                 |        |

| ray         | شاه عبدالعزيز رحمه اللدكي حاضر جوابي           | 775         |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| <b>70</b> 2 | حضرت سليمان عليه السلام كي تقيحت               | ۲۲۳         |
| ran         | اعزاز واكرام                                   | 444         |
| ma9         | خوف آخرت                                       | ۲۲۳         |
| M.A.        | ابو حنیفه رحمه الله کاعمل                      | ۲۲۳         |
| الاس        | سات مہینے میں حفظ                              | 240         |
| ۲۲۳         | رضاءبالقفناء                                   | 240         |
| ٣٧٣         | د نیاوی خوشی کی حقیقت                          | 240         |
| <b>17</b> 1 | مدارسقرآن مجید کے کابی سنٹر                    | 777         |
| 270         | دونبیوں کی ہا ہمی ملاقات                       | 777         |
| ۲۲۲         | خدمت کاصلہ                                     | 777         |
| <b>647</b>  | حاکم وقت ہے بے اعتنائی                         | 742         |
| ۳۲۸         | مرض کی پیش گوئی                                | 742         |
| ٩٢٩         | خواجه عبدالما لك صديقي رحمة الله عليه كي تواضع | 747         |
| MZ+         | قرآن کے گشن میں طواف                           | 747         |
| M21         | حكايت حضرت فريدالدين عطار رحمه الله            | <b>۲</b> 49 |
| r2r         | اجتماعی کاموں کی اہمیت                         | <b>۲</b> 49 |
| 724         | مغفرت کاسامان                                  | 12+         |
| 474         | ایک کا تب کی شخشش کا واقعہ                     | 12.         |
| MZO         | تو به کی قبولیت                                | 121         |
| 127         | مصائب میں راحت                                 | 121         |
| 144         | بےلوث خادم ملت                                 | 121         |

| 121        | بیوی سے محبت کی باتیں خدمت کا ایک پہلوریجی ہے   | 74A          |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 121        | ونيا كي حقيقت كاعلم                             | M29          |
| 121        | حضرت لقمان كودانا كى ملنے كا كياسبب ہوا         | ۲ <b>۸</b> ۰ |
| 121        | ایک عجیب دعا                                    | ۳۸۱          |
| 120        | شاه ابل الله کی کمال حکمت                       | MY           |
| 120        | قاضى شمس الدين كى حكيمانه جرأت                  | ۳۸۳          |
| 120        | درُ ودشریف کشرت سے پڑھنے کی برکت                | <b>የ</b> ለዮ  |
| 120        | ا مام الوبكر شعبه رحمه الله                     | MAG          |
| 120        | كمال عبادت                                      | ۲۸۹          |
| 124        | کلمه کی کثرت                                    | MAZ          |
| 124        | ایک لڑکی کاکلمہ حکمت                            | ۳۸۸          |
| 144        | الله تعالی اینے بندے کی توبہ سے خوب خوش ہوتا ہے | <b>የ</b> ለዓ  |
| 122        | والده كي فرما نبر داري كاواقعه                  | M4+          |
| 121        | سنت كااتباع                                     | r91          |
| 121        | ايثار كاوا تعه                                  | <b>197</b>   |
| 121        | بِمثال دُيوني                                   | ۳۹۳          |
| 129        | حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كي تعين       | ساهم         |
| 129        | حضرت علامه شبيرا حمرعثاني رحمه الله غريب بروري  | M90          |
| <b>*</b> * | دانائی کی علامت                                 | ۲۹۲          |
| ۲۸۰        | اللدكي حضور                                     | 792          |
| ۲۸۰        | گرمیں بے برکتی کے اسباب                         | ۸۹۸          |
| 1/1.       | د نیاوآ خرت                                     | 799          |

| •             |                                                          |     |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----|
| MI            | حكمت سے بےحیاعورت باحیابن گئ                             | ۵۰۰ |
| MI            | ظا هری سنت، مدایت کا ذریعه بنی                           | ۵+۱ |
| M             | بحالت سفرروزه نیکی نبین                                  | ۵٠٢ |
| MY            | جنازه میں شو ہر کی شرکت                                  | ۵۰۳ |
| MY            | فضيلت كلمه طيبه                                          | ۵+۳ |
| M             | اہتمام نماز                                              | ۵+۵ |
| M             | حفزت تحكيم الامت كي مجلس مين تلاوت                       | ۲٠۵ |
| rx r          | حضرت عثمان رضى الله عنه كي حكمت                          | ۵٠۷ |
| ۲۸۲           | بإرون الرشيدر حمدالله كاانصاف                            | ۵۰۸ |
| 110           | واعظ مدينه كوحضرت عائشه رضى الله عنهاكي تين الهم تفيحتين | ۵+9 |
| 110           | حضرت عباس رضى الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم     | ۵۱۰ |
| PAY           | امام غزالى رحمه الله كي والده كاايك واقعه                | ۱۱۵ |
| PAY           | آئین جوانمردال حق موئی وب باک                            | ۵۱۲ |
| 11/4          | حكيم الامت رحمه الله كاكار ذكو حكيمانه جواب              | ۵۱۳ |
| 11/4          | آیت قرآن پر گربیدودعا                                    | ۵۱۳ |
| ۲۸۸           | تین عقمنداور قیا فه شناس آ دمی                           | ۵۱۵ |
| ۲۸۸           | صاحب کمال بچہ                                            | ۲۱۵ |
| <b>17</b> .49 | مجھالیک آیت نے رلادیا                                    | 014 |
| 1/19          | قابل رحم بچه اور ظالم با دشاه                            | ۵۱۸ |
| r9+           | امام ابوحنیفه رحمه الله کی گریدوزاری                     | ۵19 |
| r9+           | يتيم سے محبت كافائدہ                                     | ۵۲۰ |
| <b>191</b>    | عالمگیررحمداللد کادشمن کے ساتھ حسن سلوک                  | ۵۲۱ |

|             | T                                                          |     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 791         | جعه کی دعا                                                 | ۵۲۲ |
| 791         | آ داب مسجد                                                 | ۵۲۳ |
| 797         | وجمى كاحكيمانه علاج                                        | ۵۲۳ |
| 797         | دوطبيبول كي صداقت                                          | ۵۲۵ |
| 797         | عظيم نعمت                                                  | ۵۲۲ |
| 798         | حضرت على رضى الله عنه كاواقعه                              | ۵۲۷ |
| 191         | حضرت انس بن نضر رضى الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم | ۵۲۸ |
| 191         | تلاوت قرآن كاادب                                           | ۵۲۹ |
| 4914        | الله تعالیٰ کی بارگاه میں عاجزی                            | ۵۳۰ |
| 190         | حضرت جابر رضى الله عنه كاواقعه                             | ٥٣١ |
| <b>19</b> 0 | ادب سے مغفرت                                               | ٥٣٢ |
| <b>79</b> 4 | علامها قبال كاجذبه خدمت                                    | ۵۳۳ |
| <b>79</b> 4 | ایک انگریز کے تاکثرات                                      | ۵۳۳ |
| <b>19</b> 2 | اصلاح كاواقعه                                              | oro |
| <b>79</b> ∠ | نوشيروان عاول                                              | ۲۳۵ |
| <b>19</b> 1 | قادیا نیول کی مذمت                                         | 0rz |
| <b>19</b> 1 | حضرت خواجه ضيل بن عياض رحمه الله                           | ۵۳۸ |
| 199         | اہل علم کی درویش                                           | ۵۳۹ |
| <b>799</b>  | حضرت مهبيل بن حظلية كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم          | ۵۳۰ |
| 144         | لطیفہ جوا یک حقیقت ہے                                      | عدا |
| ۳           | نیکی کی قیمت                                               | ۵۳۲ |
| ۳           | خوفناک چیز                                                 | orr |

| P*•1        | امام شافعی رحمه الله کې متاثر کن تلاوت       | arr   |
|-------------|----------------------------------------------|-------|
| pr+1        | اکابر کے مزاج کافرق                          | ara   |
| m+r         | وینار کی وجه تشمیه                           | pra   |
| <b>r.r</b>  | دس فتم کی برکتیں                             | ۵۳۷   |
| <b>**</b>   | فضيل بن عياض رحمه الله كاعشق قر آن           | ama   |
| <b>m.m</b>  | حاکم پررعایا کی خدمت بھی فرض ہے              | ۵۳۹   |
| p-p         | روز ہ دار کے لئے چراغ بجھادینا               | ۵۵۰۰  |
| h.b.        | ایثار کی نایاب مثال                          | ۵۵۱   |
| h.b.        | ابوذ ررضی الله عنه کاواقعه                   | ۵۵۲   |
| <b>r</b> +0 | حضرت عثان بن ابي العاص رضي الله عنه كاوا قعه | ۵۵۳   |
| r.a         | حضرت عائشهرضي الله عنها كاواقعه              | ۵۵۳   |
| r+4         | یجی بن سعیدر حمه الله برگرزه و بے ہوشی       | ۵۵۵   |
| P+4         | اسلامی تاریخ کاایک تابنده واقعه              | ۲۵۵   |
| <b>r.</b> ∠ | عامر رضی الله عنه تمهارے لیے دعا کرتے ہیں    | ۵۵۷   |
| r.2         | حفرت نافع رحمہاللہ کے منہ سے خوشبو           | ۵۵۸   |
| F-4         | خواب میں روٹی عنایت فر مانا                  | ۵۵۹   |
| r.A         | تتیموں کی خبر گیری                           | ۵۲۰   |
| <b>r</b> •A | حضرت اسلع بن شريك رضى الله عنه كاعشق رسول    | 110   |
| p-9         | تضورا كرم صلى الله عليه وسلم بهت رحم دل تق   | il    |
| p-9         | نضرت ابوسلمه رضى الله عنه كاعشق رسول         | 11    |
| P10         | راءت ابوجعفر کے قراء کو بیثارت               | ٦٢٥ و |
| PI+         | اوند کی تا بعداری کاواقعه                    | 5 040 |

| ۳۱۱          | رنگت کے فرق کی وجہ                                              | ۲۲۵          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1111         | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه كاعشق رسول           | ۷۲۷          |
| ۲۱۲          | حضرت افعث بن قيس كندى رضى الله عنه كى عجيب ضيافت                | AYA          |
| MIT          | خدمت كاواقعه                                                    | PYG          |
| mm           | نهر ذُبيده                                                      | ۵۷۰          |
| mim          | امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے میزان کا عطیہ                       | 021          |
| MIM          | صحيح بخارى شريف كامقام                                          | 021          |
| ساس          | یہ می خدمت ہے                                                   | ۵۲۳          |
| ساس          | اصل سکون کہاں ہے؟                                               | ۵۲۳          |
| <b>M</b> 0   | شيخ احمد كبيرر فاعي رحمه الله كاواقعه                           | ۵۷۵          |
| <b>110</b>   | ایک بچه جوحضور صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا | 02Y          |
| ۳۱۲          | جامع نصيحتين                                                    | 022          |
| ۳۱۲          | ملی کے بیچ کی دعاہے مغفرت ہوگئ                                  | ۵۷۸          |
| <b>MZ</b>    | سيدنا حضرت حسن رضى الله عنه كالمال ادب                          | ۵ <u>۷</u> 9 |
| ٣12          | ربيعة الرائے رحمه الله كوديهاتى كابر جسته جواب                  | ۵۸۰          |
| ۳۱۸          | شاہ و جیہ الدین کے عشق کی قبولیت                                | ۵۸۱          |
| ۳۱۸          | حضرت ابن عباس رضى الله عنه كاواقعه                              | ۵۸۲          |
| <b>1</b> 119 | حصول صحت کا عجیب نسخه                                           | ۵۸۳          |
| ٣19          | حضرت نانوتوي رحمه اللدكي خدمت خلق كاواقعه                       | ۵۸۳          |
| 119          | انسانيت كانقاضا                                                 | ۵۸۵          |
| ۳۲۰          | سخاوت اورخدمت خلق كاواقعه                                       | PAG          |
| <b>PT</b> +  | شقِ صدر کا واقعه                                                | ۵۸۷          |

| ہزارواقعات-3 | ایک                                                        |     |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----|
| <b>P</b> Y1  | با كمال لوگ با كمال اولا د                                 | ۵۸۸ |
| <b>P</b> T1  | حضرت مقداد بنعمر ورضى الله عنه كاعشق رسول                  | ۵۸۹ |
| rrr          | ایک وجد آفرین تلاوت                                        | ۵۹۰ |
| mrr          | ایک کتے کو پانی پلانے کاواقعہ                              | ۵91 |
| ٣٢٢          | روز گار کاغم                                               | ۵۹۲ |
| mm           | مخلوق خدا کی خدمت کا لطف                                   | ۵۹۳ |
| mm           | شا گردی خدمت                                               | ۳۹۵ |
| mm           | د نیا کا بو جھ                                             | ۵۹۵ |
| rrr          | حضور صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک سے شفا                | ۲۹۵ |
| ۳۲۴          | امام بخاری رحمه الله کامقام                                | 094 |
| rra          | حضرت رائے بوری رحمہ اللہ کار کیف انداز                     | ۵۹۸ |
| rta          | حضرت مدنى رحمه الله كاجذبه اكرام                           | ۵۹۹ |
| ۳۲۹          | قرآن كريم كاادب اوراس كاصله                                | 4++ |
| mry          | خدا کی قدرت                                                | 4+1 |
| <b>777</b>   | حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کااپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ | 404 |
| P72          | کونی مخلوق کون سے دن بیدا کی گئی                           | 4+1 |
| 772          | قرآن شریف پڑھنے والا ایک بچہ                               | 4+h |
| ۳۲۸          | حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كاتقوى                         | 4+6 |
| ۳۲۸          | شیر کی عیادت اور لومزی کی ذکاوت                            | Y+Y |
| <b>779</b>   | بایزید بسطامی رحمه الله کوشادی کی ترغیب                    | Y•Z |
| <b>779</b>   | وظيفه حاجت                                                 | ۸•۲ |
| mra .        | مرتبه حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى زيارت                | 7+9 |

|                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| mm.,            | ایک خوش نصیب صحابی                                                      | 41+  |
| الهام.<br>ماهيا | حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كي المم نفيحت                           | 411  |
| ۳۳۰             | ایک صحابیه کاعشق رسول                                                   | 417  |
| graphi          | مفتى عزيز الرحمن رحمه الله تعالى كي يُرسوز تلاوت                        | YIM  |
| ۲               | ما يوس موكر دعا ما نگنانه جيمور و                                       | Alla |
| ٣٣٢             | خيرات لينے كاتھم                                                        | AIP  |
| ٣٣٣             | حفرت موی علیهالسلام کی بددعا کااثر                                      | YIY  |
| mmm             | حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كا قبر مين منكر نكير سي موال كرنا           | 412  |
| mmm             | دنیا کے ہرانار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے                              | AIY  |
| ٣٣٢             | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي حضرت انس رضى الله عنه كو يا يخ تقييحتين | 719  |
| mmh             | الله والول كي فكر                                                       | 44+  |
| ماساس           | امام ابوحنیفه اورامام شافعی رحمهما الله کی عادت                         | 441  |
| ۳۳۵             | سیدہ کے احترام پر قاتل کی رہائی                                         | 444  |
| mmy             | حضورصلى الله عليه وسلم كي حضرت ابو بكر رضى الله عنه كوتين تقييحتين      | 444  |
| ٣٣٦             | حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه كاعشق رسول                            | 444  |
| 772             | برحال ميں الله تعالى براعتماد                                           | 410  |
| rr2             | حضرت عثمان غني رضي الله عنه كاعمل                                       | 444  |
| <b>***</b>      | جوا پی مصیبت کسی پرظا ہرنہ کرے اس کیلئے بخشش کا وعدہ                    | 412  |
| ۳۳۸             | فناعت اختيار كراور ذلت مے محفوظ رہ                                      | MY   |
| rrs             | غرباء كيلئ بثارت                                                        | 449  |
| mma             | ہرنی جانور پردم کرنے پر بادشاہی ملی                                     | 44.  |
| ٣٣٩             | جَلداً جھے ملنے کا بہت اشتیاق ہے                                        | 411  |

| <del></del>  | ***************************************                  | ~    |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|
| ۳۴۰          | حضور صلى الله عليه وسلم كى زيارت كاطريقه                 | 444  |
| mh.          | مبر کرنے کا وقت                                          | 444  |
| <b>1</b> 44. | صالح بن كيسان كاعمل                                      | 4144 |
| mul          | دو جھکڑنے والوں کود بوار کی نفیحت                        | Yra  |
| المها        | كيك طرفه بات س كركوئي رائے قائم ندكى جائے                | 727  |
| 444          | اندهیری رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوسوئی مل گئی   | 412  |
| 444          | حضرت يزيدبن نويره رضى اللهءنه كاعشق رسول                 | 42%  |
| ساماسا       | گائے کا ایک واقعہ                                        | 414  |
| mhh          | سُليم بن عتر كأعمل                                       | 4r.  |
| سابالم       | قیامت کے دن صلحاء کے گناہوں کونیکیوں سے بدل دیا جائےگا   | 401  |
| سامله        | رپروسیوں کی دل شکنی سے بچتے رہو                          | 464  |
| 466          | دولت ایمان                                               | 400  |
| rra          | سلطان محمود غزنوي رحمه الله                              | ALL  |
| rro          | كثرت درُ و دشريف برانعام                                 | anr  |
| rra          | دعاحزب البحر كامقام ومرتبه                               | 40°4 |
| mry          | رياست بھويال كاايك قابل تقليد دستور                      | 40Z  |
| mb.A         | امام ما لك رحمه الله كاواقعه                             | YM   |
| mry          | ارشادخداوندي                                             | 4179 |
| mr2          | ایک دعاجس کا ثواب اللہ نے چھپار کھا ہے                   | 40+  |
| mr2          | حضرت المثليم رضى الله عنها كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم | 101  |
| ۳۳۸          | ابن مبارك رحمه الله كاستقبال كيلئے بوراشبرٹوٹ بڑا        | 401  |
| ۳۳۸          | ابن الكاتب كأمل                                          | 400  |

| الم الم الله عليه و الم كانجول كراته عجب معالمه الم كان على الله عليه و الم كان على الله عليه و الم كان على الله على الم كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                         |     | τí |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----|----|
| ۱۳۳۹ برمائتگورنا بردتونی نه ۱۳۳۹ برمائتگورنا بردتونی نه ۱۳۳۹ برمائتگورنا بردتونی نه ۱۳۳۹ برمائت کساته جنت میں داخل بون کا نبری نیخ برمائتی کساته جنت میں داخل بون کا نبری نیخ برمائتی کساته جنت میں داخل بون کا نبری نیخ برمائتی برما | ۳۳۸          | حضور صلی الله علیه وسلم کا بچول کے ساتھ عجیب معاملہ     | Yar |    |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وماسا        | ماں کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا                  | aar |    |
| الما المائی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4سرا         | ب جا گفتگو کرنا بے وقوفی ہے                             | 707 |    |
| المان الما  | 4ساسط        | ا ہم نفیحت                                              | YOZ |    |
| ال کی امتا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>150</b> + | سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ           | AGY |    |
| الما المال  | <b>70</b> •  | حفرت مجابد كاعمل                                        | Par |    |
| ۳۵۱ ابن آدم! غصے کو دقت جمعے یاد کرلیا کر ۳۵۱ ابن آدم! غصے کو دقت جمعے یاد کرلیا کر ۳۵۱ ۱۳۵۲ معمولی نیکی بھی مغفرت کاسب بختی ہے ۲۹۲ مفطر آن کیلئے دوئمیفہ ۲۹۳ مفطر آن کیلئے دوئمیفہ ۲۹۳ دوئن شمی کیلئے جگہ مقر رفر مادی ۲۹۳ مصور بن زاذان کا عمل ۲۹۳ مصور بن زاذان کا عمل ۲۹۳ شماری سے شفااس ڈبیل ہے'' ۲۹۳ سایہ ۲۹۳ مونین کے دلوں سے تمام غمول کو زکال دینے والا عجیب فرشتہ ۲۹۳ سایہ ۲۵۳ امام اتحد بن ضبل دحمہ اللہ کا عمل ۲۵۳ امام اتحد بن ضبل دحمہ اللہ کا عمل ۲۵۳ ساف صالحین کا معمول ابنی کواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۵۳ میں ۲۵۳ ساف صالحین کا معمول ابنی کواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۵۳ ساف صالحین کا معمول ابنی کواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۵۳ ساف صالحین کا معمول ابنی کواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۵۳ ساف میں ذکر کرتا ہے۔ ۲۵۳ ساف کا بیٹیوں کے ادام کی کا میں بیٹیوں کے بارے میں ۲۵۳ ساف کا کہ کا کا کھیا تا جمی ذکر کرتا ہے۔ ۲۵۳ ساف کا بیٹیوں کے بارے میں کا کھیا تا جمی ذکر کرتا ہے۔ ۲۵۳ ساف کا بیٹیوں کے بارے میں کا کھیا کی کوار کی بیٹیوں کے بارے میں کا کھیا تا کہ کا کھیا تا جمی ذکر کرتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>r</b> 0•  | ماں کی مامتا                                            | +74 |    |
| الم المحمول نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے الم المحمول نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے الم المحمول نیکے وظیفہ المحمول ا  | 201          | www.besturdubooks.net جهالت کی نحوست                    | ודד |    |
| المال المالية وظيفه المالية المالي  | 101          | ابن آ دم!غصے کے وقت مجھے یا د کرلیا کر                  | 777 |    |
| ۳۵۲ وقوم جمس کے گھر قرر فر مادی استان کا محل استان کا محل کے محل محر دفر مادی استان کا محل استان کا محل استان کا محل کے استان کا محل کے استان کا محل کے استان کا محل کے استان کے دلوں سے تمام عمول کو زکال دینے والا عجیب فرشتہ ۱۹۲۹ مومنین کے دلوں سے تمام عمول کو زکال دینے والا عجیب فرشتہ ۱۹۲۹ محمد کا م  | 101          | معمولی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے                    | 441 |    |
| الم الم الم الم الله على الم الله على الم الله على الله  | ror          | حفظ قرآن كيلئ وظيفه                                     | 775 |    |
| ۳۵۳ "بریباری سے شفااس ڈبیٹس ہے'' بریباری سے شفااس ڈبیٹس ہے'' بریباری سے شفااس ڈبیٹس ہے'' بریباری سے شفااس ڈبیٹس ہے' برشتہ برشتہ ۲۲۸ سمونین کے دلوں سے تمام غمول کو نکال دینے والا بجیب فرشتہ ۲۷۹ سمر کاطریقہ ۲۵۳ سمالی مقبل رحمہ اللہ کاعمل ۲۵۳ ساف صالحین کامعمول اپنی کنواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۷۲ سمالی کامعمول اپنی کنواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۷۲ سمالی کامی دکر کرتا ہے ۲۵۳ سمالی کارکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کارکرتا ہے تعالی کارکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کارکرتا ہے تعالی کارکرتا ہے تعالی کارکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کارکرتا ہے تعالی کارکرتا ہے تعالی کارکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کارکرتا ہے تعالی کارکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کرکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کرکرتا ہے تعالی کرکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کرکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کی کرکرتا ہے تعالی کرکرتا ہے تع | ror          | حوض ممسى كيليع جكه مقرر فرمادي                          | arr |    |
| ۳۵۳ مونین کے دلوں سے تمام غموں کو نکال دینے والا عجیب فرشتہ ۲۲۹ ۲۲۹ مونین کے دلوں سے تمام غموں کو نکال دینے والا عجیب فرشتہ ۲۲۹ ۳۵۳ ۳۵۳ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ror          | منصور بن زاذان كاعمل                                    | 777 |    |
| ۱۲۹ مونین کے دلوں سے تمام غمول کو نکال دینے والا عجیب فرشتہ ۱۲۵۰ ۱۲۵۰ ۱۲۵۰ ۱۲۵۰ ۱۲۵۰ ۱۲۵۰ ۱۲۵۰ ۱۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rar          | " بر بیاری سے شفااس ڈبہ میں ہے"                         | 772 |    |
| ۳۵۲ شکرکاطریقہ ۲۷۱ امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کاعمل ۲۷۱ امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کاعمل ۲۷۲ سلف صالحین کامعمول اپنی کنواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۷۲ سلف صالحین کامعمول اپنی کنواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۷۲ سلف میں کے گھر قبر میں بدل گئے ۲۵۳ سامی ذکر کرتا ہے ۲۵۳ سامی دکر کرتا ہے د | ror          | مسايي                                                   | AFF |    |
| ۲۷۱ امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ کاعمل ۲۷۲ امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ کاعمل ۲۵۵ ۲۵۵ ۲۵۲ ۲۵۵ ۲۵۲ ۲۵۵ ۲۵۳ ۲۵۵ ۲۵۳ ۲۵۵ ۲۵۳ ۲۵۵ ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rar          | مونین کے دلول سے تمام غمول کو نکال دینے والا عجیب فرشتہ | PYY |    |
| ۲۷۲ سلف صالحین کامعمول اپنی کنواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۷۲ ساف صالحین کامعمول اپنی کنواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۷۳ ساف صالحین کامعمول اپنی کنواری بیٹیوں کے بارے میں ۲۷۳ ساف صالحی در کرتا ہے ۲۵۳ سام ۲۵۳ سام کارگرتا ہے دیا تا کارگرتا ہے دیا تا کارگرتا ہے دیا تا کارگرتا ہے دیا تا کر کرتا ہے دیا تا  | ror          | شكركاطريقه                                              | 44. | 杨  |
| ۲۷۳ وہ قوم جس کے گھر قبر میں بدل گئے ۲۵۳ میں اور تاہے ۲۵۷ کا تاہی ذکر کرتا ہے ۲۵۷ کا ۲۵۲ کا تاہی ذکر کرتا ہے ۲۵۲ کا تاہی ذکر کرتا ہے ۲۵۲ کا تاہی دکر کرتا ہے تاہیں دکر کرتا ہے تاہد دکر کرتا ہے تاہد دکر کرتا ہے تاہ دکر کرتا ہے تاہد | ror          | امام احمد بن صنبل رحمه الله كاعمل                       | 721 |    |
| ۳۵۲ کھانا بھی ذکر کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | raa          | سلف صالحین کامعمول این کنواری بیٹیوں کے بارے میں        | 427 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | raa          | وہ قوم جس کے گھر قبر میں بدل گئے                        | 424 |    |
| اعصرے مغرب تک مکمل قرآن کی تلاوت الاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ray          | کھانا بھی ذکر کرتاہے                                    | 424 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | roy          | عصرے مغرب تک مکمل قرآن کی تلاوت                         | 420 |    |

| 1           |                                                                            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u> </u>    | والدين كاادب اورنقوش اسلاف                                                 | 424        |
| <b>70</b> 2 | حضرت ابودر داءرضي الله تعالى عنه كي عجيب نصيحت                             | 422        |
| MON         | دعوت وبشارت                                                                | <b>/</b>   |
| <b>MON</b>  | مثارق الانوار کی تقیدیق                                                    | 729        |
| 109         | وعدہ کے پاس ولحاظ کا نا درترین واقعہ                                       | YA+        |
| 209         | حضرت على رضى الله عنه كاختم قرآن                                           | IAY        |
| 209         | جنت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کا نبوی نسخہ                | 444        |
| <b>1</b> 44 | دومبارک خواب                                                               | <b> </b>   |
| ۳4.         | ایک کا تب کی درُ ودشریف لکھنے کی وجہ سے بخشش                               | 446        |
| ۳4.         | درُ ودشریف پڑھنے والی لڑکی کی کرامت                                        | 440        |
| ١٢٦         | مصیبت بھی بردی نعمت ہے                                                     | YAY        |
| וציש        | شیطان کی تا کامی                                                           | 4AZ        |
| 777         | یا تب کی درُ ودشریف والی بیاض مقبول ہوگئی<br>کا تب کی درُ ودشریف والی بیاض | YAA        |
| 744         | الوم <sup>و</sup> ی کی ج <u>ا</u> لا کی اور تدبیر                          | 4A9        |
| <b>744</b>  | فقهاء کی تین صیحتیں                                                        | ¥9+        |
| mym         | شیخ می الدین این عربی رحمه الله                                            | 491        |
| ۳۲۳         | طویل عمر کی بشارت                                                          | 495        |
| ۳۲۳         | آ زاددرویش                                                                 | 495        |
| שאה         | المراشدر کھے                                                               | 171<br>790 |
| 240         | ا ماورزاد حافظ لزکی                                                        | 171        |
| 740         | فال والے برحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ظاہر ہونا                     | 797        |
|             | الك مهينة تك كره سے خوشبوآنا                                               | 171        |

|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| APF         | اول طعام بعد كلام                                                    | <b>٣</b> 44  |
| 499         | ایمان کا کمره                                                        | <b>۳</b> 77  |
| ۷••         | ایک بچه کی ذبانت کاقصه                                               | <b>772</b>   |
| ۷+۱         | حضرت مولانا قاسم نا نوتوي رحمه الله كاواقعه                          | <b>747</b>   |
| ۷٠٢         | بخيل باپ                                                             | MAY          |
| ۷٠٣         | درُ ود کی کثرت کی وجہ سے بخشن                                        | TYA          |
| 4.5         | د نیا کی ندمت                                                        | TYA          |
| ۷+۵         | ذ بين <u>ب</u> يه                                                    | <b>749</b>   |
| ۷٠٢         | درُ ودشریف پڑھنے والے منہ کا بوسہ                                    | <b>749</b>   |
| 4.6         | حصن حقین کی مقبولیت                                                  | rz•          |
| ۷٠٨         | مدینه منوره میں سخت قحط اور پھر کشاد گی                              | rz.          |
| ۷٠٩         | ا کابر کارمضان میں عمل                                               | rz1          |
| <b>دا</b> • | كثرت درُود كي وجها كرام واعزاز                                       | 121          |
| ۷11         | حکمت کی انمول بات                                                    | <b>121</b>   |
| <b>۷۱۲</b>  | ئسن مذبير كے ساتھ بلغ كانمونه                                        | r2r          |
| 411         | حضرت عماب بن اسيد بمعاذ بن جبل اور كعب بن ميور سندياده عمر والا قاضي | <b>121</b>   |
|             | فرعون کی بیٹی کی خاص خادمہ<br>مرعون کی بیٹی کی خاص خادمہ             | <b>72 7</b>  |
| 1           | ایک عبر تناک واقعه                                                   | <b>727</b>   |
| <b>۷۱۲</b>  | درُ و دشریف سے ایک بی اسرائیلی کی بخشش                               | <b>12</b> 17 |
| 7           | ایک عقمندرد بندارخاتون                                               | <b>72 7</b>  |
| 411         | درُ ورتنجينا کي تعليم                                                | 720          |
| <b>∠19</b>  | آ پ صلی الله علیه وسلم نے محدثین کے کھانے کا انتظام کر دیا           | r20          |

|             |                                                          | ) <del> </del> |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 720         | شهادت حسین رضی الله عنه                                  | · ∠۲•          |
| 724         | حضرت مولا نامحمه يحيى رحمه الله كأعمل                    | 41             |
| 724         | درُ ودشریف کی برکت سے حساب معاف                          | 277            |
| P24         | سليماني نصائح                                            | 244            |
| 722         | ر یا کاری کامفتول                                        | 21°            |
| 722         | اميرالمومنين منصور كونفيحت كاانداز                       | 210            |
| <b>72</b> A | درُ ودشريف مكمل لكصنے كى ترغيب                           | 474            |
| <b>72</b> A | برائی پر نه رو کنے کاعبر تناک واقعہ                      | 212            |
| 129         | حضرت مولا نامحمر بجيل صاحب رحمه الله                     | 411            |
| <b>1</b> 29 | ایک ایمان افروز بات                                      | <b>∠</b> ۲9    |
| ۳۸٠         | حضورصلی الله علیه وآله وسلم نے سلام جمجوایا              | ۷r.            |
| ۳۸٠         | تہہاری عمر بہت باقی ہے غم نہ کرو                         | 2m             |
| ۳۸•         | تو مجھے دیکھنے کا اہل نہیں                               | <b>∠</b> ٣٢    |
| <b>PAI</b>  | حضور صلی الله علیه وسلم کے اتباع میں جان و مال قربان     | ۷۳۳            |
| MAI         | صدقه کی ترغیب                                            | <b>کاس</b> ک   |
| . PAT       | معاشرت میں مثالی اسو و ٔ حسنه                            | 200            |
| ۳۸۲         | ايك عجيب نفيحت                                           | <b>L</b> PY    |
| ۳۸۳         | مشائخ وا كابر كامعمول تلاوت                              | 222            |
| <b>717</b>  | شو ہر کی اطاعت کا انعام                                  | 2 m            |
| ۳۸۳         | ایک بیوه کی نصیحت                                        | <u>۲۳۹</u>     |
| ۳۸۳         | دینی و د نیاوی تعلیم میں فرق                             | ۷r+            |
| 170         | ہ یا سلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے اپنالعاب دہن عطافر مایا | 2M             |

|             | '                                                   |      |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|
| <b>MA</b>   | مولا ناعبدالرحمٰن جامي رحمه الله كامقام             | 277  |
| MAY         | غيرت ايماني كأوا قعه دوساله بچه كاحافظه             | 2 MM |
| <b>T</b> 12 | معمولی کام پر بخشش                                  | ۲۳۲  |
| MAA         | قاضىمقرى حميدالدينانك علمي واقعه                    | 200  |
| ٣٨٩ .       | حضرت امام جعفرصا دق رضى الله عنه كوستانا            | 244  |
| <b>7</b> 79 | قرآن مجيد کي تو بين پرنفترسزا                       | ۲۳۲  |
| <b>14</b>   | مفتى اعظم مفتى محمر شفيع صاحب رحمه الله كاايك واقعه | ZM   |
| <b>r</b> 9• | سعادت مند بینا                                      | 219  |
| ۳۹۱         | غیبت سے چارہ نہ ہوتو ہیم ل کرو                      | ۷۵٠  |
| <b>1</b> 91 | بےخود ہونا آسان ہے باخدا ہونامشکل ہے                | 201  |
| 292         | مال کی بددعا کاستر سال بعدار ٔ                      | 201  |
| rgr         | ایک روز میں ختم قرآن کرنے والے بارہ ہزار آدی:       | 200  |
| rgr         | جوانوں کونفیحت<br>                                  | 200  |
| mam         | عمل تعليم كاايك واقعه                               | 200  |
| mam         | احترام قرآن کی وجہ سے بادشاہ کی مغفرت               | 204  |
| ۳۹۳         | غلامی رسول صلی الله علیه وسلم کی برکت               | 202  |
| ٣٩٣         | خليفه مستنصر باللداوروجيه قيرواني                   | 201  |
| ٣٩٢         | چورول کے سردار کا انعام                             | 209  |
| 490         | عبادت کی لذت                                        |      |
| <b>790</b>  | دل کی آزادی شہنشا ہی شکم سامان موت                  | 11   |
| ٣٩٢         | حضرت نانوتوى رحمه اللدكے حفظ قرآن كاوا قعه          | 11   |
| <b>1797</b> | نوافل كى ترغيب٢٢ _ حضور صلى الله عليه وسلم كى قناعت | 241  |

| <b>79</b> 2                | آ پ صلی الله علیه وسلم کی زیارت کیلئے دومل                       | 440          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>79</b> 2                | چند درا ہم کاعطیہ                                                | 444          |
| 291                        | بچاس دن میں بوراقر آن مجید برٹر هنا ۲۸ محضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی | 444          |
| 799                        | علامهانورشاه تشميري رجمه الله كي سود برگرفت                      | 449          |
| 799                        | دورحاضر کی ایک مثال                                              | <b>LL</b> •  |
| <b>1</b> /44               | حضرت مدنى رحمه الله كے حفظ قرآن كاوا قعه                         | 441          |
| ۲۰۰                        | اسلام سے وفاداری کا انو کھا واقعہ ۲۵ کے حضرت شیخ الہندر حمہ اللہ | 227          |
| r+1                        | ایک مھی پرشفقت کاواقعہ228۔ آئکھ کی تکلیف کے لیے نسخہ             | <b>44</b> 9  |
| 1447                       | "امين الامتة كازهد"                                              | 224          |
| ۲+۲                        | پانچ اورسات دن میں قراءت مکمل                                    | 444          |
| ۲۰۰۲                       | نفرت گناه گارہے ہیں گناہ ہے                                      | 441          |
| ۳۰۴۳                       | جيالتُدر كھے٠٨٠_سلطان مظفر كارونا                                | <b>LL9</b>   |
| P++                        | حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمه الله كي گتاخي                       | ۷۸۱          |
| h+h                        | أستاد كااحترام٨٢ نجات كاطريقه                                    | <b>4 A Y</b> |
| r.a                        | محقق ابن الجزري رحمه الله                                        | ۷۸۳          |
| r+a                        | ایک پا کدامنه مورت پرالزام تراثی کاانجام                         | 200          |
| <b>                   </b> | فكرآ خرت ٢٨٥_ ابراجيم عليه السلام كااكرام                        | 214          |
| ۲۰۲۱                       | خوراک ولباس بھی بیت المال سے نہ لیتے                             | ۷۸۸          |
| N.Z                        | برودت معده كيلي نسخه ٩٠ كـ طاعون سے تفاظت كيلي در ودشريف         | 219          |
| r.~                        | خلل د ماغ کے لیے ننخہ ۹۲ کے حقیقی دانا                           | <b>491</b>   |
| r*A                        | چارلا كھكاصدقہ                                                   | 291          |
| r-A                        | تاجراور درولیش کافرق ۹۵ م خلل د ماغ کے لیے نسخه                  | 295          |

| M+ d  | قارى عبدالعليم انصاريٌ ٢٩٧ ـ ايك انو كها تعويذ       | <b>∠9</b> Y |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| r*• 9 | الل قرآن كامقام ومرتبه                               | <b>∠9</b> ∧ |
| r1+   | بادشاہ بھی عدالت میں جانے کیلئے مجبور                | <b>∠99</b>  |
| ۱۱۲   | آئکھ کی تکلیف کے لیے نسخہ۱۰۸۔ایک بیار عورت کا واقعہ  | ۸**         |
| ١١٦   | تیری کثرت درُود نے مجھے گھبرادیا                     | ۸•۲         |
| רור   | ایک عامل کاوحشت ناک واقعه ۸۰۰۰ دانااستاد             | ۸٠٣         |
| ML    | مال کی بددعا۲۰۸ سلطان محمود کابے مثال انصاف          | ۸+۵         |
| LIL   | خواجه معین الدین چشتی رحمه الله تعالی کے اخلاق عالیه | ۸+۷         |
| مالہ  | الله کی پکڑ کاعبر تناک واقعہ                         | ۸۰۸         |
| Ma    | بینے کے قاتل کو پناہ۱۰ مافظ قاری اللہ دیا صاحب ا     | ۸+٩         |
| MIA   | ایک درولیش کی رہائی کا حکم                           | ΛII         |
| MIA   | اللهاس وقت بھی وہی کررہاہے جوازل سے کرچکاہے          | AIT         |
| MZ    | گناموں کا علاج                                       | ۸۱۳         |
| MZ    | شيخ الوقت حضرت قارى فتح محمد رحمه الله كى كرامت      | AIM         |
| MZ    | خدمت خلق کا اجر                                      | AID         |
| MIV   | اس برکت کوئبیں اور منتقل کر دیں                      | YIA         |
| MV    | عبدالرحيم خال اوراس كى بخششيں                        | 114         |
| ۳۱۹   | ایک گھرکے گیارہ افراد کا انقال۱۹۸۔ اچھی عورت         | ۸۱۸         |
| 14.   | فتح ہماری تلوارہے ہوئی بادشاہ کے اقبال سے نہیں       | Ar-         |
| · 140 | جس کاباپ توہے، وہ یتیم ہی ہے                         | Ari         |
| 41    | بخيل۸۲۳ مؤذن كاعشق مين مبتلا مونا                    | ۸۲۲         |
| rrr   | ہم تم سے ملنما کے ہیں۔۔۔۔۔۸۲۵ یہ دعا پڑھا کرو        | Arr         |

| ۲۲۲     | تیرے منہ سے حقے کی بوآتی ہے                                    | Ary |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٢٣     | ہارون رشید کی شفقت کا ایک واقعہ                                | ٨٢٧ |
| ٣٢٣     | قارى عبدالله بن قارى محرى انصاري في                            | AM  |
| ۲۲۲     | قرآن پاک کی برکات ۸۳۰ کیم الامت رحمه الله کاایک واقعه          | ٨٢٩ |
| mra     | تو کل کاواقعہ۸۳۲ الله کا در ہروقت کھلا ہواہے                   | ٨٣١ |
| rra     | تیری کثرت درُود نے مجھے گھبرادیا                               | ۸۳۳ |
| ۲۲      | رمضان مين حضرت قاري فنح محدر حمه الله كي معمولات تلاوت         | ۸۳۳ |
| rry     | ایک ایمان افروز واقعه                                          | ۸۳۵ |
| PTZ     | سات حافظ بھائیوں کا ایک رات میں انقال                          | ٨٣٩ |
| PTZ     | معاملات میں انصاف کرنا                                         | 12  |
| 447     | بعض وحثى جانورول كاحضور صلى الله عليه وسلم كى عزت كرنا         | ۸۳۸ |
| MYA     | صحت کیلئے دعا کی تعلیم ۸۴۴ عید کے کپڑوں کا انتظام کرادیا       | 149 |
| ۳۲۸     | شیرشاه سوری کے سر پرتاج شاہی رکھا                              | AM  |
| 17.79   | حضرت ابو بكرشبلي رحمه الله                                     | ۸۳۲ |
| 44      | حافظ كل محمد قصاب ٨٣٨_خلافت فاروقي كاايك واقعه                 | ۸۳۳ |
| الماليا | بغدادى ابوالعباس المبرد٨٣٠ عبد الله بن مبارك رحمه الله كاواقعه | Ara |
| الماما  | حضرت شاه اسمعيل شهيدر حمه الله                                 | 147 |
| اسم     | قابل رشك از دواجي زندگي٩٨٠ چريوں كي شبيح                       | ۸۳۸ |
| ושיין   | حفاظ کرام کے ادب کا خاص انعام ۱۵۸ اعجاز قرآنی کے دو پہلو       | ۸۵٠ |
| ساساما  | حضرت مرزامظهرجان جانال دحمه اللدكة خرى لمحات                   | ADT |
| ساسانها | فاتح سومنات سلطان محمود غزنوى رحمه الله                        | sor |
| ساساما  | حافظ مشيت الله صاحب "                                          | ADM |

| LHL           | لفظ الله الله المراض كيلئ بهترين علاج                                  | ٨٥٥  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| مهما          | دعا كاطريقه                                                            | 767  |
| m             | شیخ الاسلام مولا ناحسین احدمدنی رحمه الله کے آخری کھات                 | 104  |
| rra           | نیک رفیق سفر کاا کرام                                                  | ۸۵۸  |
| MMA           | حضرت امام زین العابدین رحمه الله کے آخری کمات                          | ۸۵۹  |
| MAA           | دارالعلوم ديوبندايك الهامي مدرسه                                       | • FA |
| <b>۲۳</b> ۳   | شيخ الوقت مولانا فتح محمرصا حب رحمه الله كاعشق قرآن                    | IYA  |
| PP2           | سلطان صلاح الدين ايوبي كآخرى لمحات                                     | AYF  |
| ML7           | فتنه تین آ دمیول کے ذرایعہ سے آتا ہے                                   | ۸۲۳  |
| <b>ሶ</b> ዮአ   | صفت شکر پرایک واقعه                                                    | ۸۲۳  |
| <b>ሶ</b> ዮለ   | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى حضرت انس رضى الله عنه كو يا يخ تصيحتين | AYA  |
| <b>اسل</b> ما | قبرمیں تلاوت قرآن                                                      | YYA  |
| ٩٣٩           | ہرنی جانور پردم کرنے پر بادشاہی                                        | ۸۲۷  |
| 4.ااما        | حضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه كي تعتين                      | AYA  |
| ماما          | بیان کے وقت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی حالت                        | AY9  |
| rr!           | دست مبارک سے مفلوج آ دمی کوشفا                                         | ۸۷٠  |
| الملم         | ایک واقعه ۸۷۲۰۰۰ و که پریشانی کے وقت درود شریف پراهیں                  | 1    |
| ۳۳۳           | انگریزافسری صورت و کیھنے سے انکار                                      | 14   |
| LLL           | قارى نورالېدى يانى ياتى                                                | ٨٧٣  |
| LLL           | راستے میں جلتے ہوئے قرآن مجید پڑھنا                                    | 140  |
| rra           | بے نمازی کی نحوست                                                      | 124  |
| ۳۳۵           | پېلوان امام بخش کا قصه۸۵۸ مین و بی بچه بون                             | 144  |

| 149        | بعض صحابه اوراولياء كارونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المالم     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۸۸٠        | چنگیزخان اور سکندراعظم کی قبرین کهان بین؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ההא        |
| ۸۸۱        | جے اللہ رکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~~~        |
| ۸۸۲        | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے آنسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٣٧        |
| ۸۸۳        | ايك لا كهنوافل٨٨٠ نيكي كاعجيب انعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۳۸        |
| ۸۸۵        | بهار موكة خزال مجھے ہے مكم اذال ٨٨ علامه عبدالرحمٰن بن جوزي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المرام     |
| ۸۸۷        | عبدالله بن يزيد مقري المقري المقري المستري المستري المستركة المستر | ra+        |
| ۸۸۸        | حضرت عا ئشهاور حضرت اساء رضى الله عنهما كاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ra•        |
| . ^^%      | حضرت معين الدين چشتى رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ra+        |
| ۸9+        | سلطان نورالدين زنكي رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rai        |
| <b>A91</b> | حضرت عمر رضى الله عنه كاخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rai        |
| ۸۹۲        | دعا کی قبولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rar        |
| ۸۹۳        | بیٹا مارا گیاتو کیا حیا بھی کھوروں؟۸۹۲ شہادت کی ایک قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rot        |
| ۸۹۵        | الل دنیا کے ساز وسامان کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rom        |
| A9Y        | جنت میں محبوب کا قرب ملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rom        |
| 494        | جتنازياده درُود بهيجاجا تا ہےا تنازياده بهجانتا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ror.       |
| ۸۹۸        | دیدارکاسوال کرتاہے اور ظالموں کی مند پر بیٹھتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10r        |
| <b>A99</b> | مندوستان آنے والے صحابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100</b> |
| 900        | حضرت عطاء الله شاه بخاري رحمه الله اورقر آن كريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> |
| 9+1        | لقظ الله كاكرشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۵٦        |
| 9+1        | عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه كي تين تصيحتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ran        |
| 9+1        | ا تباع سنت كا تاريخي واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ra2        |

| <b>162</b> | امراء سے استغفار ٩٠٥ قبولیت دعا کا ایک وقت                  | 9+14  |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| ۳۵۸        | قتم بوری کرنے کا واقعہ                                      | 9+4   |
| ۳۵۸        | حضرت مُحَدِّث بإنى بتى كى تلاوت٩٠٨ ما يك تاريخي واقعه       | 9+4   |
| P27        | عبرت کی جاہے۱۰۱۰م بخاری رحمہ اللہ کی کمال احتیاط            | 9+9   |
| M4+        | گویے کی زندگی میں انقلاب                                    | 911   |
| P4+        | حضورصلی الله علیه وسلم کی زیارت کے بعد دعا کی اب بیآ تکھیں  | 915   |
|            | كسى اوركونه ديكھيں صبح المجھے تو نابينا تھے                 |       |
| וצא        | ول کی یا کیز گی                                             | 911   |
| וצים.      | شيخ كامل كاطريقه اصلاح                                      | 910   |
| ۲۲۲        | جس جگه در د مودس بارسورة اخلاص پرهیس                        |       |
| ۳۲۲        | حضورصلی الله علیه وسلم نے تجہیز و تکفین کا انتظام کرادیا    | 910   |
| MAM        | قنطنطنيه كى يادمنانے كادلچىپ تارىخى واقعه                   | YIP . |
| سهم        | میاں بیوی کا ایک ہی جگہ منہ لگا کریا نی پینا                | 914   |
| ראר.       | بت فروش نہیں بت شکن                                         | 91/   |
| m4h        | امام عاصم رحمه الله كي خوش آوازي                            | 919   |
| pya        | معركه بالاكوث كاايك عبرتناك تاريخي واقعه                    | 914   |
| apy        | عبادت کی برکت سے چوراللدوالا بن گیا                         | 971   |
| riy        | غيرت مند ہاتھی                                              | 977   |
| ۳۲۷        | امام بخاری رحمه الله کی حالت                                | 922   |
| ۳۲۷        | حق پیند۹۲۵_ایمان کی تا ثیر                                  | 946   |
| ۸۲۳        | حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے رساله كوچو ما               | 924   |
| ۸۲۳        | شاہی مسجد دہلی میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوفر مایا | 914   |

| _             |                                                      |       |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|
| M44           | باب اور بيني مين فرق ٩٢٩ ـ. برحال مين شكر كرنا جابي  | 97%   |
| 14            | ایک تاریخی واقعه                                     | 914   |
| ٣٤٠           | حضرت نافع رحمه اللدكے منہ سے خوشبو                   | 914   |
| r21           | علم كى بركات٩٣٣ _حضرت عمر رضى الله عنه كالمفوظ كرامي | 924   |
| r2r           | ایک ولی کی پیشین گوئی                                | ماياه |
| <b>127</b>    | حضرت عمر رضى الله عنه كانما زميس رونا                | 950   |
| 12 Y          | جنت میں بوڑھیاں؟                                     | 924   |
| 12 m          | دارالعلوم د بوبند میں ایک دیہاتی میواتی کی تقریر     | 912   |
| 12 m          | صابرین کواجروثواب                                    | 924   |
| 72 M          | حضورصلی الله علیه وسلم کاایک تاریخی فیصله            | 929   |
| <b>121</b>    | ایک قابل ذ کرواقعه                                   | 914   |
| r20           | حضرت سید آدم بنوری رحمه الله کو بشارت                | ایاه  |
| r20           | زیارت کے لیے خاص درُ و دشریف                         | 964   |
| ۳۷            | الله تعالیٰ کی رحمت ۱۹۳۴ شریعت کی برکات              | سام ه |
| <b>17</b> L L | سلطان زنگی رحمه الله کا تاریخی فرمان                 | 910   |
| <b>17 L L</b> | منه ما نگی مصیبت                                     | 9174  |
| ۳۷۸           | اسلامی غیرت وحمیت ۱۹۴۸ به عیائی کاانجام بد           | 902   |
| r29           | خلیفه هارون رشید کوایک بزرگ کی نفیحت                 | वएव   |
| rz9           | درُ ودشریف کاامتمام                                  | 900   |
| ۳۸+           | حضوراصلی الله علیه وسلم کا بجین                      | 901   |
| ۲۸+           | خاموشی عبادت ہے                                      | 901   |
| ۲۸۱           | حضرت شہاب الدین سہرور دی کے لیے ؤعا                  | 900   |

| MAI       | مشکل ہے مشکل کام مومن ہونا ہے                             | 966 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|
| MAT       | نبی کی حفاظت۱۵۹_ یوم قیامت                                | 900 |
| MAT       | ایک یہودی کی گواہی                                        | 904 |
| MAT       | نبوت کااعز از ۹۵۹ قدرت خدادندی                            | 901 |
| 1/A (1/4) | يه مجھے پبند ہیںا ۹۲۱ بچوں کی ایمانی غیرت                 | ٠٢٩ |
| MA0       | عهدفاروقی کاواقعه                                         | 944 |
| MAD       | شخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني رحمه الله كي جرأت وبيباكي | 941 |
| MY        | ايك ذبين يج كاجواب٩٢٥ _ آ داب طعام                        | ٩٢٣ |
| MAZ       | جذبهٔ جهاد ۲۲۵ عقل مند بچه                                | YYP |
| MA4       | سوال کی ذلت سے فاقہ کی تکلیف بہتر ہے                      | Are |
| ۳۸۸       | اسلام كاعاش بچه ۹۷- ذكرالله كي فضيلت                      | 979 |
| r/\ 9     | حضرت علی رضی الله عنه کوئر ا کہنے والے کیلئے ذرج کا حکم   | 9∠1 |
| ۴۹۰م      | كمال شفقت                                                 | 925 |
| ۱۹۸       | عقل مندباپامانت و دیانت                                   | 920 |
| 197       | بزرگول کا دامن                                            | 920 |
| ۲۹۲       | علامه شميري رحمه اللد كي بين كاواقعه                      | 924 |
| 797       | د نیا کی فریب کاریاں                                      | 922 |
| ۳۹۳       | وفت كارازى وغزالي                                         | 941 |
| ۳۹۳       | حكيم الامت تقانوى رحمه الله كاعبد طفوليت                  | 949 |
| سوويم     | تعلیم السلام کے مؤلف                                      | 9.4 |
| 494       | حضرات شیخین کو برا کہنے والا بندر کی شکل ہو گیا           | 9/1 |
| ١٩٩٣      | جیسی تمهاری اولا دو لیمی میری اولا و                      | 985 |

|     |                                                              | 71   |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|
| 190 | معتصم اورایک مظلوم عورت کی بیکار                             | 91   |
| r97 | ديانت                                                        | 910  |
| 792 | مدينة شريف كآيئ                                              | 910  |
| M92 | عصائے مبارک سے بنیا دکی نشاندہی                              | 944  |
| ۸۹۸ | حكيم الاسلام رحمه الله كوالد ماجد كاخواب                     | 914  |
| 149 | شهادت عثمان رضى اللدعنه                                      | 911  |
| ۵۰۰ | امام احمد بن عنبل رحمه الله كبيلي بشارت                      | 9/19 |
| ۵٠١ | حضرت معاوبيرضى الله عنهاكے نام حضرت عائشهرضى الله عنها كاخط  | 99+  |
| ۵+۱ | مسلمان ہونے کاواقعہ www.besturdubooks.net                    | 991  |
| ۵٠٢ | رمضان المبارك میں حضور پاک صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین کے | 995  |
|     | ساتھ قرآن کا دور فرماتے اور وفات کے سال دومر تبددور فرمایا   |      |
| 0+r | فاطمة بنت قيس صحابيه كاعشق رسول كل مال صدقه                  | 995  |
| ۵۰۳ | یزید بن حبیب کا جواب مصرکے گورنرکو                           | 991  |
| ۵۰۳ | دنیا کی ندمت                                                 | 990  |
| ۵+۴ | حضرت امام محمد رحمه الله كاواقعه نور كاستون                  | 994  |
| ۵+۵ | ایک صحابید رضی الله عنها کاامتمام پرده                       | 992  |
| ۵۰۵ | فضيلت جمعه                                                   | 991  |
| ۲+۵ | زبان کی حفاظت سیجئے                                          | 999  |
| ۵٠۷ | اصول کی پاسداری                                              | 1000 |
|     |                                                              |      |





www.besturdubooks.net



### ملكه زُبيده كوالله تعالى كي زيارت

زُبيده خاتون ايك نيك ملكتهي.... اس نے نہر زُبیدہ بنوا کرمخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا... اینی وفات کے بعدوہ کسی کوخواب میں نظر آئی... اس نے پوچھا کہ زُبیدہ خاتون! آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زُبيده خاتون نے جواب دیا کہ الله رب العزت نے بخشش فر مادی .... خواب د یکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہرزُ بیدہ بنوا کرمخلوق کوفائدہ پہنچایا آپ کی بخشش تو مونی ہی تھی...زُبیدہ خاتون نے کہانہیں ہیں جب نہرزُبیدہ والاعمل پیش ہواتو بروردگارعالم نے فرمایا کہ بیکام توتم نے خزانے کے پیپول سے کروایا...اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہنی ... مجھے یہ بتاؤ کتم نے میرے لئے کیا عمل کیا... زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبراگئی کہ اب کیا سے گا... مراللدرب العزت نے مجھ برمہر بانی فرمائی ... مجھے کہا گیا کتمہار الیک عمل ہمیں بیندآ گیا... ا کے مرتبتم بھوک کی حالت میں دسترخوان بربیٹھی کھانا کھار ہی تھی کہاتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی ... جمہارے ہاتھ میں لقمہ تھااورس سے دویٹ سرکا ہوا تھا... تم نے لقے کوواپس رکھا پہلے دویٹے کوٹھیک کیا پھرلقمہ کھایا ...تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرےنام کے ادب کی وجہ سے کی ..... چلوہم نے تمہاری مغفرت فرمادی ... (یادگار ملاقاتیں)

### منه سے مشک کی خوشبو

### خاندانی منصوبه بندی کاتوژ

# حضرت عيسى عليه السلام كى البيس سے ملاقات

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی ....وہ چارگدھوں کو ہا تک رہاتھا ....ان گدھوں پرسامان لداہوا تھا... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدھوں کے ہائے اور سامان کے بارے میں پوچھا .... ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ان کرھوں پرلداہوا ہے ....اور خرید نے والوں کی تلاش کررہا ہوں .... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات من کر پوچھا پہلے گدھے پرکیا سامان ہے؟

البیس نے کہاظلم ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھااسے کون خریدے گا؟

البیس نے کہا بادشاہ ... دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پرکیالدا ہوا ہے؟

البیس نے کہا حد ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون خریدے گا؟

شیطان کہنے گا ... علماء ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیسرے گدھے پرکیالا درکھا ہے؟

البیس نے کہا'' خیانت' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا؟

شیطان نے کہا کہ تا جر ... پھر چو تھے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پرکیالا درکھا ہے؟

البیس نے کہا'' مکروفریب' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے کون خریدے گا

البیس نے کہا'' عورتیں ...' (السطر ن)

... شیطان نے کہا'' عورتیں ...' (السطر ن)

### آخرت سے غفلت کا انجام

کراچی کے ایک بڑے رئیس نے کہا ہم روزہ نماز نہیں جانتے ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ سات پشت تک کھائے گی .....بس اس کے بعد ہی اللّد کا غضب آیا جس کی وجہ سے پیٹ میں کینسر پیدا ہو گیا اور ایک تولہ جو کا پانی نکی کے ذریعے دیا جاتا تھا گلے میں بھی کینسر کا اثر ہوا کوئی چیز کھانہیں سکتے تھے اسی طرح سو کھرختم ہو گئے .....

اسی کئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں اللہ کوسکھ میں یاد کروتا کہ اللہ تعالیٰ دکھ میں متمہیں یادر کھے ۔۔۔۔۔ اللہ بیاک ہم سب کو اپنے اصلی وطن آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائیں ۔۔۔۔۔ اور ملک بیا کستان کی حفاظت فرمائیں ۔۔۔۔۔ (ازمواعظ در دمجت)

#### حضرت شاه اساعيل شهبيدرحمه الثدكاا خلاص

حضرت شاہ اساعیل شہیدر حمة الله علیه کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبه د ہلی کی جامع مسجد میں ڈیڑھ دو گھنٹے کا وعظ فر مایا ..... وعظ سے فارغ ہونے کے بعد آپ جامع مسجد کی سیرھیوں سے پنچاتر رہے تھے'اتنے میں ایک مخص بھا گتا ہوامسجد کے اندر آیا' اور آپ ہی سے یو چھا کہ کیا مولوی اساعیل صاحب کا وعظفتم ہوگیا؟ آب نے جواب دیا کہ ہاں بھائی ختم ہوگیا ....اس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا'اس لئے کہ میں تو بہت دور سے وعظ سننے کے لئے آیا تھا' آ ب نے یوچھا کہ کہاں ہے آئے تھے؟اس نے جواب دیا کہ میں فلاں گاؤں ہے آیا تھا ....اوراس خیال ہے آیا تھا کہ میں ان کا وعظ سنوں گا' افسوس کہ ان کا وعظ ختم ہوگیا ....اورمیرا آنا بیکار ہوگیا' حضرت مولانانے فرمایا کہتم پریشان مت ہو .....میراہی نام اساعیل ہے ..... و یہاں بیٹھ جاؤ ، چنانچہاس کو وہیں سیرھیوں پر ہی بٹھا دیا ، فرمایا کہ میں نے ہی وعظ کہا تھا ..... میں تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں 'جو کچھ میں نے وعظ میں کہا تھا' چنانچەسٹرھيوں پر بيٹھ کرسارا وعظ دوبارہ دہرا ديا ..... بعد ميں کسی شخص نے کہا کہ حضرت! آپ نے کمال کر دیا کہ صرف ایک آ دمی کے خاطر پورا وعظ دوبارہ دہرا دیا؟ جواب میں حضرت مولا نانے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک ہی کے خاطر وعظ کہا تھا اور دوبارہ بھی ایک بى كى خاطر كها ..... بي مجمع كوئى حقيقت نہيں ركھتا .....جس ايك الله كى خاطر بہلى بار كها تھا' دوسری مرتبہ بھی اسی ایک اللہ کی خاطر کہددیا....(سناه چور نے کے آسان نسخ)

#### محبت كااكيك واقعه

کسی نے بارش کے لیے ایک بزرگ سے دعا کروائی تو ان بزرگوں نے جواب دیا کہ آج کل اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھ سے ناراض ہیں چنانچیتم ایسا کرو کہ رومال گیلا کر کے حن میں ایکا دووہ ناراض تو ہیں ہی وہ رومال کوخٹک نہ ہونے دیں گے چنانچہ رومال ڈالتے ہی بارش شروع ہوگئی یہ بھی اللہ والوں کی راز ونیاز کی باتیں ہوتی ہیں سے جو آئے دن محبت بروهاتی رہتی ہیں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیں سے مین سے میں دون ودانش جلد ہمیں بھی اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیں سے مین سے میں دون ودانش جلد ہمیں بھی اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیں سے مین سے میں دونانش جلد ہمیں بھی اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیں سے مین سے میں دونانش جلد ہمیں کھی اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیں سے میں سے میں دونانش جلد ہمیں کھی اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیں سے میں سے میں دونانش جلد ہمیں کھی اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیں سے میں سے میں دونانش جلد ہمیں کھی اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیں سے میں سے میں سے میں دونانش جلد ہمیں کھی اپنی میں کھی دونانش جانس کے میں سے میں سے میں سے میں سے میں دونانش کی دونانش کی دونانش کی دونانش کی دونانش کی دونانش کے دونانش کے میں سے میں سے میں دونانش کے دونانش کی دونانش کی دونانش کی دونانش کی دونانش کیا کی دونانش کی دونانش کی دونانش کی دونانش کے دونانش کی دونانش کیا کی دونانش کی دو

### الله تعالیٰ کے دیدار کا شوق

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن ابی اوفی کا ایک نصرائی پڑوی تھا.....وہ مرض الموت میں بیار ہواتو حارثہ اس کی عیادت کو گئے اور اس سے کہا کہتم مسلمان ہوجا و تو میں تہرارے لئے جنت کی حانت کروں.....اس لئے کہ جنت بے مثل چیز ہے اس کی نظیر نہیں اور اس میں بڑی بڑی ہے تھوں والی حوریں ہیں جن کی صفت ایس ہواراس میں محل ہیں جن کا وصف ایسا اور ایسا ہے اس کے جواب میں نفر انی نے کہا کہ میں اس سے بھی افضل اور بہتر چا ہتا ہوں ..... ہیں حارثہ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی افضل اور بہتر چا ہتا ہوں ..... ہیں حارثہ نے فرمایا کہ اسلام لاؤک کہ میں تمہرار ہواسطے جنت میں دیدار خداوندی کا ضامن بنوں .... اس نفرانی نے کہا کہ میں اس سے کوئی چیز افضل نہیں ہے چنا نچہ وہ مسلمان ہوگیا اور مرگیا اس کے بعد حارثہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک سواری پر ہے حارثہ نے اس سے کہا کہ تو میری روح نگل اس کو عوش کی طرف لے گئے تو اللہ عز وجل نے فرمایا کہ تو میرے دیدار اور ملا قات کے میری روح نگل اس کوعرش کی طرف لے گئے تیرے واسطے میری رضامندی اور بقاء اور دیدار ہے .... ہیں حارثہ نے فرمایا کہ اس فیص پر ایمان لایا ہے اس لئے تیرے واسطے میری رضامندی اور بقاء اور دیدار ہے .... ہیں حارثہ نے فرمایا کہ اس فیص بی اس لئے تیرے واسطے میری رضامندی اور بقاء اور دیدار ہے .... ہیں حارثہ نے فرمایا کہ اس فیص بی اس لئے تیرے واسطے میری رضامندی اور بقاء اور دیدار ہے .... ہیں حارثہ نے فرمایا کہ اس فیص بی اس لئے تیرے واسطے میری میں میں بی میں بیات ہو تیا کہ اس فیص کیا کہ اس کیا گئی کہ اس کیا کہ اس فیص کیا کہ اس فیص کیا کہ اس کیا کہ اس فیص کیا کہ اس کیا کہ اس کی کہ دیسے میں نے تیم پر احسان کیا گئی کیا کہ اس کی کہ دیسے میں نے تیم پر احسان کیا گئی کہ دیسے میں نے تیم پر احسان کیا گئی کیا کہ دیسے میں نے تیم پر احسان کیا گئی کیا کہ کہ دیسے میں نے تیم پر احسان کیا گئی کی کہ دیسے میں نے تیم پر احسان کیا گئی کی کہ دیسے میں کیا کہ کو کی کی کہ دیسے میں کیا کہ کو کی کے کہ کیا کہ کو کی کی کہ دیسے میں کیا کہ کی کہ کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کیا کہ کی کو کی کی

ایک گفن چور کی سجی تو به

قشری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک فن چور تھا چنانچہ ایک ورت کا انتقال ہوا جب اس کو کھنا کر لوگ قبر کل ہے نو کفن چور نے بھی شرکت کی دجہ بیٹی کہ قبر کی شاخت کر کے رات میں قبر کھود کر کفن چرا نے میں آسانی ہؤجب لوگ فن کر کے داپس آگے اور رات ہوئی تو کفن چور نے قبر کو کھودا 'جب لاش نظر آئی تو اچا تک ورت بول پڑی ''سجان اللہ ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی ورت کا کفن چرا ہے'' کفن چور چونک پڑا اور کہنے لگا اے ورت! بیشلیم ہے کہ تیری مغفرت ہوئی ہوئی میں کیسے مغفور ہوگیا ' عورت نے کہا اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمائی اور اُن لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی جور کو گئی ہوئی تو بھی نماز جنازہ میں شریک تھا ' بیت کو کفن چور نے ارادہ ترک کرکے مٹی برابر کر دی اور پھر ایس تو بھی نماز جنازہ میں شریک تھا ' بیت کر کفن چور نے ارادہ ترک کرکے مٹی برابر کر دی اور پھر ایس تو بھی کہ دسائی نے کر وہ میں اس کا شار ہونے لگا اور لوگوں کی عبرت کے لیے داقعہ خوداس نے اپنی زبان سے لوگوں کو سنایا ..... (رسالة شری شارہ اے)

# حضرت عيسى اوريجي عليهاالسلام كى گفتگو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت کی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی .... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیر البسم تھے اور حضرت کی علیہ السلام کیر البہ کا تھے .... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رابا کہ اے کی ایم خدا تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ناامیہ ہوگئے ہو کہ کی وقت تہہارا روناختم ہی نہیں ہوتا .... حضرت کی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اکیا تم خدا تعالیٰ کے قہر سے بالکل مامون ہو کہ تم کو ہروقت بنسی ہی آتی رہتی ہے .... آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دونوں میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ جلوت میں تو ایسے رہوجیسے اب رہتے ہولیکن خلوت میں تو ایسے ہی رہو جسے دہولیکن خلوت میں تو ایسے ہی رہو جسے دہولیکن اوکوں کے سامنے کے تقیم بھی کرایا کروکہ لوگوں کو میری رحمت سے مایوی نہ جو جو ایک کہ جب نی کا یہ حال ہے تو ہم کو نجات کی کیا امید ہے .... (امثال عبرت)

«فیضی"شاعرکاایک واقعه

#### ایک محدث کا واقعه

ایک محدث کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھیں کہ اگران کے بیدا ہونے کے دن سے لے کران کے مرنے کے دن تک اگر سارے دنوں کو گن لیا جائے اور جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کے صفوں کو گن لیا جائے تو ہر دن کے اندر دس صفحات بنتے ہیں بیدوئی آسان کا منہیں ہے ۔.... پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے پورے دن گن انہوں نے حفیات لکھے اور آپس کن لئے جائیں کہ استے ہزار دن زندہ رہے اور استے انہوں نے صفحات لکھے اور آپس میں انہیں تقسیم کیا جائے تو ہر دن کے اندر اوسطاً دس صفحات بنتے ہیں ....اب بارہ تیرہ سال تو علم حاصل کرنے میں ہی گزرے ہوں گا گروہ نکال دیں تو بیدن کی بجائے بھی سال تو علم حاصل کرنے میں ہی گزرے ہوں گا گروہ نکال دیں تو بیدن کی بجائے بھی ہیں ہوجا نیں گے .... ہیں صفحات کا ایک دن میں ہمارے لئے بچھر کر پڑھنا مشکل ہوتا ہیں ہوجا نیک اسے خیر جائیکہ اسے نئے سرے سے تر تیب کر لیا جائے جولوگ تصنیف و تا لیف کرتے ہیں وہ سیجھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک صفح کلکھتا بھی آسان کا منہیں ہوتا انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی .... (خلیات فیری 1 میں 10 کی

### عافيت كى قدر كاايك واقعه

### موت سے چھٹکارانہیں

حضرت شخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک گدھ چیل کے سامنے بولا کہ جھ سے زیادہ دور بین کوئی نہیں ہوگا۔.... چیل بولی کہ اتی زیادہ شخی انچی نہیں ہوتی ..... آج جنگل کے اطراف میں تجھے کیا دکھتا ہے .... حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن کے فاصلہ سے اطراف میں تجھے کیا دکھتا ہے .... حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن کے فاصلہ سے گدھ نے اوپر سے نیچ نظر دوڑائی اور چیل سے بولا کہ اگر تجھے یقین آ جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ گیہوں کا ایک داندز مین پر پڑا ہے چیل کوتجب کی وجہ سے یقین نہ آیا ..... انہوں نے سراونچائی سے نشیب کی طرف کر دیا .... جب گدھ دانہ کے قریب پہنچا اس پر لمبی قید چسٹ گئی .... وہ شکاری کے بچھائے ہوئے پھندا میں بری طرح پھنس گیا .... وہ بینی موتی سے حالمہ نہیں بنتی ہے دیکھاتو گدھ سے بولی اس دانہ کے دیکھنے سے کیا فائدہ جب تجھے دہمن کے جال عالمہ نہیں بنتی ہے دیکھاتو گدھ سے بولی اس دانہ کے دیکھنے سے کیا فائدہ جب تجھے دہمن کے جال کی بینائی نہ تھی .... سعدی فرماتے ہیں کہ وہ کہدرہا تھا اور اس کی گردن پھنسی تھی .... نقدیر سے بچاؤ مفید نہیں ہے (باوجود بچاؤ کے مقدر کا لکھا پیش کررہا ہے) موت نے جب اس کا خون بہانے کے لئے ہاتھ فکال لیا تو تقدیر نے اس کی باریک بنی بند کر دی جس پائی کا خون بہانے کے لئے ہاتھ فکال لیا تو تقدیر نے اس کی باریک بنی بند کر دی جس پائی کا کنارہ موجود نہ ہو۔... اس میں تیراک کاغرور کا منہیں آتا ہے .... (بوستان سعدی)

#### غارثؤ ركاواقعه

ہجرت کے موقع پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غارثور میں تشریف فرما تھے، اس دوران سوراخ سے ایک سمانپ نکلتا ہوا نظر آیا ہمانپ کود کی کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوراخ کے منہ پر پیرر کھ دیا ہمانپ جب نکل نہیں سکا تو ابو بکر صدیق کے پیر میں ڈسا ..... تایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنہ چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پاؤں ہٹا او .... تایا جا تا ہے کہ سمانپ حضرت عیسی علیہ السلام کا آئی تھا جس نے حضرت عیسی علیہ السلام نے اس کی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چا ہتا ہوں، حضرت عیسی علیہ السلام نے اس کی تقی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں و کہ بیس سکتے ، اس لئے بذریعہ دعا اسے سمانپ بنادیا گیا اور کہا گیا کہ غارثور میں چلا جاوہ ال ججرت کے موقع پر دیدار ہوگا .... ( ملفوظات فقہ الامت قسط نمر ا)

# حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بھرتے ہی نابینا.... بینا ہو گیا

مرواح بن مقتل ایک سید حنی قاہرہ میں رہتے تھے ان کی آتھوں میں بادشاہ وقت نے سلائی پھروادی تھی ..... جس کے صدے سے د ماغ پک گیا اور پھول گیا ..... اور بد بود ب الله تھا ..... آتھیں بہدگی تھیں اور بے چارے اند ھے ہوگئے تھے ..... ایک عرصہ بعد آپ کا جانا مدینہ منورہ ہوا اور روضہ اطہر کے قریب کھڑے ہوکر اپنا حال زار بیان کیا جب سوئے تو خواب میں حضرت محمد رسول اللہ سائر ہفت آسال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آتھوں بر اپنا وست مبارک پھیرا ..... بیدار ہوئے تو آتھیں بالکل درست تھیں ..... تمام مدینہ طیبہ میں اس بات کا شہرہ ہوگیا ..... جب قاہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ ان کی آتھوں کو درست تھیں .... تمام درست پاکر بہت ناراض ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کی آتھوں کو بھوڑی ہی نہیں .... جب لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تک بیا تدھے تھے اور وہاں پہنچ کر بید واقعہ ہوا تب بادشاہ کا غصہ شختہ اور اور وہ ناوم بھی ہوا .... (دینی دستر خوان جلداؤل)

#### تندرستي كاراز

عجم کے ایک بادشاہ نے ایک تجربہ کارطبیب کو محمطی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا ۔۔۔۔۔ کئی سال تک وہ عرب کے مما لک میں رہا۔۔۔۔ کوئی شخص علاج کے لئے اس کے پاس نہ آ یا اور اس سے علاج نہیں کر وایا ۔۔۔۔۔ پغیبر علیق کے پاس آ کر اس نے شکایت کی کہ اس غلام کو صحابہ کے علاج کے لئے آپ کی خدمت کے لئے روانہ کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ اتنی مدت میں کسی نے توجہ بیں کی تا کہ وہ خدمت جو بندے کے لئے مقرر کی گئی ہے بجالائے ۔۔۔۔ رسول علی نے فرمایا ۔۔۔۔ اس جماعت کا ایک طریقہ ہے ۔۔۔۔ جب تک بھوک غالب نہیں ہوتی موتی نہیں کھاتے اور ابھی بھوک باتی رہتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں حکیم نے کہا: میں کا سبب یہی ہے ۔۔۔۔۔ باتی رہتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں حکیم نے کہا: تندری کا سبب یہی ہے ۔۔۔۔۔ سلام کیا اور چلا گیا ۔۔۔۔ (گھتان سعدی)

## وہ کون سادرخت ہے جومسلمان کے مشابہ ہے؟

صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم المخصوصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے .... آپ نے فر مایا: مجھے بتلا و و و کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے، جس کے پتے جھڑتے ہیں، نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جواپنا پھل ہرموسم میں لا تار ہتا ہے .... عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دول کہ وہ درخت مجود کا ہے، لین میں نے دیکھا کہ مجلس میں معرت الو کم ہیں، حضرت الو کم ہیں تو میں بھی چپ معرت الو کم ہیں، حضرت الو کم ہیں، حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ ما ہیں اور وہ خاموش ہیں تو میں بھی چپ رہا۔... جب یہاں میا میکھر جاتے ہیں کہ وہ کھورکا درخت ہے .... جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے دالی درخت میں اللہ تعالی عنہ سے یہ ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: بیارے جٹے!اگرتم ہی جواب دے دیے تو جھے تمام چیز دل کے میں اللہ تعالی عنہ نے در مایا: بیارے جٹے!اگرتم ہی جواب دے دیے تو جھے تمام چیز دل کے میں بیاں جاتے ہیں نے دی جواب دے دیے تو جھے تمام چیز دل کے میں بیاں جبی زیادہ محبوب تھا .... (این کیر: ۱۲۸ میں بیاں)

## بادشاهول كى رفاقت كاادب

لوگول نے سیاہ گوڑ سے بوجھا تھے کوشیر کی طازمت کس لئے پندا کی ... اس نے کہااس کے شکار کا جوٹھ کھا تا ہوں اور شمنول کے شرسے اس کے دہد بہ کی بناہ میں زندگی بر کرتا ہول .... بو تو سے کہا: اب تو اس کی حفاظت کے سامیمی آگیا ہے اور اس کی فتحت کے شکر کا اقرار کیا ہے .... بو تو کیوں نزدیک نہیں آتا تا کہ تھے کو اپنے خاصول کی جماعت میں داخل کرے اور تیرا اپنے خلص کیوں نزدیک نہیں آتا تا کہ تھے کو اپنے خاصول کی جماعت میں داخل کرے اور تیرا اپنے خلص غلاموں میں تارکر کے .... اس نے کہا: ای طرح میں اس کے تملہ سے بھی بے خوف نہیں ہوں .... فلاموں میں تارکر کے بیان اس کے تملہ سے بھی بے خوف نہیں ہوں .... معتملہ میں تارک کہا ہے بادشا ہوں کی طبیعت کی رنگار تگی سے زیادہ پر ہیز کرنا چا ہے کہ بھی تو مطام کرنے سے رنجیدہ ہوتے ہیں اور بھی گائی دینے پر ضلعت دیتے ہیں .... (گھتان سوری)

### عامرين عبدالله

خاد مان حدیث نبوی میں عبداللہ بن زبیر جیسی ڈٹ جانے والی ہستی کے فرزندار جمند، مبلغ،عاقل، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر بھی ہیں ....(دل کی باتیں)

#### معجزانهواقعه

عیادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جوایک جلیل القدر بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ آیک ون می حضرت انس مضی الله تعالی عند کے ہاں ایک دعوت برحاضر ہوا۔۔۔ ایک باندی میرے لئے ایک تولیدلائی تولید کافی میلاتها.... حضرت انس نے کہا کہ اس کوصاف کرے لے آؤ ....وہ باندی بها كى كى اور جلتے تندور ميں اس توليے كو دالا اور اٹھا كروايس لے آئى .... ميں نے ديكھا كه وہ توليد بالكل صاف ستمرامير يسامن تعا .... مجمع جرائل موئى من ف حضرت انس سے بوج ماكراس میں کیارازہے...انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہال آشریف لائے تے .... میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک دھلوائے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ خنك كرنے كيلئے يوليد بيش كياجس سے آپ ملى الله عليه وسلم نے اسبتے ہاتھ مبارك خنگ كتے، اس دن سے آگ نے اس تولیے کوجلانا چھوڑ دیا .... جب بیمیلا ہوجاتا ہے ہم اسے آگ میں والتي بن آك الميل كو كمالتي بسماف وليهم آك سيابرنكال ليتي بن .... سيده فاطمد الزبراء رضى الله تعالى عنهان وثيال لكائي .... ني عليه الصلوة والسلام نے بھی ایک دو بنا کردیں .... کافی در کے بعد جب سب لگ تئیں تو جران ہوئیں کہاس میں سے ایک دو یک بی بیس رہیں ای طرح آئے کا آٹا موجود ہے .... نی صلی الله علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا! کیا ہوا؟ عرض کیا،حضور ملی الله علیہ وسلم! دو تین روٹیاں الی ہیں جو يكنبيس ريس ....فرمايا، بال بيوى روثيال مول كى جن يرتيرے والد كے باتھ لگ كئے اب آگ اس آئے برا رہیں کر عتی ... تو نی علیہ السلام جس چیز کوچھو لیتے تھے اس پر یوں اثرات بوماتے تھے .... (خطبات فقیرج 2 ص 92)

### الثدوالول كى رحمه لى

ایک چورایک پر بیزگار کے گھر ش آیا.... بہت کچھڈھونڈ ایکھند پایار نجیدہ ہوگیا پر بیزگار کوفر ہوئی .... وہ کمل جس پروہ سوتا تھا چور کے راستے میں ڈال دیا تا کہ محروم نہ جائے ..... میں نے سنا ہے کہ خدا کے راستے کے جوانم دول نے دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھایا تھے میں مقام کب حاصل ہوگا تجھ کو دوستول سے خالفت ہے اور جھڑ اہے .... (گستان سعدی)

## قرآن سننے کیلئے فرشتوں کا نزول

ایک صحافی این گرے اندر تبجد میں قرآن مجید پڑھ دہے تے .... طبیعت الی مجل رہی تھی کہ تی جاہتا تھا کہ ذراجر (اونجی آواز) سے پڑھیں مرقریب بی ایک گھوڑ ابندھا ہوا تھا اور چار پائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا .... محسول کیا کہ جب اونچا پڑھتا ہوں تو گھوڑ ابد کیا ہے .... البذا دل میں خوف بیدا ہوا کہ گھوڑ اکہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے .... بچر آہت پڑھنا شروع کر دیتے .... ماری دات بی معاملہ ہوتا رہا .... جب تبجد ممل کی اور دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے تو کیا و کیعتے ہیں کہ بچھستاروں کی ماندروشنیاں ہیں جوان کے سرکے اوپر آسان کی طرف واپس جاری ہیں ہیں اور کی کے کرجیران ہوئے ....

منع ہوئی تو وہ صحابی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے .... عرض کیا کہ اللہ کے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم! میں نے رات کو تبجداس انداز سے بڑھی کہ بنجے کے خوف کی وجہ سے آ ہستہ پڑھ تا تھا اور جی چاہتا تھا کہ ذرا آ واز کے ساتھ پڑھوں مگر دعا کے وقت میں نے بچھر وشنیاں آسمان کی طرف جاتے ویکھیں .... اللہ رب العزت کے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ رب کریم کے فرشتے سے جو تمہارا قرآن سنے کیلئے عرش رحمان علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ رب کریم کے فرشتے سے جو تمہارا قرآن سنے کیلئے عرش رحمان بی سے نیچا تر آئے سے بیجا تر آئے ہے۔ .... اگرتم او نجی آ واز سے قرآن پڑھتے رہتے تو آئے مدینہ کے لوگ اپنی آ واز سے قرآن پڑھتے رہتے تو آئے مدینہ کے لوگ اپنی آ واز سے قرآن پڑھتے رہتے تو آئے مدینہ کے لوگ اپنی آ واز سے قرآن پڑھتے رہتے تو آئے مدینہ کے لوگ اپنی آ واز سے قرآن اللہ بیجان اللہ دسیان اللہ دسیا

## مششى لائبرىري

ابن عباداریان کامشہوروز برتھا....اسے مطالعہ کا بے صدشوق تھا....اس کی ذاتی لا بھر ہر کی میں ایک لا کھستر ہزارقیمتی کتا بیل تھیں ....سلطنت کے کاموں کے سلسلے میں اسے دور دراز کے علاقوں کا سنر کرنا پڑتا تھا....اس کی عظیم لا بھر بری سنر کے دوران بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی اس مقصد کے لئے 400 اونٹ سدھائے گئے تھے وہ اونٹ حروف جبی کے حساب سے چلتے تھے ....ان اونٹوں کے ساتھ تجر بہ کار لا بھر برین بھی ہوتے تھے .....ابن عباد کوجس کتاب کی ضرورت پڑتی ، لا بھر برین چند منٹوں میں نکال کراسے پٹی کردیتے تھے .....

# سیرہ کے احترام پرقاتل کی رہائی

ابراہیم بن الی کوتوال بغداد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی الله علیه وسلم فرمارے بیں کہ قاتل کوقید خانے سے رہا کردے؟ بیدار ہونے پر میں نے دریافت کیا کہ قید خانہ میں کیا کوئی ملزم قل کا ہے معلوم ہواہے کہ ہے اوراس کومیرے سامنے پیش کیا گیا.... میں نے اس سے احوال بیان کرنے کو کہا....اس نے کہا کہ میں اس گروہ ہے ہوں جو ہردات حرام کاری کیا کرتے ہیں....ایک بردھیا ہم نے مقرد کردھی تھی جو حیلے بہانے اور دھوکے سے عورتوں کو جمارے ماس لے آتی تھی ایک روز ایک نہایت خوبصورت حینه کولائی ....جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عصمت کوداغدار نہ بناؤمیں سیدانی ہوں ....میرے نانا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اور مال حضرت فاطمة الزہرہ رضى الله عنها بي ....خداك واسط مجمع بناه دو....اس بوضيانے مجمع دهوكا ديا ہے....ميرے دل براس کی باتوں کا اثر ہوا مگرمیرے ساتھی بگڑ سے اور کہنے لگے کہ تو ہم کوفریب دے کر اس كوحاصل كرنا جا ہتا ہے....میں نے انہیں بہت سمجمایا.... مگر جب دیکھا كہوہ اس حسينہ كعزت وآبرولوث يرتل بيش بين تويس فان كامقابله كيا.... چهرى مير عاته مي تقى اور مين زخى موكميا .... ليكن اس شيطان كوجواس حسينه كي عصمت درى يرادهار كهائ بيشا تفاقل كر ڈالا....میں نے حسینہ كواشارہ كيا....وہ ہمیں لڑتا ہوا ديكھ كر حيب جاپ فرار ہو مئی ۔۔ غل غیارہ من کرلوگ جمع ہو گئے ۔۔۔ خون آلود چھری میرے ہاتھ میں اور ایک لاش د كورسايى محصر فاركر كے لے كئے .... كوتوال نے بيدوا قعدت كرملزم سے كہا كه خدا تعالى اوررسول صلی الله علیہ وسلم کی راہ میں میں نے تھے کور ہا کیا....اس کے بعدوہ ملزم جملہ افعال قبیحہ ہے بھی تا ئب ہوگیا .... (دین دسترخوان جلداؤل)

## جنت کی اہمیت

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک بالشت زمین دنیا و مافیہا سے بہتر ہے .... (دل کی ہاتیں)

## شکوے کی بٹی

رابعہ بھریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک مرتبہ کہیں کھری تھیں ....ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا....اس نے اپ بھا ایک مرتبہ کہیں کھری تھی ....انہوں نے پوچھا، بیٹا! کیا ہوا؟ اس نے کہا، اماں! میرے سرمیں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے، پہلے تو بھی درد نہیں ہوا ....یہ ہوا ....یہ ہوا ۔ نے پوچھا، بیٹا! آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا، جی میری عرتبی سال ہے ....یہ سن کروہ فرمانے لگیس، بیٹا! تیرے سرمیں تمیں سال تک درد نہیں ہوا تو نے شکر کی پٹی تو بھی نہ باندھی، تجھے پہلی دفعہ درد ہوا ہے تو تو نے شکوے شکایت کی پٹی فور آباندھ لی ہے ..... ہمارا حال باندھی، بھی بہی ہے کہ ہم سالہا سال اس کی نعتیں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا تو شکرا دا کرتے اور جب ذرای تکلیف پہنچتی ہے تو فور آشکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں .... (خلائے نیر)

## حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه كارُبد

### تصوّف كي حقيقت

ایک شخص نے مشائخ کرام سے پوچھا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا: اس سے پہلے دنیا میں ایک جماعت تھی.. بظاہر پراگندہ اور دل مطمئن اور اب ایک مخلوق ہے جن کا ظاہر مطمئن ہے اور دل پراگندہ...( کلتان سعدی)

## امام جعفرصا دق رحمه الله كي تحقيق

قزویٰ کی کتاب عجائب المخلوقات میں ایک عجیب بات کصی ہے کہ امام جعفر صادق "
فرماتے ہے کہ ہررمضان المبارک کا جو پانچواں دن ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان
المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے .....انہوں نے یہ ایک قانون بتا دیا .....وہ فرماتے ہیں کہ اس
بات کو بچاس سال تک ہررمضان المبارک میں دیکھا گیا اور اسے ٹھیک پایا گیا ..... آج دنیا
سائنس دان بنتی پھرتی ہے، دیکھیں ہمارے مشائخ نے کیسی کیسی با تیں بتاویں ..... آپ بھی
اس چیز کو آزما کر دیکھ لیجئے کہ اس رمضان المبارک کا جو پانچواں دن تھا وہی آئندہ رمضان
المبارک کا پہلا دن ہوگا .... (خطبات فقیر 9 م 254)

حضرت عمررضي الله عنه كي خدمت ميں أيك سوار

جنگ رموک جو کے عظیم الشان جنگ تھی جب ایک شخص اونٹنی پرسوار فتح کی خوشخری لے کرآیا و حضر تے مرض اللہ تعالی عنہ سے جو کہ روز اندا تظار خبر میں باہر جا کر گھنٹوں کھڑے رہے تھے جنگل میں ملاقات ہوئی آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے ... معلوم ہوا کہ رموک سے آپ نے جنگ کا حال پوچھا وہ بچا نتان تھا اس لیے کہ کوئی نشان خلافت نہ تھا ... کوئی تائ نہ تھا اس نے ان کی طرف النفات نہ کیا اور اونٹنی دوڑ ائے ہوئے چلاجا تا تھا اور بیاوٹنی کے ساتھ دوڑ تے ہوئے جلاجا تا تھا اور بیاوٹنی کے ساتھ دوڑ تے ہوئے جلاجا تا تھا اور میرا کو منین کوسلام کیا اس وقت جاتے تھے جب آبادی کے قریب آئے تو لوگوں نے بہچانا اور امیر المؤمنین کوسلام کیا اس وقت اس کومعلوم ہوا تو اس نے بہت معذرت کی آپ نے فرمایا کہ میں نے جوقدم اٹھایا تو اب کے لیے انسان ہے جھے عذر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نے صحابہ کی جالت تھی ... (امثال عبرت)

حضور صلى الله عليه وسلم كأفحل وبرداشت

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ بیہ بات نہیں ہے کہتم جتنا چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو؟ (بعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو) میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں دیکھا ہے کہان کور دی اور خراب بھجوراتن بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا پیدے بھرلیں .....(مسلم ترزی)

## حضرت عبداللدبن ارقم رضي اللدعنه

حفرت عمرو بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حفرت عمان رضی اللہ عنہ نے حفرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو بیت المال کا ذمہ دار وگران مقرر کیا اور انہیں تین لا کھاس خدمت کے وض دینے چاہتو حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جھے یہ بات پہنی ہے کہ حضرت عمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو تمیں ہزار بطور معاوضہ کے دینے چاہے کین انہوں نے حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو تمیں ہزار بطور معاوضہ کے دینے چاہے کین انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تو اللہ کے لئے بیکام کیا تھا .... (اخرج البنوی)

أمل الله كي نظر كيميا

حاجى ترتك زيب صاحب رحمه اللدك ايك مشهور خليفه حاجي محمدا مين رحمه اللدين وہ اکثر طوائف (رتڈیوں) کی محفلوں میں وعظ وقیہت کیلئے جایا کرتے تھے ....ایک دفعه ایک متشدداور سخت فتم کے آوی کے ہال رنگار تگ محفل ہور بی تقی ....اس نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اگر حاجی محرامین میرے کھر آیا ، پھر خیرے واپس نہیں جائے گا .... حاجی صاحب اپنی دهن کے سیکے تھے .... انہوں نے کہا کہ میں نے اسے ہمائی کونیک مشورہ دینا ے قیول کرلے تو بہتر نہ کر ہے تو نہ ہی میرافرض ادا ہوجائے گا ..... آپ ای محفل میں چلے كيكن سب دروازول كوبنديا كرايي مريدول سےكها كه بابرتم كلمدطيبه كاذكركرو..... تر صاحب خاندنے دروازہ کھولا .....اندر پہنچ تو کس سے بات نہیں کی اپنی وہ مبارک جا در جس میں ذکر اذکار اور مراتبے کرتے تھا تاری اور رنڈی کے سریر دویئے کی چکہ ڈال کر کہا "لویدمیری بینی ہے بچھے میں اسے پردے میں لیتا ہوں" رغری کے دل کوید بات لگ سی اس نے کہا حاجی صاحب! اب اس جا در کی میں بھی عزت قائم کروں گی ..... تج سے اس گناہ کے پیشے سے میری توبہ ہے .... بینورانی اور مبارک جاور ہمیشہ سے میرے لیے ستر اور برده بی رہے گی ..... (درس القرآن) مقام صديق رضى الله عنه

حضرت ابو برصد بق رضی الله تعالی عند کے فرزند حضرت عبد الرحن رضی الله تعالی عند بحث بدر میں وہ دشمنوں کے ساتھ شامل تھے جب بیک بدر میں وہ دشمنوں کے ساتھ شامل تھے جب عین جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندا ہے فرزند کی زدمیں آ محے تو محبت بدری نے جوش مار ااور حضرت عبد الرحمٰن نے ابنارخ دوسری سست کر لیا ....

اصحاب رسول (صلی الله علیه وسلم) کی محفل گرم تھی جنگ بدر کا ذکر جھڑا تو حفرت عبدالرحلن نے جواس وقت مشرف باسلام ہو بھی تنے اپنے جلیل القدر والد (حفرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے) مندرجه بالا واقعہ کا ذکر کمیا آپ نے فرمایا اگرتم میری ذو میں آپ جاتے تو میں للہیت کے مقابلہ میں محبت پوری کی کوئی پروانہ کرتا کیونکہ مسلمان تن کی اشاعت و تبلیغ کے لئے ہے نہ باطل سے ڈر نے اور تعلقات میں سینسنے کے لئے ۔.. (نا قابل فراموش واقعات)

مناہوں کے ساتھ وظائف ہے اثر رہتے ہیں

حفرت مولانا شاه ابرار الحق صاحب رحمه الله نے ارشاد فر مایا: ایک صاحب نے رزق
کیلیے دعاکر ائی .....وظیفہ بھی دریافت کیا ..... پھر وظیفہ کے بیاثر ہونے کا شکوہ کیا ..... میں
نے عرض کیار کہ دُوٹرک آ منے سامنے ہیں ..... اور زور آزمائی ہورہی ہے ..... کوئی داستہیں
دے رہا تو کوئی منزل تک پنچے گا ..... ادھر وظیفہ جاری ہے ..... ادھر گناہ بھی جاری ہیں ..... وظیفہ تو جالب رزق ہے .... اور معاصی برعمن تکی رزق کا اثر رکھتے ہیں .... (یادگار باتیں)

گا ہوں کے ساتھ خیرخواہی

امام اعظم ابوصنیفدر حمة الله تعالی علیه ایک دن ظهر کے بعد دکان بندکر کے اپنے گھر کی طرف جارہ ہے تھے، آپ سے ایک آ دمی ملے ..... انہوں نے بوچھا، نعمان! کیا آپ دکان بند کر کے گھر جارہ ہیں؟ فرمایا: ہاں میں نے دکان بند کر دی ہے .... بوچھا کیوں بند کر دی ہے؟ فرمانے گئے: اس لئے بند کر دی کہ آج آسان پر بادل آ مجے ہیں، روشی بوری نہیں ہوتی، میں نے دکان بند نہیں ہوتی، میں نے دکان بند کر دی ہے تا کہ کوئی کم قیمت کیڑے وہیں قیمت بھے کر جھے سے نہ خرید لے، اسے دھوکان لگ جائے ... ایک دکاندارا ہے کسٹمر کا اتنا خیر خواہ تھا .... (خطبات فقیر 15 ص 78)

دوسرول کےساتھا چھائی کرو

ا يك مخص خواجه نظام الدين اولياء رحمة الله عليه كي ياس آيا اور كهنه لگا: "حضرت! فلال بنده میرامخالف ہے....وہ مجھے بڑا تک کرتا ہے اور ہروفت میرے خلاف سازشیں کرتار ہتا ہے.... ''....اصل میں وہ حضرت سے این اوسی (اجازت نامہ) مانگنا جا ہتا تھا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ذرامزہ چکھاؤں گا....وہ کہنے لگا:''حضرت!وہ مجھے برا بھلا کہتا ر ہتا ہے ....وہ میرے راستے میں کانٹے بچھا تار ہتا ہے' .... حضرت بھی اس کا ندازِ بیاں سمجھ كئي .... كيونكه الله والع بوت مجهدار موت بين .... چنانچه حضرت رحمة الله عليه في اس كو ایک برا عجیب جواب دیا....اس کوسونے کی روشنائی سے لکھنا چاہئے حضرت نے فرمایا: "اے دوست! اگر کوئی تیرے رائے میں کانٹے بچھائے تو تواس کے رائے میں کا نٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیامیں کا نئے ہی کا نئے ہوجا کیں گے .... كاش! بهم اس اصول كوابنا ليت .... اگركوئي جمار بساتھ برائي كرر با بوتو جم اس كے ساتھ اچھائی کامعاملہ کرکے اس کی برائی کوختم کرنے کا باعث بن جائیں .... (خطبات نقیر16 ص269) دوسروں کے لئے گڑھا کھودنے والاخوداس میں گرتاہے عمرولیٹ کا ایک غلام بھاگ گیا تھا....لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ لائے .... وزیر کواس سے ملال تھا ....اس کوتل کرنے کا مشورہ دیا تا کہ دوسرے غلام الیی حرکت نه کریں ....غلام نے عمرولیت کے سامنے زمین پرسرر کھ دیا اور کہا جو کچھ میرے سر پرگزرے جب آپ پیندفر ماتے ہیں تو جائز ہے.... جب تملم مالك كا (اختيارى ہے) تو غلام (خلاف مرضى) مالك سے دعوىٰ كرسكيا ہے .... کیکن محض اس وجہ سے کہ اس خاندان کی نعمت میں بلا ہوں .... میں نہیں جا ہتا کہ قیامت میں میرے خون کے مواخذہ میں آپ گرفتار ہوں....اجازت دیجئے کہ میں وزیر کو مار ڈالوں پھراس وفت اس کے قصاص میں خون بہانے کا حکم فرمائے تا کہ آپ مجھ کوحق پر ماریں.... بادشاہ کوہنی آئی....وزیر سے کہا کیامصلحت دیکھتا....وزیرنے کہااے دنیا کے ما لك مصلحت تويمي ديكمتا مول كه خدا كے لئے اور اپنے باپ كى قبر كے صدقے اس كوآ زاد كرد يجئے تاكه مجھكوبھى يىكى بلاميں مبتلانه كرے ....قصورتو ميراہى ہے....(گلتان سعدى)

## میں کیوں نہاللہ سے مانگوں

ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے کہیں دورنکل گیا.... وہاں اس کی ملاقات ایک دیہاتی شخص ہوئی اس نے عزت واکرام کا معاملہ کیا.... بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اگر تہہیں کھی کوئی ضرورت ہوتو دارالحکومت چلے آنا.... کافی عرصہ بعد وہ فخص دارالحکومت آیا.... دیکھا کہ بادشاہ مصلے پہیٹھا دعا ما بگ رہا ہے .... اس نے بادشاہ سے پوچھاتم کس سے ما نگ رہے ہوجبکہ تم خود بادشاہ ہو.... اس نے بتایا کہ میں اللہ رب العالمین سے ما نگ رہے ہوجبکہ تم خود بادشاہ ہو ... اس نے بتایا کہ میں اللہ رب العالمین سے ما نگ موں ... یہ کہا کہ جب تم بادشاہ ہوکر اللہ کے تاج ہوتو میں بھی صرف اسی سے مانگوں گا اور اب مجھے تم سے سوال کرنے کی حاجت نہیں .... (انمول موتی جلد ۲)

### ايكسياراهب

حضرت میمون بن مہران رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں ایک راہب آیا تو انہوں نے راہب سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ م ہروفت روئے رہتے ہو، ایسا کیوں ہے اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ آئییں دین سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں گئی تا ایسا کیوں ہے اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ آئییں دین سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں گئی للہذامیں جان گیا ہوں کہ آج کل موت ہرنیک و بد کے لئے بہتر ہے ۔۔۔۔ جب وہ راہب چلا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اے ابوایوب بیرا ہب سے کہتا ہے ۔۔۔۔ (دل کی باتیں)

# آپ صلى الله عليه وسلم كاخواب مين روفي عنايت فرمانا:

ابوعبدالله بن الحیلا فرماتے ہیں کہ میں مدینه طیبہ میں آیا دوروز کے فاقے سے تھا....
روضہ اطہر پر حاضر ہوکرعرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا مہمان ہوں .... پھر مجھے نیندآ گئی .... خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول امین صلی الله علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی ہے ..... آدھی روٹی تو میں نے بحالت خواب ہی کھا کی .... اور جب بیدار ہوا تو باتی آدھی میرے ہاتھ میں موجودتھی .... آپ بغداد کے د بنے والے تھے .... (دینی دسترخوان جلداقل)

حصول علم كاشوق

ایک شخص حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے دور خلافت میں ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ستریا اسی سال ان کی عمر تھی ... حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا: دھوپ میں سفر كرنے كى وجدسے بالكل سياه فام مو كئے ہيں ...زمين كارنگ ان كى رنگت سے زياده صاف ہے ... بال بره بعي موت بين ... حضرت عمر صى الله تعالى عند في وجها كديد كيت تشريف لائد؟ ال ضعف اور برها بے میں آپ نے اتناطویل سفر کیوں کیا؟

برك ميال في كهااكتَّحِيَّات سيكف ك لئ آيابول...اتى بات ن كرحفرت عمر رضى الله تعالى عندايس روئ كرصاحب حدائق كالفاظ بين: "حَتَّى ابْتَلّْتُ لِحُيتُهُ" اتناروئ ك ڈاڑھی مبارک تر ہوگئ اور ٹی ٹی آنسوگرنے لگے دیر تک روتے رہے اور پھر قتم کھا کر فر مایا قتم ہاس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مہیں عذاب ہیں دیا جائے گا ... کیوں؟ دین کی ایک بات سننے اور سکھنے کے لئے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ ااور اونٹ کی پیٹھ کے اوپرانہوں نے وقت گزارا...( بھرے موتی)

ابور بحان کی مہارت

مشہور حکیم ابوریحان منجم بہت بڑا حکیم گزرا،ستارہ شناس تھا،ستاروں کی مدد سے جو بات کہتا تھا سے نکلتا تھا....ایک دن سلطان محمود غزنوی اور نجم ابوریحان دونوں ایک کمرہ میں بیٹھے ہوئے تھے،سلطان نے بغرض امتحان اس سے پوچھا کہ بتاؤ بادشاہ اس نشست کے بعد کس دروازہ سے نکلے گا.... منجم نے اسطرلاب درست کیا اورستاروں کی تقویم کرنے کے بعد حساب لگا کرجواب ایک پرچه پرلکھاا درمحمود کے سر ہانے رکھ دیا....

اس کے بعد سلطان نے علم دیا کہل کی شرقی دیوار کھود کرایک دروازہ بنایا جائے، میں اس راستے سے کل سے باہر جاؤں گاچنانچ ایسائی کیاجب پرچہ اٹھا کے دیکھاوہاں بھی بالکل یہی لکھا تھا....اس کے بعد سلطان نے منجم سے کہا کہ بتاؤ کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ جواب ایک کاغذ پرلکھ کرغلام کودے دیا،اس کے بعد بادشاہ نے کہااسے جھت سے نیچ گرادو چنانچہ گرادیا گيا، جب پرچها تھا کرديکھا تووہال بھي يہي لکھا ہوا تھا....( تاريخ فرشة جلد 1 صفحہ 803)

### حضرت طلحه رضى الله عنه كى سخاوت

حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی زمین حضرت عمّان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سات لا کھ درہم میں بیچی ..... جب بیرقم آپ کے پاس آئی تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر یہ مال رات بحرر کھار ہا اور اسی دوران موت آگئ تو کیا ہوگالہذا اسے اپنے خدام کے ذریعہ مدینہ کے فقراء ومساکین اور بیوہ عورتوں کورات بحرتقسیم کراتے رہے یہاں عمر ہوتے ہوتے ان میں سے ایک درہم بھی ہاقی نہ بچا .....(الترغیب والتر ہیب) زیاد بن جریر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے ایک ہی مجلس میں ایک لاکھ درہم تقسیم فرماد سے .... جب کہ آپ کی سادگی کا عالم بیتھا کہ اپنی چا در کا کنارہ خود ہی سی لیا کرتے تھے .... (الترغیب والتر ہیب)

#### ایک عجیب دعا

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب بھی مسجد کے دروازے پرآتے تو ایک عجیب دعا مانگا کرتے تھے....وہ دروازے پرآ کررک جاتے اور پیفر ماتے ؟

"اے پروردگار! ایک بدکار تیرے دروازے پر حاضر ہے، آپ نے تھم فرمایا کہ اچھے اوگ بروں کے ساتھ اچھائی کامعاملہ کریں، لہذااے پروردگار! آپ اچھے ہیں، میں براہوں، تو ابنی اچھا ئیوں کے صدیقے میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمادیں....' (خطبات فقیر 17 ص 51)

## جانور بھی تجربہ سے فائدہ اٹھا تا ہے

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر بھیٹر یا اور لومڑی ہمراہ ہوئے چنا نچہ بیہ تینوں شکار کے واسطے نکلے اور ایک گدھے ایک ہمران اور ایک خرگوش کا شکار کیا ..... شیر نے بھیٹر یئے سے کہا کہ ہمارے درمیان میں ان کونفسیم کرو..... بھیٹر یئے نے کہا کہ قسیم تو بالکل فاہر ہے ..... گدھا تیرے لئے اور خرگوش کو فیٹری کے واسطے اور ہمرن میرے لئے ہے ..... (بیمن کر) شیر نے پنجہ سے اس کے سر پر طما نچہ مارا پھرلومڑی سے کہا کہ ہمارے درمیان تو تقسیم کراس نے کہا کہ کام تو صاف اور ظاہر ہے گدھا با دشاہ کے ناشتہ کے واسطے اور خرگوش شام کے واسطے اور خرگوش شام کے واسطے اور ہمران ان دونوں کے درمیان کے لئے ہے .... شیر نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہلاک کر بے تھے کو یہ تقسیم کس نے بتلائی لومڑی نے کہا کہ مجھے اس تقسیم کی پیچان اس طمانی ہوئی جو میں نے ابھی دیکھا ہے اور پیٹے پھیر کر بھاگ گئی .....

الله تعالی کے نام کا ادب

حضرت امام احمد بن منبل رحمته الله عليه كمكان كيما منه الكه المرابة القا... بال بجول كم من وجه سعده سارادن كام ميں لگار بتا ... اس كى عادت تقى كه اگراس نے بتصور ابوا ميں الحمام بوتا كه لو باكو به كوراك دوراك اذاكى آواز آجاتى تو وہ بتصور الو به برمار نے كى بجائے است من برد كاد كار كار كورد كار كی طرف سے بلاوا آگيا ہے ميں بہلے نماز پر محول كار من برد كار كی طرف سے بلاوا آگيا ہے ميں بہلے نماز پر محول كار من برد كار كی موات بوكى توكى كوخواب ميں نظر آياس نے بوجھا كه كيا بنا؟

کہنے لگا کہ مجھے امام احمد بن عنبل کے پنچے والا درجہ عطا کیا گیا...اس نے پوچھا کہ تہاراعلم عمل اتنا تونہیں تھا؟ www.besturdubooks.net

اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا ادب کرتا تھا اور اذان کی آواز سنتے ہی کام روک دیتا تھا تا کہ نماز ادا کروں ... اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے پرمہر ہانی فرمادی ... (نماز کے اسرار درموز)

#### معصيت اورمصيبت

شخ سعدی رحمہ الله فرماتے ہیں میں نے دریا کے کنارے ایک پر ہیز گار کو دیکھا وہ تیندوے کا زخم رکھتا تھا اور کسی دواسے وہ اچھا نہیں ہوتا تھا....مرتوں تک اس سے بیار ہا.... اور خدائے برزگ و برتر کاشکر ہمیشہ ادا کرتا تھا....اوگوں نے اس سے پوچھا تو کس فعمت کاشکر ادا کرتا ہے کہا: اس بات کاشکر کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں گنا ہوں میں نہیں ....

ہاں خدا کے نیک بندے گناہ کے مقابلے میں مصیبت کو اختیار کر لیتے ہیں .... تونے نہیں دیکھا کہ یوسف صدیق نے اس حالت میں کیا کہا' کہا: اے میرے پروردگار! مجھے قید زیادہ پہند ہے' اس کام سے جس کی طرف میر کورٹیں بلاری ہیں .....(گلتان سعدی)

#### طب نبوی

حضرت حسین بن علی رضوان الله علیهم سے روایت ہے کہ: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: بنفشہ کی فضیلت تیل پر ایسی ہے جیسے اسلام کی فضیلت تمام ادیان پر اور کاسنی کے پتول میں کوئی پہنچہیں ہوتا جس پر جنت کے پانی کا قطرہ نہ ہو....(دل کی ہاتیں)

#### سچوں سے باز پرس

مالک بن دینارایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک دن دو پہر کے وقت دھوپ میں کھڑے ہوکرساتو وہ دعا کے دوران سے کھڑے ہوکرسناتو وہ دعا کے دوران سے آجہ پڑے سے بین سنگل الصّادِقِیْنَ عَنْ صِدُقِهِمُ

"قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا....."

یہ آیت پڑھ کروہ یہ دعا کررہے تھے: ''اے اللہ! جن کو آپ خود سچا کہہ رہے ہیں، ہب ان سے بھی قیامت کے دن آپ انکی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر ہم جیسے جوڑوں کا کیا حال ہوگا!؟'' (خطبات نقیر 17 م 201)

#### حضرت اشعربن قيس كندى رضى الله عنه كاكها ناكهلانا

حضرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ جب حضرت المعدف رضی اللہ عنہ (حضور صلی اللہ عنہ (حضور صلی اللہ عنہ وحضرت العدم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی بیڑیاں کھول دیں (اور کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ان کی بیڑیاں کھول دیں (اور انہیں اسلام لے آنے کی وجہ ہے آزاد کر دیا) اور اپنی بہن سے ان کی شادی کر دی .... یا پی الوار سونت کر اونٹوں کے بازار میں واخل ہو گئے اور جس اونٹ یا اونٹی پر نظر بڑتی اس کی کوئییں کا دو الے .... اوگوں نے شور مجادیا کہ اصعیف تو کا فر ہوگیا .... جب بیرفارغ ہوئے اور جس اونٹ میا اللہ کی تم ایس کے نفر اختیار نہیں کیا لیکن اس شخص نے یعنی حضرت تو اپنی تکوار مین کی کر فر مایا اللہ کی تم ایس نے نفر اختیار نہیں کیا لیکن اس شخص نے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے میری شادی کی ہے .....اگر ہم اپنے علاقہ میں ہوتے تو ہمارا ولیمہ پھے اور طرح کا ہوتا لیمن بہت اچھا ہوتا .....ا سے میری شادی کی ہے .....اگر ہم اپنے علاقہ میں ہوتے تو ہمارا ولیمہ پھے اور طرح کا ہوتا لیمن بہت اچھا ہوتا .....ا سے میری شادی کی تم سے دو الواجم ان تمام اونٹوں کو ذک کے کھالواور اے اونٹوں والوا آ والے اونٹوں کی قیمت لے و .... (اخرہ الطمر ان)

#### گنبگار ما بوس نه مول

حضرت جابر رضی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں: ''میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں والوں کیلئے ہے....(دل ک باتیں)

## حکیم شیخ بوعلی سینااورایک بزرگ

ایک بزرگ ولی اللہ نے شخ بوعلی سینا سے فر مایا کہ تو نے علوم عقلیہ اور فلسفہ میں اپنی ساری عمر برباد کی ... آخر کس مرتبہ تک تو پہنچا؟

شخ بوعلی سینا نے فرمایا کہ دن میں جھے ایک ایس گری اور ساعت کاعلم ہے کہ اس گھڑی میں لوہا آئے کی طرح نرم ہوجاتا ہے .... بزرگ نے فرمایا جب وہ ٹائم اور گھڑی آگئی داخل کر دی .... بو نائج بیٹ نیے شخ بوعلی سینا نے وہ گھڑی بتادی اور ہاتھ میں لوہا لے کر اس میں انگلی داخل کر دی .... بو انگلی داخل کر دی ... بو انگلی داخل کر دی ... بو انگلی داخل کر دی اور فرمایا کہ اب پھر اس طرح لوہ کے اندر انگلی داخل کر و ... شخ بوعلی سینا نے کہا وہ گھڑی گزر چکی ہے اب ممکن نہیں تو اس بزرگ نے لوہا ہاتھ میں لے کر کر امت سے اپنی انگلی اس میں داخل کر دی اور فرمایا کہ تقاند کے لئے بیمنا سب نہیں ہے کہ اسکہ دوہ اپنی عمر عزیز الی ہے کار چیز وں میں تباہ کر دے سیکوئی کمال نہیں ... کمال سے ہے کہ بہت متاثر ہوا ... اور اسپ التہ کی میں تبدیلی آگئی ... مرض الموت میں دل سے تو بہ کی اپنا کہ سبت متاثر ہوا ... اور اس کی زندگی میں تبدیلی آگئی ... مرض الموت میں دل سے تو بہ کی اپنا کہ اس کے سینے پر بڑی میں تبدیلی آگئی ... مرض الموت میں دل سے تو بہ کی اپنا کہ ... بہت متاثر ہوا ... ایس کے سینے پر بڑی تھی ... (ظفر انصلین)

#### كمال عبادت

حضرت ما لك بن انس رضى الله عنه سے روایت ہے كه

## قبوليت اعمال كي فكر

حضرت عثمان خیر آبادی رحمة الله علیه کی کریانے کی دکان تھی ....ان کے پاس اگر کوئی کھوٹے بیسے لاتا تو وہ بیسے لے لیتے اور سودا دے دیتے .....وہ ان بیسوں کوعلیحدہ جمع کرتے جاتے تھے ....انہوں نے پوری زندگی اپنایہ دستور بنائے رکھا....کھوٹے بیسوں واپس نہیں بھیجے تھے ....جب ان کا آخری وقت آیا تو وفات سے پہلے بستر پر والوں کو بھی واپس نہیں بھیجے تھے ....جب ان کا آخری وقت آیا تو وفات سے پہلے بستر پر والوں کو بھی واپس نہیں بھیجے تھے ....جب ان کا آخری وقت آیا تو وفات سے پہلے بستر پر والوں کو بھی واپس نہیں بھیجے تھے .... جب ان کا آخری وقت آیا تو وفات سے پہلے بستر پر والوں کو بھی واپس نہیں بھیجے تھے .... جب ان کا آخری وقت آیا تو وفات سے بہلے بستر پر والوں کو بھی واپس نہیں بھیجے تھے .... جب ان کا آخری وقت آیا تو وفات سے بہلے بستر پر والوں کو بھی واپس نہیں بھیجے تھے .... جب ان کا آخری وقت آیا تو وفات ہے کہا کے دیا ما نگنے لگے :

"الله! میرے پاس لوگ کھوٹا مال لے کرآتے تھے، کھوٹے سکے لے کرآتے تھے، الله! میرے کھوٹے ملک کے کرآتے تھے، الله! میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، آج تو بھی میرے کھوٹے مملوں کو قبول فرمالے ..... "سوچئے تو سہی کہ ہمارے اکابراس طرح موت کی تیاری کیا کرتے تھے .... (خطبات فقیر 17 ص 210)

ابنیاء کیبیم السلام کی قوت برداشت ....ایک جھلک

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا حضور کو بخار کی کیفیت تھی آپ نے ایک جا در اوڑھی ہوئی تھی میں نے جا در کے اوپ سے ہاتھ رکھا اور عرض کیا یار سول اللہ! آپ کو کتنا تیز بخار ہے؟ حضور نے فرمایا ہم (انبیاء) پراسی طرح سخت تکلیف و آز مائش آیا کرتی ہے اور ہمار ااجر و تواب بھی دگنا ہوتا ہے ....

میں نے کہایارسول اللہ!لوگوں میں سے سب سے زیادہ آ زمائش کن پر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر میں نے کہا پھر کن پر؟ آپ نے فرمایا علاء پر میں نے کہا پھر کن پر؟ آپ نے فرمایا نیک بندوں پر .....

بعض نیک بندوں کے جسم میں اتن جو ئیں پڑجاتی تھیں کہاسی میں ان کا انقال ہوجاتا تھااور بعضوں پراتنی تنگدسی آتی تھی کہ انہیں چوغہ کے علاوہ کوئی اور چیز پہننے کو نہ ملتی تھی کیکن تمہیں دنیا ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے انہیں آز مائش اور تکلیف سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی تھی ....(ابن ملجہ)

# حصن حصين كي مقبوليت

اس کتاب کے والف کے ایک جائی دشمن نے جس کا اللہ تعالی کے سواکوئی دفع کرنے والا نہ تھا....ائی زمانہ ہیں ان کوطلب کیا ہے چپ کر بھاگ گئے اور اس مضبوط و مشخکم قلعہ سے اپنی حفاظت کی ( یعنی وظیفہ کے طور پر اپنی کتاب ' دحصن حصین' پر بھنی شروع کی) خواب ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا اس طرح کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب قلب مبارک کے قریب بیٹا ہوں ....اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہتم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میر ساور تمام مسلمانوں کے واسطے دعا فرمائیں ..... میری ورخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فور آ اپنے وست مبارک اٹھائے ..... میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں کی طرف د یکھا رہا.... مبارک اٹھائے دست مبارک اپنے روئے مبارک پر بھیزے ۔... جعرات کو میں نے خواب میں دیکھا ....اتو ارکی رات کو دشن خود بخو د بھاگ میں ۔... جعرات کو میں نے خواب میں دیکھا ....اتو ارکی رات کو دشمن خود بخو د بھاگ گیا۔.... ( دینی دست خوان جلداؤل)

#### ایک عجیب سانحہ

شادی میں دلبن کی بہنوں نے خلاف شرع رسم پوری کرنے کیلئے دلہا کا جوتا چھپالیا۔
اور ضد کی کرائے پینے دو گے تو جوتا واپس کریں گی اس اثناء میں بے پردگی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا
کہ جوتا چھڑانے کے بعد دلہا میاں دہن کے پاس می اور اسے یہ کہا کہ جھے تو تیری بہن
پندا گئی ہے تو میں اس سے شادی کروں گا لہذا تجے طلاق ....

غور یجے! کہاں ہے بردگی ہے کی قدر نقصان ہوتے ہیں بیرتو صرف ایک واقعہ ہے ورند آئے وان اخبارات اس مجرب بڑے ہیں کوئی ہے! جواس ہے جرت ماسل کر ہے...

عام کی دعا ہے کہ افتد تعالی مسلم خوا تین کو اسلام کے نقع مند اور حکیماندا دکا مات برعمل کرنے کی تو فتی عطافر مائے آئین .... (بردہ نرور کردگی)

جہادی میں مغربی اور مشرقی کناروں تک چینجے والے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عند کلہ ق کی سربلندی کی خاطر جہاد کرتے ہوئے مغرب کے بالکل اخیر میں محیط الملنطسی (بح ظلمات/ بحراثلانک) تک پہنچ، کنارے پراترے اور فرمایا'' اے اللہ اگریہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں آپ کے کلمہ اور دین کی سربلندی کیلئے ساری دنیا کو فتح کر لیتا .... (جہاندیدہ) حضرت قتیہ بابلی رضی

اللہ عنہ دین کی سربلندی کی خاطر مشرق کے اخیر تک چلے گئے اور چین میں داخل ہوئے بغیرواپس نہآئے .....(حتی یعلم الثاب/مسلمان نوجوان منجہ۱۱)

## تحكمت سے بے حیاعورت باحیابن گئ

حضرت ابوالمدرضی الله تعالی عند فرماتے بیں کہ ایک عورت مردوں سے بدیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بدکلام تھی ، ایک مرتبہ وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے گزری حضور صلی الله علیہ وسلم کے باس عورت نے کہا حضور صلی الله علیہ وسلم ایک اونجی جگہ پر بیٹھے ہوئے ٹرید کھا رہے تھے، اس پر اس عورت نے کہا آبیں دیکھوا سے بیٹھے ہوئے بیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے بیں جیسے غلام کھا تا ہے، بین المجمع وسلم نے فرمایا کون سابندہ مجھ سے فیاد وہندگی اختیار کرنے والا ہوگا....

پھراس جورت نے کہار خود کھارہ ہیں اور جھے ہیں کھلارہ ہیں، حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تو بھی کھا ہے اس نے کہا جھے اپنے ہاتھ سے عطافر ما ئیں .... حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کودیا تو اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں، حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیا جسے اس نے کھالیا (اس کھانے کی برکت سے) اس پرشرم و حیا عالب آگئی اور اس کے بعدا ہے انقال تک کسی سے دیا تی کی کوئی بات نہ کی .... (حیا قال حالے علام منہ ہور)

#### غيرت ايماني

شیخ عبدالقادر جیلائی کولوگول نے دیکھا....اللّٰدآ پ پردتم کرے کہ ترم کعبہ میں کنگریوں پر سرر کھ دیئے تتھاور کہدرہے تتھ:اے خدا! بخش دے اورا گرمیں سزا کا مستحق ہوں تو قیامت کے دن مجھ کو (قبرسے ) نابینااٹھا' تا کہ میں نیکول کے سامنے شرمندہ نہ ہوجاؤں ..... (گلتان سعدی) چندعلاء حضرت شاہ اساعیل شہیدر حمداللد کی خدمت میں حضرت شاہ سیدام اساعیل شہیدہ ہیں جب حضرت شاہ سیداحمد صاحب بریلوی جن کے ہمراہ مولانا اساعیل شہیدہ سے جب پیاور پنچ ہیں تو وہاں کے علاء مولانا شہیدگی شہرت سن کرامتحان کی غرض سے آئے مولانا اس وقت ایک خستہ ساتہ بند باند سے ہوئے گھوڑے کو گھترا کرد ہے تھے ان سے پوچھا کہ مولانا کہاں ہیں؟

مولانانے فرمایا کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ تھے کواس سے کیا مطلب ہے مولانا کا پہتہ بتلاؤ ... مولانا نے فرمایا کہ تم بتلاؤ سبی کیا غرض ہے کہے گئے کہ ہم کو کچھ پوچھنا ہے مولانا نے فرمایا کہ بچھ سے ہی پوچھلو ... ان کومعلوم ہوگیا کہ بہی ہیں پھر جو کچھ جس فن میں پوچھا گھوڑے کو کھر اکرتے ہوئے کا کردیا ... سب متعجب ہوئے کہ ہم باوجوداس کے کہ ہم کم علم ہیں ایسے قباء وعبا و عما و عما ہ عالم اور اس حالت میں دیتے ہیں اور مولانا است بردے عالم اور اس حالت میں دیتے ہیں ... (یادگار ملاقاتیں)

صبروحل كاواقعه

حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھے یہ خبر پہنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چرجی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے پاس .... میں (گھرے) ہا ہر لکلا تو جھے راستہ میں ایک دینا رپڑا ہوا ملا.... تھوڑی دیے میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھائی کیونکہ (گی دن کے سوچتا رہا کہ اسے اٹھائی کیونکہ (گی دن کے فاقہ کی وجہ سے) ہم ہڑی مشقت میں سے .... میں اسے لے کرایک دکان پر گیا اور اس کا قاقہ کی وجہ سے) ہم ہڑی مشقت میں سے بیس ایسے لے کرایک دکان پر گیا اور اس کا آثا خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لایا اور میں نے کہا اسے گوندھ کر روثی آٹا خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لایا اور میں نے کہا اسے گوندھ کر روثی کیا گئی ہر میں نے پیشانی کے بال (آئے کے) ہرتن سے کرار ہے سے پر انہوں نے روڈی پکائی پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سایا آپ نے فرمایا تم اسے کھالو کیونکہ یہ وہ روزی ہے جواللہ تعالی نے تم کو (غیبی خزانہ سے) عطافر مائی ہے .... (ابوداؤد)

www.besturdubooks.net

#### سفيد بالول سے حیا

سیدنا عمروضی الله ایک مرتبہ نی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نی
علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسوفیک رہے ہیں ....سیدنا عمروضی الله عند دیکھ کر بردے
پریشان ہوئے اورعوض کیا: اے اللہ کے مجبوب سلی الله علیہ وسلم! آپ کیوں رور ہے ہیں؟
نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ابھی میرے پاس جرئیل آئے تھے اور وہ آکر مجھے
کہنے گئے: جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کے بال سفید ہوجاتے
ہیں ....اس بوڑھ کو عذاب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے .... میں اس بات
پردور ہا ہوں کہ اللہ تعالی کو تو ہوئے مندے کوعذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بوڑھے کو اللہ کی نافر مانی کرتے ہوئے کوں حیا نہیں آتی ؟ (خلبات نقیر 18 م 17)

#### حضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه كي نفيحت

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہردن نہ معلوم کتنی مرتبہ ادھر ادھر پلاتار ہتاہے .....(اس لئے آدمی مشورہ کے تالع ہو کرچلے ) (اخرجہ ابوہیم فی الحلیہ ۱۰۲/۱)

# ابن خاقان اور معتصم بالله

معتصم بالله بادشاه کا ایک وزیر تھا جس کا نام خاقان تھا .... خاقان بیار تھا بادشاه عیادت کیلئے ان کے گھر گئے .... وزیر کا چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام فتح بن خاقان تھا بلا کا ذبین تھا .... بادشاہ نے اس کا امتحان لیا... اس سے بوچھا کہ بیٹے! آپ کا گھر اچھا ہے یامیرا؟ برا بیارا جواب دیا کہا! ہمارا گھر باچھاوہ وہ بھی بادشاہ کی وجہ سے ... نیکن جب تک بادشاہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہے تو پھر ہمارا گھر اچھاوہ وہ بھی بادشاہ کی وجہ سے ... زینت المکان بادشاہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہے تو پھر ہمارا گھر اچھاوہ وہ بھی بادشاہ کی وجہ سے ... زینت المکان بادشاہ ہاد واددی ... بادشاہ نے اپنی انگوشی نکالی اور اپنی تھیلی پر رکھ دی اور پوچھا کہ بیٹے اس انگوشی سے جویا توت کی ہے آپ نے اس کو اٹھایا ہے وہ اس انگوشی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کہا بالکل دیکھی ہے جس تھیلی نے اس کو اٹھایا ہے وہ اس انگوشی سے زیادہ قیمتی ہے اس کے کہ تھیلی بھی بادشاہ کی ہے .... بادشاہ نے برداانعام دیا .... (اذکیاء امت)

#### يوم حساب كاخوف

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ابویز یہ بسطائی آیک دن اس حال میں باہر نکلے کہ ان پرگریہ وزاری کا اثر تھا کی نے آپ سے اس کا سب بو چھا آپ نے فرمایا کہ جھے بی فہر ملی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ موقف (کھڑے ہونے کی جگہ حساب کی طرف اپ خاصم اور خالف کے ساتھ آئے گا اور کچ گا کہ اے میرے رب میں قصاب تھا ہیں میخض میرے پاس آیا اور جھ سے گوشت کا بھا و چکا یا اور اپنی انگی میرے گوشت پر کھی حتی کہ اس کی انگی نے گوشت پر نشان کر دیا اور اس نے گوشت نہیں خرید ااور میں آج اس قدر کا بحت اجوں پس اللہ تعالی حکم دیا گا کہ مدعا علیہ کی نیکیوں میں سے مدی کے حق کے بقدر اس کو دیا جائے ۔۔۔۔۔اور اس خض (مدی) کا تر از واکی ذرہ کے بقدر ہلکی تھی ۔۔۔۔۔ پس بیاس یہ اس کی تر از و میں رکھا جائے گا اور اس کو جنت کا حکم دیا جائے گا اور اس کو دوز خ کا حکم دیا جائے گا اور اس کو دوز خ کا حکم دیا جائے گا۔۔۔۔ پس جھے معلوم نہیں کہ اس دن میر اکیا حال ہوگا۔۔۔۔ (انمول موتی جلد)

## برائی کاجواب

حضرت عیسی علیه السلام کوکس نے برا کہا....آپ نے اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا....د کیھنے والا بڑا جیران ہوا اور پوچھنے لگا: حضرت! اس نے آپ کے ساتھ اتنی برتمیزی کی اور آپ اس کے ساتھ اتنے اچھا خلاق کے ساتھ پیش آئے اور فر مایا:

سُکُلُّ اِنَاءِ یَتَرَشَّحُ بِمَا فِیہِ....

"بربرتن سے وہی کچھ نکاتا ہے جو کچھ برتن میں موجود ہوتا ہے ...."

اس کے اندرشرتھا،شربی نکلا،اوراگر ہمارے اندراللہ نے خیرڈالی ہےتو ہم خیر ہی کی بات کریں گے ....(خطبات نقیر 18 ص 120)

## جنید بغدادی رحماللد کی برکت سے چورابدال بن گیا

جنید بغدادی رحمه الله تنجد مین مصروف تھے کہ ایک چور آیا اور سامان تلاش کرنا شروع کردیالیکن جب پچھنیں ملا....

توچور مایوس ہوکرواپس بلٹنے لگا تنے میں بغدادی رحمہ اللہ نے چور کا ہاتھ بکڑا اور کہا کہ یہاں سے خالی ہاتھ مت جاؤ کچھ لے کر جاؤیہ کہ کرچور کا ہاتھ قریب میں موجود شخص کو بکڑوا دیا اور کہا کہ جس فلاں ابدال کا انتقال ہوگیا ہے ان کی جگہ اسے ابدال بنا دو.... یوں چور ابدال بن گیا.... (جرت انگیز معلومات)

#### الله تعالى كى قدرت

بس تیزی ہے اپنی منزل کی طرف جارہی تھی کہ یکا یک ڈرائیور نے بریک لگائی اور کنڈ یکٹر سے خاطب ہوا... سواری چڑھا لو... کنڈ یکٹر نے دروازہ کھول کر باہر ویکھا... وہاں کوئی موجود نہیں تھا... سڑک دور دور تک ویران تھی ... اس نے جیرت سے ڈرائیور کی طرف ویکھا... پھر آ وازلگائی:باہر کوئی نہیں ہے... استاد... جانے دو... اس کے جانے دو کے جواب میں بس جب آ گے نہ برھی تو اس کی جیرت میں مزید اضافہ ہوگیا... سواریاں بھی ڈرائیور کود کھنے لگیس ... کنڈ یکٹر جب اس کے پاس آیا تو ڈرائیور کود کھنے لگیس ... کیئر جب اس کے پاس آیا تو اچل پڑا... کیؤنکہ ڈرائیور کا چرہ جزار ہاتھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے... (یادگار واقعات)

#### حضرت جنيد بغدادي رحمه الثداور بإدشاه

تحسرت جنیر گوایک مرتب خلیفه وقت نے کی بات پر برہم ہوکر بلا بھیجا... جھرت بگی ساتھ سے جب رو برہ ہو کے تو خلیفہ نے برا بھلا کہنا شروع کیا ... حضرت بگی چونکہ نو جوان سے نیز ان کے پیرکو برا بھلا کہا جا ہا تھا کہنا شروع کیا ... حضرت بگی چونکہ نو جوان سے نیز ان پرنظر ڈالی تو وہ شیر جسم ہوکر خلیفہ کی طرف حشم آ گیں نظر سے دیکھنے لگا محضرت جنید کی جواس پر نظر پڑی تو آپ نے حضرت بیا کو گھور کر دیکھا اور اس شیرکو تھیک دیا وہ شل سابق شیر قالین ہوگیا ۔ ... تھوڑی دیر میں حضرت بیا گو گھور کر دیکھا اور اس شیرکو تھیک دیا وہ شل سابق شیر قالین ہوگیا اور پھر جسم ہوکر سامنے ہوا اس مرتبہ خلیفہ وقت کی نگاہ اس پر پڑی خوف کے مار ہے تھرا گیا اور دست بستہ اپنی جرائت کی معافی چاہئ حضرت جنید نے اس شیرکو شل سابق کر دیا اور خلیفہ وقت میں آپ کی اطاعت اور ادب ہم پر واجب ہے بیاڑی ہے گھاڑ ندنہیں بی بی سے واقف نہیں ہے آپ کا جودل جا ہے کہا ۔... (امثال عبرت)

مم کھانے کا فائدہ

دوخراسانی فقیرایک دوسرے کے ساتھ سفر کررہے تھے ایک کمزور تھا جو دورات کے بعد کھانا کھا تا اور دوسرا قوی تھا جو ایک دن میں تین بار کھانا کھا تا .....اتفا قا ایک شہر کے درواز ہے پر جاسوی کی تہمت میں گرفتار ہوئے .....دونوں کو ایک گھر میں قید کر دیا اور درواز ہ مٹی سے بند کر دیا .....دو ہفتہ کے بعد معلوم ہوا کہ بے قصور ہیں .....درواز ہ کھول دیا ..... لوگوں نے قوی کو دیکھا مردہ تھا اور ضعیف زندہ سلامت تھا ....لوگ اس سے تعجب میں رہ گئے ....ایک حکیم نے کہا اس کے خلاف ہوتا تو تعجب تھا کیونکہ بیزیادہ کھانے والا تھا .... کھوک کی تاب نہ لا سکا ....مرگیا ....اور دوسراصا برتھا ....اس نے مجوراً اپنی عادت کے موافق صبر کیا اور سلامتی کے ساتھ چھٹکا راپایا .....(گلتان سعدی)

دعامين انهاك

حفزت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبز ادے عامر جنازے کی جگہ کے سامنے کھڑے رہتے اور دعا کرتے ان پرایک جا در ہوتی تھی اور بعض اوقات وہ گرجاتی جس کا انہیں پتہ ہی نہ چلتا .....(دل کی ہاتیں)

#### ۸۰ قدرت کا عجیب کرشمه

مولاتامفتی محمرتقی عثانی مرظله فرماتے ہیں:ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پرسفر کررہاتھا ....راستے میں ایک جگہ پہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی، ہم نماز کے لئے نیج اترے، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بوداہ، اس کے ہے بہت خوبصورت تصاوروه بودابهت حسين وجميل معلوم مور ماتها .... باختياردل حام كراس كية كوتو ركيس .... ميں نے جيے ہى اس كے يتے كوتو رئے كے لئے ہاتھ بر هايا تو ميرے جورہنما تھ ....وہ ایک دم زور سے چیخ پڑے کہ حضرت!اس کوہاتھ مت لگائےگا، میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہر ملی جھاڑی ہے ....اس کے بیتے ویکھنے میں تو بہت خوشنما ہیں لیکن بیا تناز ہریلاہے کہاں کے چھوٹے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے اور جس طرح بچھو ے ڈسنے سے زہر کی اہریں اٹھتی ہیں ....ای طرح اس کے چھونے سے بھی اہریں اٹھتی ہیں .... میں نے کہا کہ اللہ کاشکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا .... اور پہلے سے معلوم ہوگیا .... بيتو بردى خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں بری خوبصورت ہے .... پھر میں نے ان سے کہا کہ بیمعاملہ تو برا خطرناک ہے ... اس کئے کہ آپ نے مجھے تو بتادیا جس کی وجہ سے میں نے گیا ... کین اگر کوئی انجان آدى جاكراس كوباته لكادب، وه تومصيبت اور تكليف مين بتلا موجائ كا .....

اس پرانہوں نے اس ہے بھی زیادہ عجیب بات بتائی .....وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہال کہیں بیز ہریلی جھاڑی ہوتی ہے ....اس کی جڑمیں آس پاس لازما ایک پودااور ہوتا ہے، لہذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہر لیے پودے پرلگ جائے تو وہ فوراً اس دوسرے پودے کے بیتے کو ہاتھ لگادے .....اسی وقت اس کا زہر ختم ہوجائے گا ..... چنانچہ انہوں نے اس کی جڑمیں وہ دوسر اپودا بھی دکھایا ..... یاس کا تریاق ہے .....

ا بهون سے ای بی برین وہ دو سرا پودا کی دھایا .....یہ سے اس کے مثال ہے۔۔۔۔۔ بس یہی مثال ہے ہمار ہے گنا ہوں کی اور استغفار وتو بہ کی ،الہذا جہال کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً تو به استغفار کا تریاق استعمال کرو۔۔۔۔۔اسی وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا۔۔۔۔۔

( گناه چھوڑنے کے آسان نسخے )

سلسلہ عالیہ نقشبند ہے کے ایک بزرگ تھ ..... حضرت مولانا حسین علی ان کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی شخص ملئے آتا تھا ..... سلام کر کے خیریت پوچھنے کے بعد فرماتے تھے ..... اچھا بھئی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی آخرت کی میں نے بھی تیاری کرنی ہوگ سے ..... ہے کہہ کر رخصت کردیا ہے ..... اچھا پھر ان شاء اللہ قیامت کے دن ملیں گے .... ہے کہہ کر رخصت کردیا کرتے ..... آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی مجھے بھی تیاری کرنی ہے .... اچھا قیامت کے دن ملیں گے .... اچھا قیامت کے دن ملیں گے .... (خلات نقیر 19م، 280)

# ایک الله والے کی بادشاہ کو بلیغ

ایک فقیر تنہا ایک صحرا کے گوشہ میں بیٹھا ایک بادشاہ کا اس کے پاس سے گررہوا....فقیر نے اس وجہ سے کہ بے فکری قناعت کی سلطنت ہے ....اس کی طرف توجہ بیں کی اور بادشاہ اس وجہ سے کہ حکومت میں قہر وغضب ہوتا ہے .....رنجیدہ ہوگیا.....کہا یہ نفنی پہنے والوں کی جماعت جو پایوں جیسی ہے ..... صلاحیت اور آ دمیت نہیں رکھتے اس (فقیر) کے پاس آ کر وزیر نے کہا .... اے جوانم د: روئے زمین کا بادشاہ آ ب کے پاس آ یا.... آ پ نے تعظیم کی اور ادب کے شرائط پور نے نہیں کئے .... فقیر نے کہا: بادشاہ سے کہہ دو کہ تعظیم کی امید اس شخص سے رکھے جو بادشاہ سے نمہ دو گرفت کی امید رکھتا ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ بادشاہ امید اس شخص سے رکھے جو بادشاہ سے نمہ دو گرفت کی امید رکھتا ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ بادشاہ رغیت کی امید رکھتا ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ بادشاہ رغیت کی امید رکھتا ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ بادشاہ رغیت کی تکہ بانی کے لئے ہے نہ کہ رغیت بادشاہوں کی خدمت کے لئے ....

بادشاه کوفقیر کی با تیں درست دکھائی دیں....کہا: کچھ مجھ سے طلب کرو....کہا: میں بھی چاہتا ہوں کہ دوبارہ (تشریف لاکر) مجھ کوزحمت نہ دیں.... بادشاہ نے کہا مجھے نفیحت کرو کہا: (دین ودنیا کی نیکی)

حاصل کر لے اب دولت تیرے ہاتھ میں ہے کیونکہ سے دولت وسلطنت ہاتھوں ہاتھ چلی جائے گی (گلتان سعدی)

جلال الدين قريشي رحمه الله اور كيميا كرى

شخ عبرالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت جلال الدین قریشی کی مجلس میں کسی شخص نے کیمیا کاذکر کیا ... شخ نے ازراہ حقارت فرمایا تف بڑمل کیمیا کہ کیمیا یعنی سونا بنانے کے مل پرلعنت ہو ہے کچھ لعاب بھی منہ سے نکلا ارسا منے پیتل کے تھال پر جا کے مل پرلعنت ہو کے کچھ لعاب بھی منہ سے نکلا ارسا منے پیتل کے تھال پر جا کہ رہ فوراً خالص سونا بن گیا .... (اخبار الاخیار) پر ایسی میں تھیں ہرگز مجھے سکوں کی جھنکاریں نہ لائح وے سکیں ہرگز مجھے سکوں کی جھنکاریں تھیں استغناء کی تکواریں استغناء کی تکواریں

الله تعالى كے علم كا واقعه

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی ایک ہزارسال تک جہنم میں چلا تارہے گا: یَا حَنّانُ یَا مَنّانُ! تب الله تعالی جرئیل علیه السلام سے فرمائے گا: جاؤ! وکھو! یہ کیا کہدرہا ہے؟ جرائیل علیه السلام آکر دیکھیں کے کہ سب جہنمی برے حال میں سر جھکائے آہ وزاری کررہے ہیں، جاکر جناب باری تعالی میں خبرکریں گے، الله فرمائے گا، پھر جاؤ! فلاں فلاں جگہ میے خص ہے جاؤ، اسے لے آؤ! حضرت جرائیل علیه السلام بھم خدا تعالی جائیں گے، اور اسے لاکر خدا کے سامنے کھڑا کریں گے، اللہ تعالی اس سے دریا فت فرمائے گاکہ توکیسی جگہ ہے؟ یہ جواب دے گاکہ خدایا! تھہرنے کی بھی بری جگہ، اور سونے بیٹھنے کی بھی برترین جگہ ہے. ....

خدا تعالی فرمائے گا: اچھا اب اسے اس کی جگہ واپس کر آؤ، تو بیگر گرائے گا، عرض کرے گا کہ اے میرے ارحم الراحمین خدا! جب تو نے مجھے اس سے باہر نکالاتو تیری زات الیی نہیں کہ تو بھر مجھے اس میں داخل کر دے، مجھے تھے سے رحم وکرم ہی کی امید ہے، خدایا! بس اب مجھ پر کرم فرما! جب تو نے مجھے جہم سے نکالاتو میں خوش ہوگیا تھا کہ اب تو اس میں نہیں ڈالے گا، اس مالک ورجمان ورجیم خدا کو بھی رحم آجائے گا اور فرمائے گا: اس میں نہیں ڈالے گا، اس مالک ورجمان ورجیم خدا کو بھی رحم آجائے گا اور فرمائے گا:

مفتى اعظم حضرت مفتى محمد شفيع رحمه الله كاايك واقعه

حضرت مولانا مفتی رفیع عثانی صاحب مظلیم اپنا ایک بیان میں فرماتے ہیں: میں اپنا والد ماجد رحمۃ الله علیہ کا واقعہ سنا تا ہوں انقال سے چندروز پہلے کی بات ہے فرمانے لگے دیکھووہ ایک تارلئکا ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے کاغذ پروئے ہوئے ہیں ....وہ تار الله لاؤ .... میں اٹھالا یا تو اس میں بہت سارے کیش میموضے دارالعلوم کے مطبخ سے آٹا کھانا خریدا استے بسے .... وار العلوم کی خریدا استے بسے .... وار العلوم کی اس کا معاوضہ استے بسے .... وار العلوم کی گاڑی ذاتی کام میں استعال ہوئی اس کے بسے جمع کرائے گئے اس کا کیش میمو .... فرض رسیدوں اور کیش میمووں کا ایک موٹا گذا تھا...فرمایا کہ اگر چہاس کا حساب کھل ہوچکا .... میں ادائیگی بھی کرچکا .... اب ان کو محفوظ رکھنے کی کوئی اور ضرورت نہیں .... لیکن میں اس واسطے رکھتا ہوں کہ بعض لوگ اہل مدارس پر تہمت لگایا کرتے ہیں پر کہ بیلوگ چندہ کھاتے واسطے رکھتا ہوں کہ بیلوگ چندہ کھاتے ہیں .... بید میں نے اس واسطے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہیں .... میر سے میں نے اس واسطے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کر ہے تو اس کے منہ پر مارسکوں کہ لواس کو د کھے لو .... (رسالدا بلاغ)

لوگ چارفتم کے ہوتے ہیں

حضرت حسن بن على رضى الله تعالى عند في مايا الوك جا وتتم كے موتے ہيں

(۱) ایک تو وہ جسے بھلائی میں سے بہت حصہ ملالیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ....

(۲) وہ جس کے اخلاق تو اچھے ہیں لیکن بھلائی ھے کا موں میں اس کا کوئی حصہ

(۳) وہ جس کے نداخلاق اچھے ہوں اور نہ بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ ہے ۔۔۔۔۔ (یہ تمام لوگوں میں سب سے براہے) (۴) چوتھا وہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔۔۔۔۔ (حیاۃ السحابۂ جلد ۳ صفحہ ۹۰)

## خواجه بختياركا كي رحمه اللدكي نماز جنازه

ہوبہ ہوا ۔ ہم اللہ ہوتے ہی مجمع میں سناٹا چھا گیا اور ہرایک دوسرے کا مندد یکھنے لگا کچھ دیر کے بعد اعلان ہوتے ہی مجمع میں سناٹا چھا گیا اور ہرایک دوسرے کا مندد کی تھنے لگا کچھ دیر کے بعد سلطان انتمش رحمہ اللہ نے یہ کہتے ہوئے نماز پڑھا دی کہ افسوس خواجہ کا کی رحمہ اللہ نے راز ظاہر کر دیا .....(مواعظ فقیہ الامت)

حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى الهم نصيحت

شهيد كى روح كااكرام

# حضرت لا مورى رحمه الله اوروز تراعلي

مولانااحم علی صاحب لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ سے پنجاب کے وزیراعلیٰ نے عرض کیا کہ:....
'' حضرت میرے گاؤں میں ...آپ ایک ہفتہ قیام فرمائیں تا کہ آپکے فیضان محبت سے لوگوں کونفع ہو''

حفزت نے فرمایا '' ٹھیک ہے ۔۔۔لیکن اس شرط پر کہ میرے کھانے وغیرہ کا انتظام آپ کے ذمہ نبیں ہوگا!''

وزیراعلی سمجے 'شاید حضرت!...میری مشتبهآمدنی کی وجہسے انکار فر مارہے ہیں'' لہٰذاانہوں نے عرض کیا:....

'' حضرت! آپ کے کھانے کا انظام کسی تقوی شعار گھرانے میں کردیا جائے گا'' حضرت لا ہوری رحمہ اللہ نے فرمایا :...'' میرا مطلب وہ نہیں ہے جوتم سمجھے .... میرا مطلب میہ ہے کہ میرے کھانے وغیرہ کے معاملات سے تہمیں کوئی سروکارنہیں ہوگا.... شرط منظور کروتو چلول گا''

چارونا چار مانناپڑا...تب حضرت تشریف لے گئے اور فرماتے تھے کہ .....
"میں نے بھنے ہوئے چنے کچھ ساتھ لے لئے تھے جب سب لوگ سوجاتے تو مٹی
مخرچنے نکال کر کھالیتا... ہفتہ بھر یہی معمول رہا... (ماہنا سالرشید)

میں تو گالی والی زبان مصحروم ہوں

مفتی اعظم مند مفتی محمود حسن صاحب گنگوری رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک جگہ تقریر کررہا تھا....ایک صاحب نے جوابی ہی تھے پر چہ دیا، جس میں لکھا تھا کہ جب یہ مقابل کے لوگ گالی دے رہے ہیں تو آپ گالی کیوں نہیں دیے؟ کیا آپ کے منہ میں زبان نہیں؟ میں نے کہا، ہاں بھائی! میرے منہ میں زبان نہیں ....زبان حق تعالیٰ شانہ کی نعت ہے ....اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اجھے کا موں میں مشغول رکھا جائے ..... ذکر کریں، تلاوت کریں، وعظ کہیں، غلط جگہ اس کو استعال کرنا ناشکری ہے ....اس لئے میں تو گالی والی زبان سے محروم ہوں ... بتائے اگر کی شخص کے پاس طرح طرح کے عطر ہوں، خوشبو میں ہوں اور کوئی آگراس سے کہ کہ آپ کے پاس گو برتو ہے ہی نہیں تو وہ کہنے والا ہے نا بے وقوف، پاگل خانہ میں جھیخے کے لائق ....ای طرح نبان کو مجھلو .... (الفوظات فقی الامت، جا قط کے میں ا

#### حضرت عبداللدبن زبير كي سخاوت

حفرت ابن زیدر حمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن منکد ررحمہ اللہ نے فرمایا:
میرے پاس ایک شخص نے سود بنار امانت رکھوا لئے میں نے اس سے کہا بھائی! اگر ہمیں ضرورت پڑی تو اسے خرچ کردیں گے اور پھر آپ کوادا کردیں گے اس نے کہا: ٹھیک ہے پھر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے اسے خرچ کردیا .....اس کا قاصد میری پاس آگیا میں نے پھر ہمیں اس کی ضرورت پڑی تھی اور اب ہمارے گھر میں پھر نہیں ہے کہتے ہیں میں دعا کیا کرتا کہ یا رب! میری امانت خراب نہ ہوجائے میری امانت ادا کرواد بیجئے میں بیدعا کرکے باہر اکلا تو جسے ہی میں نے قدم رکھا کہ گھر میں داخل جاؤں تو ایک شخص نے میر کک کندھا تھا ما اور جھے ایک تھیلی پکڑادی جس میں سود بنار تھے وہ انہوں نے ادا کردیئے لوگوں کو بھی بیتہ نہ چلا کہ وہ شخص کون تھا اور نہ بیہ معلوم ہو سکا کہ وہ رقم کس نے دی جب عامر اور منکدری وفات ہوئی تو ایک شخص بتلانے لگا کہ جھے عامر یعنی عبداللہ بن زبیر نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ تھیلی ان کودے آؤاوراس کا تذکرہ نہ کرنا یہاں تک کہ میں مرجاؤں یا ابن منکدر مرجائے اب جب کہ وہ دونوں وفات پاگئے تو میں تم لوگوں کو بتلار ہا ہوں .... (دل کی باتیں)

## ايك تعجب خيربات

سری تقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا: جی آپ نے ایک فقرہ بولا ہے .... میں نے کہا: ہاں، کیا فقرہ بولا تھا؟
عَجَبًا لِضَعِیُفِ یَعْصِی قَوِیًّا .... "تجب ہے اس ضعیف پر جوتوی کی نافر مانی کرتا ہے .... بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں .... کتنے تجب کی بات ہے کہا کہ صعیف ایک قوی کی نافر مانی کرر ہا ہوتا ہے .... جب دل میں عظمت خداوندی بیٹ جاتی ہے کہا کہ ایک ضعیف ایک قوی کی نافر مانی کرر ہا ہوتا ہے .... (خطبات فقر 22 س 22) جاتی ہے تو پھر انسان آسانی سے گنا ہوں سے نے سکتا ہے .... (خطبات فقر 22 س 21) میں میں میں میں کر میں کر نے کا انعام

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہذوالنون مصری رحمہ الله دریا میں شکار کھیلتے تھاوران كے ساتھ ان كى ايك بى كى تقى چنانچە انہوں نے دريا ميں جال ڈالا....ايك مچھلى پھنسى اس بى نے جال سے اس کو پکڑنا جا ہا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ مچھلی اینے دونوں لب ہلارہی ہے....پس لڑی نے اس کو دریا میں پھیک دیا .... ذوالنون نے اس سے فرمایا کہ تونے ہاری کمائی کیوں ضائع کردی ... اڑی نے ان سے عرض کیا کہ میں اس مخلوق خداوندی کے کھانے پرراضی ہیں ہوں جواللہ تعالی کا ذکر کرتی ہے .... پس اس کے باپ نے اس سے کہا كەاب ہم كياكريں اس نے كہاكة بيئے ہم الله تعالى پرتوكل كريں كے وہ ہم كوايبارزق دے گاجواللہ تعالی کا ذکر نہیں کرتا ہے چنانچہ ذوالنون نے شکار چھوڑ دیا....اور باب بیٹی شام تك الله تعالى يرتوكل كر كے مر ب الكن ان كے ياس كوئى چيز نه آئى .... جب عشاء كا وقت ہواتو الله تعالی نے ان پرآسان سے خوان پر از طعام نازل فر مایا اور اس خوان پر مختلف فتم كے كھانے تھاورتقريباً باره برس تك ہررات كوخوان اتر تار با.... ذوالنون في مان كيا کہنزول خوان کا سبب ان کی نماز روز ہ عبادت اور ان کی طاعت ہے .... چنانچہوہ لڑکی مر گئی اس کے بعد نزول خوان بند ہو گیا ....!س وقت معلوم ہوا کہ نزول خوان لڑکی ہی کی وجہ سے تھا....اوران کی وجہ سے نہ تھا....

## حضرت بنورى اميرشر بعت رحمه اللدكي خدمت ميس

مولانا محریلین صاحب فرماتے ہیں ....کہ ایک دفعہ مولانا محمہ یوسف صاحب بنوری رحمہ الله .... حضرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری کی تیارداری کے لئے ملتان تشریف لے .... شاہ صاحب اُٹے اور معانقہ کے بعد دونوں ہاتھوں سے چبرہ تھام لیا مولانا بنوری رحمہ الله صاحب نے سمجھا کہ شاید پہچان رہے ہیں فرمایا .... یوسف بنوری ہوں .... یوسف بنوری مول .... یوسف بنوری مول .... یوسف بنوری مول .... یوسف بنوری مول کے جارہے شھے تار مولانا یہ معلوم ہوتا ہے "اور اس کے بعد زاروقطار رونے گئے۔ .... (یادگار ملاقاتیں)

## حضرت ابوقحا فهرضي اللهءنه كودعوت دينا

حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنهما فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوقیافہ رضی اللہ عنہ سے فر مایا آپ مسلمان ہوجا ئیں سلامتی یالیں گے....(اخرجہ الطير اني قال اهيشي ه/ 4~ ) حضرت اساء رضي الله عنها فرماتي بين كه جنب حضور صلى الله عليه وسلم مكه ميں داخل ہوئے اور اطمينان كے ساتھ مسجد ميں بيٹھ كئے تو حضرت ابو بكر رضى الله عنه (اینے والد) حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ کو لے کرآ کی خدمت میں حاضر ہوئے .... جب آپ نے ان کو (آتے ہوئے) دیکھا تو فرمایا اے ابوبکر! بڑے میاں کو ہیں کیوں نہیں رہنے ویا....میں ان کے باس چل کر جاتا....انہوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! ان پر زیادہ حق بنا ہے کہ بیآ ہے یاس چل کرآئیں بنسبت اس کے کہآ بان کے پاس چل کر تشریف لے جاتے.... چنانچے حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کوایے سامنے بیشایا اوران کے ول ابنا ہاتھ رکھ کر فرمایا آپ مسلمان ہوجائیں سلامتی پالیں گے.... چنانچے حضرت ابوقحاف رصى للدعنه منمان موسكة اوركلمه شهادت يره صليا.... جب حضرت ابوقحاف رضى الله عنه حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں لائے سيخ توان كے سراور داڑھى كے بال ثغامہ بوئى كى طرح سفيد تصار بالماس فيدى كوبدل دوليكن كالاخضاب ندكرنا.... (عندابن سعده/٥١١)

حتم نبوت زنده باد

جن دنوں ختم نبوت کی تحریک زوروں پرتھی ...ختم نبوت کے پروانے کولیوں .... لاٹھیوں .... جیلوں اورحوالاتوں کے مزے لے رہے تنے .... ایک مسلمان نے سڑک کے درمیان آ کر بلند آ واز میں نعروں گایا ''ختم نبوت زندہ باد ....''

جونبی اس نے نعرہ لگایا... بولیس والا آ کے برد حااوراس کے گال پر زور دارتھ پر مارا... تھپٹر کھاتے ہی اس نے بی کہا... دختم نبوت زندہ باد... "اس بار بولیس والے نے اسے بندوق کا بث مارا... بث کھا کروہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں گرجا... دختم نبوت زندہ باد... "

اب تو پولیس والے اس پر جمیٹ پڑے .... ادھروہ ہرتھ پڑ .... ہرلات اور ہربٹ پرختم نبوت زندہ باد کانعرہ وگا تا چلا گیا .... وہ مارتے رہے .... یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو گیا .... اس حالت میں ہیں کیا گیا .... اس نے عدالت میں وافل ہوت وی عدالت میں ہیں کیا گیا .... اس نے عدالت میں وافل ہوت وی عدالت میں ہیں کیا گیا .... اس نے عدالت میں وافل ہوت وی عدالت میں ہیں کیا گیا .... اس نے عدالت میں وافل ہوت وی موت زندہ با دئیں۔

فوجی نے فورا کہا... ''ایک سال کی سزا... '' ایک سال کی سزا کاس کراس نے پھر

نعره لكايا... وختم نبوت زنده باد ....

فوتی نے فورا کہا... ' دوسال سز اسسن' اس نے پھر نعرہ دکایا... ' ختم نبوت زندہ باد ..... ' فوتی نے پھر کہا... ' تین سال سز اسسن' اس نے پھر ختم نبوت زندہ باد کانعرہ لگایا... غرض وہ ایک ایک سال کر کے سز ابڑھا تا چلا گیا... بیٹتم نبوت کا نعرہ لگا تا چلا گیا... یہاں تک کہ سز ا بیس سال تک پہنچ گئی... بیس سال کی سز اس کر مجمی اس نے کہا... ' ختم نبوت زندہ باد ... '

اس پرفوجی نے جھلا کر کہا...'' ہا ہر لے جا کر گولی مار دو...''

اس نے کولی کا حکم س کرکھا... دختم نبوت زندہ باد...

"ساتھ بی خوشی کے عالم میں ناچنے لگا....ناچتے ہوئے بھی برابرنعرے لگار ہاتھا...." ختم نبوت زندہ باد .....ختم نبوت زندہ باد .....ختم نبوت زندہ باد ....."

م برت دسره بورسی برت دسره بورسی به برت دسره باز دسته عدالت میں وجد کی حالت طاری ہوگئی... بیرحالت دیکھ کرعدالت نے کہا....'' بیر مدور میں دریاں نہیں میں ایک تاریخ

د بواند ہے ... د بوانے کوسر انہیں دی جاسکتی... رہا کر دو ......

ر بانی کا تھم سنتے ہی اس نے پھر کہا... ' دختم نبوت زندہ باد .....' (میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد....آپ سب بھی کہیں ... ختم نبوت زندہ باد ) (انهول موتی جلد ۲) تين خوش بخت صحابه رضى الله عنهم

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین شاگرد تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تفاوہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش پیش تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کا نام لے لے کر تبجد میں دعائیں ما تکتے تھے ....

اس کا نتیجہ بید لکلا کہ وہ نتیوں دنیا میں بہت عز تیں پانے والے بزرگ ہے چنانچہان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس امام المفسرین ہے ....

أمام شاطبي رحمه الثدكي كرامت

امام ابوالقاسم شاطبی فجری نماز کے بعد جب طلبہ و پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو طلبہ اب سے علم عاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پرسبقت کرتے .... پس آ پانظام کے بیش نظریدام فرمادیا کرتے انفن جاءَ اَوْلا فَلْیَقُواْ" پس جو پہلے آئے وہی پہلے پڑھے اور آ پ ای ترتیب سے سب کو پڑھاتے .... ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حسب دستورایک طالب علم (جو پہلے آیا تھا) پڑھنے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے جلدی سے فرمایا "مَنُ جَاءَ فَانِیا فَلْیَقُواُ" جو دوسرے نمبر پر آیا ہے وہ پڑھے چنانچاس نے پڑھنا شروع کیا اور پہلا متفکر ہوا کہ جھسے ایسا کونسا گناہ سرز دہوا ہے کہ اس کی پاداش میں جھے بیت سے محروم کیا جارہا ہے! فورا اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس دات میں یہ بنی ہوگیا تھا اورا پنی باری کے حرص میں بلا شمل کیے آگیا تھا ہونہ ہو حضرت نے ای وجہ سے جھے موفر فرمایا ..... چنانچہ اس طالب علم نے قریب والے جمام میں شمل کیا اور دوسر نے نمبر پر آنے والے طالب علم کے فارغ ہونے کے بعداز خود فرمایا

"مَنُ جَاءَ أَوَّلًا فَلْيَقُرَأُ " حالانكه آب بيدائش نابيات فَلِلْهِ دَرُّهُ ( حَنهُ هالا)

## جهلا كصيثول والاهوائي جهاز

تغييرابن كثيريس بيخت سليمان عليه السلام جومواير جلتا تعاأس كى كيفيت بيبيان كى ب كرسليمان عليه السلام في لكرى كا ايك بهت وسيع تخت بنوايا تها جس برخودمع اعيان سلطنت اورمع لشكراورآ لات حرب كسب سوار بوجات .... مجر بواكوهم دية وه اسعظيم الثان وسيع وعريض تخت كوايي كاندهول برأتها كرجهال كاحكم بوتا وبال جاكراً تارديتي تھی....یہ ہوائی تخت مبح سے دو پہرتک ایک مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا اور دو پہر سے شام تك ايك مهينه كي يعني ايك دن من دومهينون كي مسافت مواكة دريع طيهوجاتي تقي ... ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے قتل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر جھ لا کھ كرسيان ركمي جاتى تحيي جس ميسليمان عليه السلام كيساته اللي ايمان انسان سوار موت تے اوران کے بیجے الل ایمان جن بیٹے تے پھر برندوں کو علم ہوتا کہ وہ اس بورے تخت بر سابد كريس تاكرة فاب كى تبش سے تكليف ندمو .... بحر مواكومكم ديا جاتا تھا وہ اس عظيم الشان مجمع كوأ ثفاكر جهال كاحكم موتا ببنيادي تي تعي اوربعض روايات مي بيكراس موائي سفر کے وقت بورے راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر وشکر میں مشغول رہتے تھے وائیں بائیں کھی نہ دیکھتے تھے اور ایے عمل سے تواضع کا اظہار فرمات تع يتع .... (ابن كثير بحواله معارف القرآن جلد ٢٠ مني ٢١٢)

# مصائب كالحل وبرداشت

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔۔۔ آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے ہیں۔۔۔ آپ کو کیا ہوا؟ (کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہوکر پڑھی جائے اور آپ ہمیشہ افضل پمل کرتے ہیں) آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے ۔۔۔۔ یہ ن کرمیں رہ پڑا۔۔۔۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! مت روکیونکہ جو آ دمی و نیا میں تواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا۔۔۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں تختی نہیں کی جائے گی۔۔۔ (صلیہ الاولیاء) برداشت کرے گا۔۔۔۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں تختی نہیں کی جائے گی۔۔۔ (صلیہ الاولیاء)

#### مولا نامظفر حسين كاندهلوى رحمه الثدكاوا قعه

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی رحمه الله کمیس تشریف لے جارہے ہے ....
کر راستہ میں ایک بوڑھا ملا جو بوجھ لئے ہوئے جارہا تھا... مولا نا مظفر حسین صاحب نے جب بیال دیکھا تو... آپ نے اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہاں وہ لے جانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا... اس بوڑھے نے بوچھا: ... 'جی اِتم کہاں رہتے ہو''

أنعول نے کہا:... " ممائی ! میں کا ندھلہ میں رہتا ہوں "

اُس نے کہا:... ' وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں'' اُس نے کہا:... ' واومیاں تم ایسے بزرگ کواپیا کہو''

مولوی صاحب نے کہا:... ومیں تھیک کہتا ہوں "

وہ بوڑھا ان کے سر ہوگیا ...ا تنے میں ایک اور مخص آگیا جومولوی صاحب کوجا نتا تھا اس نے بوڑھے سے کہا:... ' بھلے مانس!...مولوی مظفر حسین یہی تو ہیں'

اس پرده بوژهاان سے لیٹ کررونے نگامولوی صاحب بھی اس کے ساتھ رونے گئے.... طریقت بج خدمت خلق نیست بہتبیج و سجادہ و رلق نیست

(اكابركاتفوي)

## حشرت عثان غنى رضى الله عنه كاحلم

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالی عندراوی بین کدامیرالمؤمنین حضرت عثان غی
رضی الله تعالی عدم جد نبوی شریف میں منبراقدس پر خطبه پڑھ رہے تھے کہ بالکل بی
اچا تک ایک بدنصیب اور خبیث النفس انسان جس کا نام جمجا وغفاری تھا کھڑا ہوگیا اور
آپ کے دست مبارک سے عصا چین کراس کوتو ڑ ڈالا ..... آپ نے اپنے علم وحیاء ک
وجہ سے اس سے کوئی مواخذہ نبیں فرمایا لیکن خدا تعالی کی قہاری و جباری نے اس بے
اد بی اور گراخی پراس مردود کو بیمزادی کداس کے ہاتھ میں کینمرکا مرض ہوگیا اوراس کا
ہاتھ گل مؤکر پڑا اور وہ بیمزایا کرایک سال کے اندری مرگیا .....(تاریخ الحلفاء)

## مخلص کون ہوتا ہے؟

فقیدابواللیٹ سرقندی رحمۃ الشعلیہ ہے کی نے کہا کہ حضرت اخلاص کے بارے بھی بڑا

پڑھتے ہیں مثال دے کے سجھا کیں قلص کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی! تم نے کبھی

بکریاں چرائی ہیں؟ اس نے کہا : ہی بھٹی بکریاں چراتے ہوئے بھی نماز کا وقت آیا؟ جی بتو پھر

کیے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ مصلی بچھا کے پڑھتا ہوں، اردگر دبکریاں چر رہی ہوتی ہیں ....

اچھا جب تم نماز پڑھ لیتے ہوتو کیا تمہارے دل میں بیٹھے ہوتی ہے کہ بکریاں میری تعریف

کریں گی اس نے کہا طمع تو کوئی نہیں بکریوں سے تو کوئی توقع ہی نہیں ہوتی ، فرمانے لگے کہ

جس طرح چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کرعبادت کرتا ہے اور اسے بکریوں سے تعریف کی کوئی توقع نہیں ہوتی ۔

توقع نہیں دولی ہوں کے درمیان بیٹھ کرعبادت کرتا ہے اور اسے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ کوئی توقع نہیں ہوتی کہ کوئی توقع نہیں ہوتی کے کہا کہ گوگ میری عبادت کریں .... ہے اللہ کے لئے کرنا .... (خطبات نقی 28 میں)

قارى عبدالرحمن رحمه الثداور أيك نومسكم

حضرت مولانا قاری عبدالرحن صاحب پانی پی قدس مرہ کے ہاتھ پر ایک طال خور (بختی ) نے اسلام قبول کیا... آپ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھ دیا تھا... بیخص اسلام لانے کے بعد بھی پاک صاف اور اجلانہیں رہتا تھا... اس لئے محلے کے شرفاء اس کی میلی گلفی حالت سے گھن کھا کرمسجد کے (وضو کے ) لوٹے چمپادیا کرتے.... تاکہ دفض آئیس ہمتے والوں ہمتے نہ لگا تک ... حضرت قاری صاحب نے یہ بات محسوس کر کے ایک دن سب محلے والوں کی موجودگی میں عبداللہ کو بلایا اور فرمایا: 'میاں! عبداللہ ذرا مجھے پانی پلانا''

وه الكليال و بوتا مواايك بياله بمرلايا...

فرمایا: "میتوزیادہ ہے ....ال میں سے کچرتم بی لو .... باتی مجھے دے دو"
وہ بتامل بی گیااوراس سے بچاہوا آپ نے بی لیا...اگر چاآپ نے زبان سے کسی
سے کچھ نہ فرمایا ... مرطرز عمل دیکھ کر سب حاضرین اورابل محلہ نے ندامت اور شرم سے
گردنیں جھالیں .... (سات ستارے)

حضرت الى بن كعب رضى الله عنه كا نام عرش برليا كيا معرت النسطى الله عليه وسلم حضرت النس رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه (ايك ون) رسول الله سلى الله عليه وسلم في حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه سے فرمایا: "الله تعالى في جھے هم دیا ہے كہ بن تمهار سامنے قرآن بر هول .... "مضرت الى رضى الله تعالى عنه في مرانام ليا ہے؟ "آپ سلى الله عليه وسلم في ارشاو فرمایا: "بال " حضرت الى رضى الله تعالى عنه في كها، "تمام جهانوں كے پرودوگار كے يهال ميرا ذكر كيا ميرا : "كيال ميرا ذكر كيا ميرا : "آپ في ارشاو فرمایا: "بال " بي سنتے عى حضرت الى رضى الله تعالى عنه كى دونوں آكھوں ہے آخضرت صلى الله عليه ولوں آتا ہے كہ آخضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت الى رضى الله تعالى عنه كى دونوں وسلم في حضرت الى رضى الله تعالى عنه سے فرمایا: " جھے الله تعالى في حکم دیا ہے كہ بيل منهار سے سامنے لم يكن الله بين كفو و ا پر عول .... حضرت الى رضى الله تعالى عنه في مرانام ليا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: "بال " (بيه عن الله تعالى عنه ميرانام ليا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: "بال " (بيه عنه ميرانام ليا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: "بال " (بيه عنه ميرانام ليا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: "بال " (بيه عنه ميرانام ليا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: "بال " (بيه عنه ميرانام ليا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله تعالى عنه و ورب درب ...... (بخاری، سلم)

صحابه كرام رضى اللعنهم كالمال برداشت

حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں قریش کے ایک بھارتی قافلہ کے مقابلہ کے لئے بھیجا اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہا کو ہمارا امیر بنایا اور آپ نے ہمیں مجوروں کی ایک زبیل بطور توشہ کے دی ..... آپ کو اس زبیل کے علاوہ ہمارے لئے اور کوئی تو شہنہ ملا ..... چنا نچہ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں ایک مجورہ یے محضر دیتے جس کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک مجورہ کیا گیا کہ آپ لوگ ایک مجورکا کیا گیا کرتے تھے جسے بچہ لوگ ایک مجورہ میں صحب کے دود کھی چوستا ہے اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے ..... تو وہ ایک مجورہ میں صحب رات تک کے لئے کافی ہو جاتی تھی .... ہم اپنی لاٹھیوں سے پتے جماڑتے اور آئیس پانی رات تک کے لئے کافی ہو جاتی تھی ..... ہم اپنی لاٹھیوں سے پتے جماڑتے اور آئیس پانی میں بھگو کر کھالیا کرتے ..... تے ہواڑتے اور آئیس پانی میں بھگو کر کھالیا کرتے ..... تا گے پوری صدیث کوذکر کیا ہے ..... (عین )

## حضرت امام جعفرصا وق رحمة الله عليه اور در كزر

حفرت امام جعفرصادق راستے میں جارہے تھے، حالانکہ آپ حسب ونسب اورعزت کے لحاظ سے بلندر تبدوالے تھے۔۔۔۔آپ کوایک آدی نے گالی دی۔۔۔۔آپ نے اسے انعام مجھوادیا۔۔۔۔۔فرمایا آپ نے جھے ایک عبب بتاویا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہزاروں عیب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہزاروں عیب جانتا ہے، اس کا ہزار ہزارشکر ہے کہ اس نے تھے صرف ایک عیب بتایا ہے، باتی نہیں بتائے۔۔۔۔ حضرت امام زین العابدین بن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کوطلب کیا اور دومر تبداسے آواز دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیکن اس نے لیک نہ کہا تو حضرت سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے اس سے یو جھا کتم نے میری آواز نہیں سی؟

ال نے کہا کیوں نہیں، میں نے آپ کی آوازی تھی ....انہوں نے پوچھا، پھرتم نے میری آواز پر لبیک کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا کہ جھے آپ سے کوئی خوف نہیں ہے اور جھے آپ کے عمدہ اخلاق کاعلم ہے ....اس لئے میں نے ستی کی ....انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میراغلام جھے سے امن میں ہے ....(یرداشت کے جرت انجیزواقیات).

## حضرت عبداللدبن زبيررضي اللدعنه كي نفيحت

حفرت وبب بن كيمان رحمه الله كتبة بين كه حفرت عبدالله بن ذبير رضى الله عنه نے محصر يفيحت لكھ كرميجى ....

امابعد! تقوی والے لوگوں کی پھونٹانیاں ہوتی ہیں جن سے وہ پہچانے ہیں اور وہ خود بھی جانے ہیں اور وہ خود بھی جانے ہیں کہ ان کے اندر بینٹانیاں ہیں اور وہ نشانیاں بہیں مصیبت پر مبر کرنا کہ رضا ہو قضا فعم کے سامنے جھک جانا..... امام کی مثال بازار جیسی ہے جو چیز بازار میں لائی جاتی ہے ہی طرح امام کے بازار میں لائی جاتی ہے ہی طرح امام کے بازار میں لائی جاتی ہے ہی طرح امام کے باس آگری کا رواج چل پڑے تو اس کے باس حق بی لایا جائے گا اور حق والے بی اس کے باس آگری کا رواج چل پڑے تو اس کے باس جاتی ہی لایا جائے گا اور حق والے بی اس کے باس آگری گارواج ہونا ہے باس کے باس

#### كمالعبادت

حضرت قاری رحیم بخش پانی پی رحمۃ الله علیہ خود فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ نج کے کیا توجتے دن جھے وہاں رہے کا موقع ملا میری ہر نماز تکبیراولی کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچے ادا ہوئی .....میں نے کوئی نماز دوسری صف میں بھی ادا نہیں کی ....اب سوچے کہ ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچے ادا کی ..... جھے تو گلیا تھا شاید وہ فجر سے پہلے وضو کرنے جاتے ہوں گے اور پھر عشاء کے بعد وضو کرنے جاتے ہوں گے ..... ظہرت لے کرعثاء تک ای وضو سے نمازیں پڑھے ہوں گے ..... ایسا گلیا ہے کہ بس جرم میں ہی بیٹھے کرعشاء تا ہوں ہے در گوں نے یہاں ایساوقت گزارا .... (ظہات نقیر 29 میں 18)

اولا درسول صلى الثدعليد وسلم كاكردار

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص معجد میں سویا ہوا تھا اور اس کے یاس ا کے تھیلی تھی .... جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنی تھیلی نہ یائی اور حضرت امام جعفر صادق کو ديكها كدوه نمازير هرب بين بيخس امام سے الجه كيا....امام في اس عفر مايا كدكيا بات ہے جوتو جھے سے الجھ رہا ہے اس نے کہا کہ میری تھلی چوری ہوگئ ہے اور آ ب کے علاوہ کوئی دوسرامیرے پاس نہیں ہے .... حضرت امام نے فرمایا کہ تیری تھیلی میں کتنا مال تها....اس نے کہا کہ اس میں ایک ہزار اشرفیال تھیں .... حضرت امام جعفر اینے مکان تشریف لے مجے اور ایک ہزار اشرفیاں لا کراس کے حوالہ کیں پھر جب وہ مخض اینے ساتھیوں کے باس کیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تیری تھیلی ہمارے یاس ہے ....ہم نے تحد التي الله الماسدوة مخص اشرفيال لے كروائس آيا اورجس نے اس كواشرفيال دى تھیں ان کو دریا فت کیا.... لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دسے ہیں.... چنانچہوہ ان کے پاس کیا اور وہ اشرفیاں واپس کرنا جا ہیں لیکن امام م نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ ہم جب کوئی چیز اپنی ملک سے خارج کردیتے ہیں تو پھر والسنميس ليت الله تعالى ان سے راضى رہے .... (انمول موتى جلدا)

## شاه اساعيل شهيدر حمه الله اورايك ملحد

کلکتہ میں ایک ملحد نے حضرت مولانا محمد اساعیل شہید رحمہ اللہ سے کہا کہ غور کرنے سے مید معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہوتی تو ماں کے پیٹ سے بیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی ....

مولانا اساعیل شہید رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر خلاف فطرت ہونے کی یہی وجہ ہے تو دانت بھی تو خلاف فطرت ہیں ان کو بھی تو ڑ ڈالو کیونکہ مال کے پیٹ سے بیدا ہونے کے وقت دانت بھی نہتے ... (امثال عبرت)

# میں ابو بکررضی اللہ عنہ ہے بھی نہیں برو ھ سکتا

حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بید فرماتے ہوئے سنا کہ 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے وقت میرے پاس مال تھا تو میں نے کہا آج میں حضرت ابو بکڑے بڑھ جاؤں گا گر میں آج صدقہ میں بڑھ گیا 'پس میں اپنا آ دھا مال لا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشا دفر مایا: ''اپ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو'؟ تو میں نے وہی بات عرض کر دی اور حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو پچھ تھا وہ سب لے آئے ۔... حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو' آئے ہو' آئے ہور آئی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہو۔) نہوں نے کہا میں تم سے بھی بھی نہیں بڑھ سکتا گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں' میں نے کہا میں تم سے بھی بھی نہیں بڑھ سکتا'' ......

یمی واقعہ حضرت ابن عمر کے ذریعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے .....
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاف و خالص اور بھائی بندی میں کامل تھے اور کہا گیا ہے کہ تصوف شوق کی مشقتوں کے طوق کو گلے میں ڈالنے اور دلوں کی صفائی کے ساتھ معاملات انجام دینے کا نام ہے۔ ۔۔۔۔۔ (۳۱۳ روثن ستارے)

#### شاه جی کاظریفانه جواب

ایک سفر میں ایک ذمہ دار پولیس افسر نے حضرت امیر شریعت سیدعطا الله شاہ بخاری ایک سفر میں ایک ذمہ دار پولیس افسر نے حضرت امیر شریعت سیدعطا الله شاہ بخاری الله سام بیا ایک بات پوچھو' ہاں بیٹا! کیوں نہیں''

دوسری جماعتوں کے سیاسی اور فدہبی رہنما آئے دن مختلف شہروں میں آتے رہتے ہیں گر حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی الیم ہدایت نہیں ملتی کہ ہم ان کو واچ (گرانی) کریں لیکن جیسے ہی آپ کسی شہر میں پہنچتے ہیں ایک دم سے تاریں ملنے گئی ہیں .... یہ کیوں؟ آپ نیکن جیسے ہی آپ کسی شہر میں پہنچتے ہیں ایک دم سے تارین ملنے گئی ہیں .... یہ کوئی جو آگھ میں آجائے تو کوئی عورت اس سے پردہ ہیں نے برجہ تھ کہا .... دہ ہوائی اجب کوئی ہجوا گھ میں پردہ پردہ کاشور چی جاتا ہے' اس پرمتعلقہ افسرا پناسامنہ کیکررہ گیا' (حیات امیرشریعت)

#### حكمت البي

حضرت موی علیہ السلام نے ایک فقیر کود یکھا.... برہنہ ہونے کی دجہ سے وہ رہت میں جھیا ہواتھا.... کہا: اے موی! دعا کروکہ خدائے بزرگ و برتر مجھے دوزی عطا کرے .... میں ب تابی کی دجہ سے تک آگیا ہوں .... حضرت موی علیہ السلام نے دعا فر مائی اور چلے گئے .... چند دن کے بعد جب واپس ہوئے اس کود یکھا کہ گرفتار ہے اور اوگوں کی بھیڑاس کے اطراف من کے بعد جب واپس ہوئے اس کود یکھا کہ گرفتار ہے اور اوگوں کی بھیڑاس کے اطراف ہے .... فر مایا: یہ کیا حالت ہے .... لوگوں نے کہا شراب بی ہے اور جھکڑا کیا ہے اور ایک آدی کو مارڈ الا ہے .... اب قصاص کا حکم دیا گیا ہے ....

اگراللہ اپنے بندوں کے لئے رزق کو کشادہ فرما دیتا تو وہ یقیناً زمین براس کی نافرمانی کرتے....(گلتان سعدی)

#### مسافرانهزندگی

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کند سے کو پکڑااور ارشاد فرمایا: دنیا میں اس طرح رہوگویا کہتم اجنبی ہویا مسافر (دل کی ہاتیں)

بادشاہی جہان کے م کانام ہے

ایک بادشاہ کی زندگی کی مدت ختم ہوگئی....وہ کوئی وارث نہیں رکھتا تھا....اس نے وصیت کی کمبنج پہلامخف جوشہر کے دروازے سے داخل ہوشاہی تاج اس کے سر پرر کا دواور سلطنت ال کے حوالہ کر دو....ا تفا قاسب سے پہلافض جو داخل ہوا ایک فقیر تھا جوتمام عمر ایک ایک لقمہ جمع کرتا تھا اور پیوند پر پیونداگا تا تھا....سلطنت کے اراکین اور دربار کے امراء نے بادشاہ کی وصیت بوری کی اور قلعوں اور خزانوں کی تنجیاں اس کے سپر دکیس...اس نے چند دنوں بادشاہت کی .... یہاں تک کہ سلطنت کے بعض امیروں نے اس کی فرما نبر داری سے منہ پھیرلیا اور سلاطین ہر جانب سے لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقابلے کے کے کشکر آراستہ کئے .... مخضر مید کہ فوج اور رعایا بھی باغی ہوگئی اور اس کے شہروں کا کچھ حصہ اس کے قبضہ تصرف سے نکل گیا....فقیراس حالت سے رنجیدہ دل تھا....اتنے میں اس کا ایک پرانا دوست جوفقیری کے زمانے میں اس کا ساتھی تھاسفرسے واپس آیا اور اس کوایسے مرتبہ یردیکھا....کہا خدائے بزرگ و برتر کا احسان ہے کہ تیرے بلندنھیب نے تیری مدد كى ....اورا قبال اور زمانے نے رہبرى كى ....كە تيرا پھول كانے سے اور كانٹا ياؤں سے نكل كيا .... بي شكتى كساته آسانى بـ

کہا:اے عزیز! تو مجھے تعزیت (کے الفاظ) کہدید مبارک بادی کا مقام نہیں ہے جب تم نے دیکھا تھا جھے ایک روٹی کاغم تھا اور اب ایک جہاں کاغم ہے .... (گلتان سعدی) حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا زُ ہد

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے تو وہ کجاوے کی چا در پر لیٹے ہوئے تھے اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنایا ہوا تھا....ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے ساتھیوں نے جومکان اور سامان بنالئے وہ آپ نے کیوں نہیں بنالیئے؟ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! قبرتک پہنچنے کے لئے میسامان بھی کافی ہے .....(اخرجہ ابوقیم فی الحلیة)

#### عطا کرنے والا کریم

ایک صابی رضی الله عند دیهاتی علاقے کا، نبی علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بوڑھا تھا...کہنے لگا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تھا...کہنے لگا: اے اللہ تعالی ساخوش ہوکر کہنے لگا، اچھا....اگر اللہ تعالی حساب لیں سے پھر تو کوئی مسئلنہیں وہ بڑا کریم ہے ....

تو پیفین کی بات ہوتی ہے ..... ہمارے بھی دل میں اگرابیا یفین آ جائے تواللہ دے کر خوش ہوتے ہیں بس ہمیں ما تکنے کا طریقہ نہیں آتا.... ہم ما تکتے اس طرح سے ہیں کہ جیسے خوش ہوتے ہیں بس ہمیں ما تکنے کا طریقہ نہیں آتا ..... ہم ما تکتے اس طرح سے ہیں کہ جیسے ریخ والے کو الناغصہ ہی آجائے ..... اس لئے مسنون دعاؤں کو یا دکرنا چاہئے اور ان کو سیح دل کی کیفیت سے ما تکنا چاہئے ..... (خطبات فقیر 30 م 201)

## علامه شميري رحمه اللدي علامه اقبال كى ملاقات

شخ الاسلام علامها نورشاه کانتمیری رحمته الله علیه بلند پاییمحدث اورعلوم ومعارف کاخزینه سخے ....

علامہ اقبال مرحوم نے جب ایران کاسفر کیا تو وہاں ذرتشتی فدہب کے پیروکاروں نے ان سے اپنی قدیم کتاب ' پاڑند' کے سلیس فارسی ترجمہ کی درخواست کی علامہ اقبال نے جوابا کہا کہ:...: 'اس کا ترجمہ مجھ سے تو ممکن نہیں ... البتہ میرے ملک میں ایک ہستی ایسی ہے جواس کا م کو بحسن وخو بی انجام دے سکتی ہے'

زرتشتیوں نے ایک لاکھ ایرانی سکے کی پیش کش کی ... حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہندوستان واپس لوٹ کر حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ سے ذکر کیا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سابق صدر المدرسین دار العلوم دیو بندنے جواب دیا:....

''لا کھ روپے کے بدلے میں .... میں کفر کی اشاعت کیوں کروں .... انور شاہ اسلام کے لئے بیدا ہوا ہے اشاعت کفر کے لئے نہیں' (یادگار ملاقاتیں)

## حجاج بن يوسف كى عربى دانى

ایک واقعہ علامة سطلانی رحمة الله علیہ نے ارشاد ابنجاری میں لکھاہے.....

براد کچیپ واقعہ ہے کہ جب سعید بن جبیر رضی الله عنہ کو جاج بن یوسف نے گرفتار کروا تو وہ برا جابر آ دمی تھا، جواس کی مرضی میں آتا تھاوہ کر گزرتا تھا، تو جب سعید بن جبیر رضی الله عنہ سامنے آئے تو اس نے یو جھا:

> مَاذَا تَقُولُ فِي ميرے بارے مين تهاري كيارائے ہے؟ توسعيد بن جيررضي الله عند فرمايا: قاسِط عَادِلَ

تولوگ برئے حیران که انہوں نے تجائ بن یوسف رحمۃ الله علیه کی تعریف کردی، لین حجاج خود عربیت کا ماہر تھا، وہ کہنے لگا: وَیُلَکُمُ لَمُ تَفْهَمُو الْجَعَلَنِی جَائِزًا کافِرًا .... الله تسمعوا اور تبهاری کم بختی اتم نے بات کوئیں سمجھا، اس نے جھے ظالم اور کا فرینا دیا.... الله تسمعوا قوله تعالیٰ .... فاما القسطون ف کانوا لجھنم خطباء و قوله تعالیٰ ....

ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ يَعُدِلُونَ....(خطبات فقير 31ص140)

# برداشت اورفكرآ خرت كاايك واقعه

امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه کے صبر وقل ، و دباری اور فکر آخرت کا بیعالم تھا کہ ایک موقع پر کسی خارجی نے امام صاحب کو برا بھلا کہا ، غلیظ گالیاں دیں اور مبتدع اور زندیق تک کہا....امام صاحب نے جواب میں ارشاد فر مایا:

غفر الله لک هو يعلم منى خلاف ماتقول....

الله تعالی تخصے معاف فرمائ توجو کھے کہدرہا ہے خداجاتا ہے کہوہ مجھ میں نہیں ہے .....
اس کے بعدامام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ پر گریہ طاری ہوا اور فرمانے گئے، میں بھی الله سے عفو کی امیدر کھتا ہول، مجھے خدا کاعذاب رلاتا ہے ....عذاب کے تصور سے گریہ بردھ گیا اور دوتے روتے غش کھا کر گر گئے .... جب افاقہ ہوا تو فرمانے گئے، اے باری تعالی ! جس اور دوتے روتے خش کھا کر گر گئے .... جب افاقہ ہوا تو فرمانے گئے، اے باری تعالی ! جس اور دوتے ہوں بھی جھے میں نہیں تھی اس کو معاف فرما .... ("عقود الجمان")

# حضرت عبداللدبن بسررضي اللدعنه كي نصيحت

حضرت عبداللدین بسر رضی الله عند نے فر مایا متقی لوگ سر دار ہیں اور علاء قائد ورہنما ہیں .... ان کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے بلکہ عبادت سے بردھ کر ہے اور دن رات کے بین .... ان کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے بلکہ عبادت سے بردھ کر ہے اور دن رات کے گزر نے کی وجہ سے تمہاری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن تمہارے اعمال کو بردی گزر نے کی وجہ سے تمہاری عمرین کم ہوتی جا رہی جی کی جگہ یعنی حفاظت سے رکھا جا رہا ہے لہذا تم زادسفر تیار کرلواور یوں سمجھو کہ تم لوشنے کی جگہ یعنی ہے خرت میں پہنچ سمجے ہو .... '(اخرجہ البہتی وابن عساکر کذافی الکنز ۲۲۲۸۸)

جب نبی کریم سلی الله علیه و سلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی الله عنہم نے مادی اسباب کو چھوڑ دیا اور دھانی اسباب کو مضبوطی سے پکڑلیا اور حضور سلم کی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے صحابہ کرام رضی الله عنہم کو اور دھانی اسباب کو مضبوطی سے پکڑلیا اور حضور سلم کی طرح سے صحابہ کرام رضی الله عنہ و صحفہ استان کی ہدایت کا اور آئیس دعوت دینے کا فکر تھا اور وہ حضرات دعوت و جہاد کے سلسلہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے ساتھ متصف ہو صحنے تھے تو کس طرح سے آئیس ہم وقت غیبی تائید حاصل رہتی تھی .... (حیاۃ العماب)

## حضرت جابر رضى التدعنه كاواقعه

حضرت جابرض الله عند کھے ہی صحابہ میں سے ہیں ایک دن گھر میں تشریف لائے تو اہلیہ محرمہ نے دیکھا کہ کچھ ممکنین اوراداس ہیں پوچھا کہ آج آپ اداس کیوں ہیں فرمایا کہ خزانے میں روپیدزیادہ جمع ہوگیا ہے دل کے اوپر بوجھ پڑر ہا ہے کہ اتی خرافات کہاں میر سے مر پرلدگئی ....اس کی وجہ سے ممکنی ہے ہیوی بھی صحابیت سی انہوں نے کہا کہ پھر تم کی کیابات ہے اللہ کے نام پرغرباء کو تقسیم کر دو.... بس تشریف لے گئے اور خزانجی کو بلا کر تھم دیا کہ غرباء میں روپیت میں کی بار کو تقسیم کر دو.... بس تشریف لے گئے اور خزانجی کو بلا کر تھم دیا کہ غرباء میں روپیت میں کہ بار ہوئے کہ کا میاب کا یا تو رات بحر میں چھ لا کھ روپیت میں ہوا سے کو گھر پہنچ بہت تقسیم ہوا می کو جو حساب لگایا تو رات بحر میں چھ لا کھ روپیت میں ہوا می کو گھر پہنچ بہت میں شاش بیاش ہوی کے ہاتھ چو سے اور کہا کہ بہت عمدہ تدبیر بتلائی تھی میرا دل ہاکا ہوگیا تو ہشاش بیابی میں کہ ان کا دل ہاکا ہوتا تھا جب دولت زیادہ ہوتی تھی یا آج ہاکا ہونے لگا جب پہلے یہ کیفیت تھی کہ ان کا دل ہاکا ہوتا تھا جب دولت زیادہ ہوتی تھی یا آج ہاکا ہونے لگا جب دولت زیادہ ہوتی تھی گیا تی کہ کا یا پہلے یہ کیفیت تھی کہ ان کا دل ہاکا ہوتا تھا جب دولت زیادہ ہوتی تھی گیا تو اور کیا تھا انتقلا بنہیں تھا تو اور کیا تھا (خطبات طیب)

# سیج جھوٹے کی پہیان

صاحب قليوني بيان كرت بين كه حضرت ابراجيم خليل عليه السلام كزمانه مين محاكمه اور فیصلہ کرنا آگ کے واسطے تھا پس جو جو مخص حق پر ہوتا وہ اپنا ہاتھ آگ میں داخل کرتا....تو آ گ اس کونه جلاتی متھی ....اور جوشخص ناحق پر ہوتا وہ اپنا ہاتھ آگ میں داخل کرتا تو اس کوجلا دیتی تھی ....اور حضرت مولیٰ علیہ السلام کے عہد میں لاٹھی سے فیصلہ ہوتا تھاوہ صاحب حق اور راستباز کے واسطے ممبری رہتی تھی اور جھوٹے مدعی کو مارتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمان میں فیصلہ والی ہوائھی .... پس وہ سیج کے واسطے تھہری رہتی تھی اور جھوٹے کوز مین سے اوپر الله التي تقى اوراس كوزيين بروے مارتى تقى ....جضرت ذوالقرنين كے زمانه ميں فيصله كرنا يانى ك واسطے تفاجب سي اس پر بيٹھتا تھا تو وہ جم جاتا تھا اور جب جھوٹا بيٹھتا تو وہ پکھل جاتا تھا.... حضرت داؤدعليه السلام كعهد مين فيصلنكي موئي زنجير كيساته تقا ... يح كاماتهاس يريهنجا تفاجهو لے کانہیں لیکن محمصلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فیصلہ فریقین کے واسطے اقراریا گواہ قائم کرنے کے ساتھ تھا....( یعنی مدعاعلیہ دعویٰ کا قرار کرے یا می دعوے پر گواہ لائے ) الله تعليك نفرماياك الله تمهار ساتها سانى جابتا بادرتمهار ساتهد ووارئ بيس جابتا ہاورامام ترمذی سے روایت ہے کہ بیشک اسر جنت کا ایک نام ہاس لئے کہ اس میں تمام آسانیان بین اور عسر دو قرخ کاایک نام ہے...اس کئے کہاں میں تمام عسر (دشواری) ہیں.... اوراس كے علاوہ ان كى تغسير ميں اور اقوال بھى ہيں ....

## رساله شاطبيه كافيض

## حضرت شيخ البندكو حضرت نا نوتوى رحمه الله كى دُعا

جۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتوگ کے والد ماجد جب مرض وفات میں بہتلا ہوئے تو قیام ان کے جا نارشا گر دحضرت مولا نامحہ وحسن صاحب رحمۃ الله علیہ المعروف شخ الہند کے مکان پر تھا .... ای دوران جبکہ دستوں کا مرض تھا ایک دفعہ دست چار پائی پر خطا ہوگیا اس وقت حضرت نا نوتو ی بھی نہ تھے حضرت شخ الہند موجود تھے .... اور نجاست اٹھانے کے لئے کوئی چیز نہ تھی ای لیے حضرت شخ الہند رحمۃ الله علیہ نے بے تکلف ساری نجاست اپنے ہاتھوں اور ہتھیا ہوں میں لے لی اور سمٹنی شروع کردی ای وقت حضرت نانوتو گ پہنچ گئے اور دیکھا کہ حضرت شخ الہند کے دونوں ہاتھ نجاست سے آلودہ ہیں اور اسے میٹ سیٹ کر بار بار باہر جاتے ہیں اور پھینک آتے ہیں اس پر حضرت نانوتو گ بہت متاثر ہوئے .... دل سے نکلی متاثر ہوئے .... دل سے نکلی متاثر ہوئے .... دل سے نکلی ای اور عالمگیر شخصیت بنے .... جن کی موئی دعا نے اثر کر دکھایا اور وہی محمود حسن ہند کے شخ اور عالمگیر شخصیت بنے .... جن کی عثانی کو اللہ یاک نے عالمی قبولیت سے نواز ا.... (یادگار ملاقاتی)

بناوٹی پر ہیز گار

ایک زاہدایک بادشاہ کامہمان تھا.... جب کھانے کے لئے بیٹھے اس سے کم کھایا.... جتنی کہ اس کوخواہش تھی اور جب نماز کے لئے اٹھے....اس سے زیادہ پڑھی جو اس کی عادت تھی تا کہ نیکی کا گمان اس کے تق میں زیادہ ہو....

جب وہ اپنے گھر آیا دستر خوان طلب کیا تا کہ کھانا کھائے اس کا ایک عقمندلڑ کا تھا کہا:
اے باپ!بادشاہ کی مجلس میں کیوں کھانانہیں کھایا؟ کہاں میں نے ان کے سامنے پچھنیں
کھایا تا کہ کام آئے (لڑکے نے) کہا: نماز بھی پڑھ لے کیونکہ تونے ایسا کام نہیں کیا جو کام
آئے .....(گلتان سعدی)

حضرت سيده عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها كى سخاوت ايك مرتبه حفرت عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عنه في خاله محرمه الهؤمنين حفرت سيده عا كثر صديقه رضى الله تعالى عنها كى خدمت مي دوتعيليول مي مجركرات بزار درجم روان فرمائ .....

حعرت سده عائشهمد يقدرض الله تعالى عنهااس دن روزه يقيس .... مرمج سيطبق مين دراجم ركه كرفقراء اورمخاجين كقسيم كرنے تشريف فرما هوئيں اور شام تك سارى رقم تقسيم فرما دى .... ايك درجم بھى باتى نہيں رہا .... شام كو خاومه افطار كيلئے حسب معمول روفى اور تيل لاكى اورع ض كيا كه امال جان! اگر آپ اس مال ميں سے ايك درجم بچا كراسكا كوشت منكاليتيں قو آج اى سے افطار كرليا جاتا .....

حضرت سیّده عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها نے فر مایا: اگریم پہلے سے یا دولا تیں تو میں تم ہماری خواہش یوری کردیتی ....(الرخیب والتر ہیب المیافی)

تم نے مجھ پر بردااحسان کیا

#### دل سويا موايا مويا موا

ایک خف حن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت! پہنیں ہمیں کیا ہوگیا کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے ..... تو انہوں نے پوچھا کہ بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ درس قر آن دیتے ہیں اور ہمارے دل پرکوئی اثر بی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہوگئے ہیں، ہخت ہو گئے ہیں ..... حضرت نے بیسنا تو فر مایا کہ بھی! یوں نہ ہوکہ دل سیاہ ہوگیا بلکہ یوں کہوکہ ہمارے دل سوگئے بلکہ بیہ کہ کہ ہمارے دل سوگئے بلکہ بیہ کہ کہ ہمارے دل موگئے ہیں اور جی بلکہ بیہ کہ کہ ہمارے دل سوگئے بلکہ بیہ کہ کہ ہمارے دل موگئے ہمر گئے .... وہ بڑا جیران ہوا کہ حضرت! مرکبے گئے؟ تو حضرت نے آگے سے جی بھوا ہوا ہوا ہوتا ہے اسے جنجوڑ اجائے تو وہ جاگ الحستا ہے، جو جعنجوڑ نے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا ہوتا ہے اسے جنجوڑ اجائے تو وہ جاگ الحستا ہوا ہماں میں اور جنجوڑ ہی پھر دل نہ جاگے وہ سویا ہوا ہماں بید دل مویا ہوا ہے .....اس لئے کہ اللہ کا قرآن مردہ دل والے لوگ، یہ بھی چلتی پھرتی انسانیت کی قبریں ہوتی ہیں ....ان کی لاش ایک گھر مردہ دل والے لوگ، یہ بھی چلتی پھرتی انسانیت کی قبریں ہوتی ہیں ....ان کی لاش ایک گھر ہے ۔ جس کے اندر مردہ بڑا ہوا ہے ..... (خطبات فقیر 25 می 38)

#### ایک داقعه

حعرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرامی ہے ....

ایک مرتبہ حضرت موئی علیہ السلام کا گزرایک شخص پر ہوا جو بے چین تھا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے گئے کہ اسے معاف فرمادیں (اوراس اضطراب کی کیفیت کواس سے دور فرمادیں) تو آپ سے کہا گیاس کو جو تکلیف پنجی ہے وہ ابلیس کا اس پرغلبہ بیں بلکہ اس نے اپ آپ آپ کو میرے لئے بحوکار کھا ہے ۔۔۔۔ اس وجہ سے اسے یہ تکلیف ہے جو آپ دیکے دعا کرے کیونکہ ہر روز اسے کئی مرتبہ شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اسے کہتے کہ وہ آپ کیلئے دعا کرے کیونکہ ہر دن میرے یہاں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے ۔۔۔۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا میں سیر ہونے والے لئل بھو کے ہوں گے ۔۔۔۔ (دل کی باتیں)

#### طاعت كىلذت

ابویزید بسطائ سے منقول ہے کہ انہوں نے سا آباسال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لیکن عبادت کی بیان میں عبادت میں مزہ اور لذت نہ پائی ہیں وہ اپنی والدہ کے پاس آ ہے اور ان سے کہا کہ اے مادر مہر بان میں عبادت البی اور اس کی بندگی میں کھی لذت نہیں پاتا ہوں .... لہذا آپ فور کیجئے کہ آپ نے اس زمانہ میں اکل حرام تو نہیں کھایا تھا جب میں آپ کی طن میں تھا.... یا میرے دودھ پننے کے زمانہ میں .... وہ دیر تک سوچتی رہیں اور آخر فرمایا کہ اے میرے بیارے بیٹے جب تم میر لیطن میں تھا۔ بیارے بیٹے جب تم میر لیطن میں شہر تھا تھی سے بیارے بیٹے جب تم میر لیطن میں شہر تھا تھی ہوائن کی اور اس میں پنیر تھا میں نے اس کی خواہش کی اور اس میں سے بقدر سرا گھشت کے مالک کے باس جب اور اس کھایا گار کے باس جانے اور اس کو اس کی اطلاع دیجئے .... چنا نچوہ اس کے باس کی اور اس کی اور اس کی اور کی ..... میں اس سے حلت میں اس کے باس کئیں اور اس کو اس کی فرکی ..... مالک نے کہا کہ آپ اس سے حلت میں جیں .... بیان کی اطلاع دیجئے ۔... چنا نچوہ جیں .... بیان کی اطلاع دیجئے ۔... جانے وہ اس کی اطلاع دیجئے ۔... بیان کی اطلاع دیجئے ۔... ہیں اس کے دماف کیا .... اس کے بعد انہوں نے آپ جیٹے کو اس کی اطلاع دی بیٹر کی .... بیان کی وقت سے ابویز یہ نے طاعت کی شیر بی تھی میں ... (امول مونی جادی)

# درود شریف کی برکت

ایک عالم دوسرے عالم سے ملنے کے لیے گئے ... وہاں ایک مٹی کا کورا پیالدر کھا ہوا تھا...
مہمان عالم نے کنویں سے پانی نکالا اوراس میں پانی ڈال کر بیا تو پانی کڑوا گا... انہوں نے جران میر بان عالم سے کہا: کیا آپ کے کنویں کا پانی کڑوا ہے ... ؟ جواب میں انہوں نے جران ہوکر کہا: نہیں تو ... بھر انہوں نے خود بھی پانی بچھا... انہیں بھی پانی کڑوا گا... اس پروہ بولے ظہر کی نماز کے بعد دیکھیں گے ... کہ پانی کڑوا کیوں ہے ... کلم شریف کا ورد کریں میں نماز کے بعد دیکھیں گے ... اس کے بعد میز بان عالم نے دُعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے ... دعا کے بعد وہ برتن اُٹھا کر پانی پیا تو پانی میٹھا تھا... مہمان عالم نے بھی پانی چھا تو آئیں بھی پانی میٹھا تو آئیں بھی پانی جھا تو آئیں بھی پانی میٹھا گا... بہت جران ہوئے ... تب میز بان عالم نے فرمایا: اس برتن کی مٹی اس قبر کی ہے ... میٹھالگا... بہت جران ہوئے ... تب میز بان عالم نے فرمایا: اس برتن کی مٹی اس قبر کی ہے ... میٹھالگا... بہت جران ہوئے ... تب میز بان عالم نے فرمایا: اس برتن کی مٹی اس قبر کی ہے ... میٹھالگا... بہت جران ہوئے ... تب میز بان عالم نے فرمایا: اس برتن کی مٹی اس قبر کی ہے ... جس پرعذا ب بور ہا تھا الحمد لللہ کلے کے ورد سے وہ عذا ب ختم ہوگیا ہے ... (یادگار دا تعات

# بوری سبتی زمین میں هنسگی

ہمارے ایک قریبی تعلق والے دوست ہیں، ان کی کزن جوایک میجر کی ہیوی ہیں .....
کہتی ہیں کہ میری ایک بیٹی چارسال کی ہے اور ایک بیٹا دو تین ماہ کا ہے .....وہ، اس کا میال
اور دونوں بچے ایک ہی ڈیل بیڈ کے او پرسور ہے تھے .....وہ کہتی ہیں کہ اچا تک چھوٹا بچہ ہلا
جلا اور رویا، جیسے اسے فیڈر کی ضرورت ہو .....گو مجھے بہت نیند آئی ہوئی تھی، مگر میں مال
تھی ....میں اس نیند سے آٹھی کہ میں اپنے بیچے کوفیڈ ردول .....

ا جا تک میری نظر ساتھ والی دیوار پر پڑی ..... مجھے اس میں ایک دراڑ پڑتی نظر آئی ... میں نے فور اسپنے میاں کو جگایا کہ دیوار میں بیکیا ہور ہاہے؟ وہ اٹھا اور اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ دیوار میں تو دراڑ آرہی ہے .... پھراس نے جلدی سے بیٹی کواٹھایا اور میں نے چھوٹے بنے کواٹھایا...جیسے بی ہم اپنے کرے سے باہر نکلے، پیچے ہمارے کمرے کی حقیت زمین برآ گری....هارے گھر کے فرنٹ پرایک بالکونی تھی ہم درمیان میں ایک جگہڑیپ ہو گئے میرے میاں نے ایک بڑی اینٹ اٹھائی اور کھڑ کی کودے ماری ....جیسے ہی کھڑ کی لوثی تو اس نے باہر چھلانگ لگادی اور مجھے کہا کہ جلدی سے مجھے بیچ پکڑاؤ....میں نے کھڑ کی میں سے اے بیٹا پکڑایا اور اس نے لے کرزمین پرلٹا دیا.... پھر بیٹی کو پکڑ کرزمین پر ڈال دیا.... میرے لئے کھڑ کی پر چڑھ کراتر نا ذرامشکل ہور ہاتھا،اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر تھینچااور بازوؤں ہے بھی پکڑ کر کھینچااور بالآخر جیسے ہی میں باہر گئی،جس بالکونی میں ہم کھڑے تھے اس کی حبیت بھی زمین پرآ گری .... پھر میں نے بیٹے کواٹھایا اور میرے میاں نے بیٹی کواٹھایا اور ہم وہاں سے بھاگے .... مگرہم سے بھاگائی نہیں جارہاتھا....ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے بیس بي كلوكاوزن مارى ياؤل كے ساتھ باندھ دياہے .... ياؤل اٹھانا بھى مشكل تھا....وہال ز مین کی گریوی ٹیشنل فورس ( کشش ثقل ) بردھ چکی تھی ....وہ کہتی ہیں کہ میرا خاوند میجر تھا، وہ مجھے کہدر ہاتھا کہ آج تو قدم اٹھا نامشکل ہور ہاہے، ہم وہاں سے مشکل سے بچاس قدم پیجھے ہے ہوں گے کہ جب ہم نے بیچھے مؤکر دیکھا تو ہماری ساری بستی کے مکانات زمین کے اندر چلے سے میں فقط زمین نظر آرہی تھی ،کوئی مکان نظر ہیں آرہا تھا.... (خطبات فقیر)

#### اراكين حكومت اورعلامه عثاني رحمه الله

شخ الاسلام حضرت مولا نامحم تقى عثاني لكھتے ہيں كه

حضرت علامه شبیر احمد عثانی رحمه الله پاکتان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے رکن تھے ایک مرتبہ مولانا کی کسی تجویز پر غالبًا (گورنر جنرل) نے بیطعنه دیا که "مولانا بیامور مملکت بیں ... علاء کوان باتوں کی کیا خبر؟

لہٰذاان معاملات میں علاء کو دخل اندازی نہ کرنی چاہئے...اس موقع پر حضرت علامہ نے جوتقر ریفر مائی اس کا ایک بلیغ جملہ یہ تھا....

" ان مصنوی در میان صرف اے بی می ڈی کے پردے مائل ہیں ... ان مصنوی پردوں کو اٹھا کرد کیھئے تو بہت چلے گا کہ میں کے پاس ہادر جامل کون ہے ... (یادگار الما قاتیں) صحابہ رضی اللہ عنہم کی تو ہین بر نفذ سز ا

ایک شخص حفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه کے سامنے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی و بے ادبی کے الفاظ مجنے لگا... آپ نے فرمایا کہتم اپنی خبیث حرکت سے باز رہو... ورنه میں تہمارے لیے بدرعا کردول گا... اس گستاخ و بے باک نے کہہ دیا کہ مجھے ، آپ کی بدرعا کی کوئی پروانہیں ... آپ کی بدرعا سے میرا کچھ بیس بگرسکتا...

یہ ن کرآپ کوجلال آگیا اورآپ نے اس وقت بید عاما گی کہ یا اللہ! اگر اس شخص نے تیرے پیارے نبی کے پیارے صحابیوں کی تو بین کی ہے ... تو آج ہی اس کو اپنے قہر و غضب کی نشانی دکھا دے تا کہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو...

اس دعا کے بعد جیسے ہی وہ مخص مسجد سے باہر نکلا... توبالکل ہی اچا تک ایک پاگل اونٹ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس کو دانتوں سے بچھاڑ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کراس کواس قدر زور سے دبایا کہ اس کی پسلیوں کی ہڈیاں چور چور ہوگئیں اور وہ فور آئی مرگیا...

بيمنظرد مکيم کرلوگ دوڙ دوڙ کرحضرت سعدرضي الله تعالی عنه کومبارک با ددينے گئے که آپ کی دعا قبول ہوگئی اور صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کا دشمن ہوگیا... (دلائل المدہو ت

### حيا كى تا ثيروبركت

گلاسکو میں ایک فیض بیار ہوگیا ... بہتال میں داخل ہوا ... بین دن تک داخل رہا ... چو تھے دن نرس اس سے کہنے گلی ... آپ مجھ سے شادی کرلیں ... اس نے کہا کیوں؟

ھیں سلمان ہوں ... تیرامیر اساتھ نہیں ہوسکا ... کہنے گلی میں سلمان ہوجاؤں گا ... پوچھا کیا جہہ کہا میری ہپتال میں جتنی سروس ہے میں نے آج تک کسی مرد کو کسی عورت کے سامنے آئکھیں جھکا تے نہیں دیکھا سوائے تیرے ... ہم میری زندگی میں پہلے شخص ہو جو عورت کود کھی کرنظر جھکا لیتے ہو ... میں آتی ہوں تو تم اپنی آئکھیں بند کر لیتے ہو ... اتنا ہوا حیا ہے ویں کے دین کے سواکو گئی نیں سکھا سکتا ... آٹھوں کی حفاظت نے اس کے اندراسلام داخل کردیا ہے دین کے سواکو گئی نیں سکھا سکتا ... آٹھوں کی حفاظت نے اس کے اندراسلام داخل کردیا ... مسلمان ہوگئی دونوں کی شادی ہوگئی ... وہ الزکی اب تک کتنی لڑکیوں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بن بھی ہے کتنی وہاں کی برٹس خواتین بھر اللہ مسلمان ہوچکی ہیں .... (یادگار ملا تا تیں)

### اصلاح منكرات

ایک صاحب نے کہا کوفلال شادی میں شرکت سے بڑا صدمہ ہوا ..... فوٹو کھنچے گئے ..... اور ریکارڈ مگر بھی ہوئی ..... گانا ہجانا اور تصویر کھنچانے کے گناہ میں ہم بھی مبتلا ہو گئے ..... وہاں سے المحنے میں خاندان کے لوگوں کا لحاظ اور دباؤ معلوم ہوا ..... میں نے کہا اچھا اگر شادی والے ..... ایک خوبصورت پلیٹ میں چاندی کے ورق کے ساتھ ..... کھی کی چشنی بیش کرتے تو آپ خاندان کے لحاظ اور دباؤ سے کھا لیتے ..... یانہیں یا اٹھ کر چلآتے ..... کہنے گئے اٹھ کر چلاآت اسے فرمایا کہ پھر حسی منکر کے ساتھ جو معاملہ ہے .... کم اذکم وہی منکر کے ساتھ جو معاملہ ہے .... کم اذکم وہی معاملہ شرعی منکر سے بھی کی چئے .... ایک صاحب نے کہا کہ ..... کھی کی چٹنی تو طبعی منکر بھی ہوتی معلوم ہوتی ہے اور گنا ہول سے اس طرح کی طبعی کر اہت نہیں معلوم ہوتی ہے اور گنا ہول سے اس طرح کی طبعی کر اہت نہیں معلوم ہوتی کی سے منکر ہے ہیں تو آپ کھالیں گے ..... میں شادی میں تو آپ کھالیں گے ..... میں نے کہا ۔.... کی شادی میں تو آپ کھالیں گے ..... میں شادی میں تو آپ کھالیں گے ..... میں شادی میں تو آپ کھالیں گے ..... میں خوبی منکر ہے ..... کوئل کی جائے .... کی شادی میں تو آپ کھالیں گوئی خوبی کر اہت تو اس سے نہیں ہوتی .... ہیں جس طرح می تعلی منکر ہے .... کی شادی میں بیں جس طرح می تعلی میں تو آپ کھالیں اسے نہیں ہوتی .... ہیں جی طرح گناہ کے ساتھ معاملہ سے جے .... (بیاس ایرار)

#### رئيس كى ہمدردى

شخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وشق کے دوستوں کی دوسی سے مجھے رنج پہنچا....میں بیت المقدس کے بیابان میں چلا گیا اور حیوانوں کے ساتھ میل جول اختیار کرلیا....اس وقت تک کہ انگریزوں کی قید میں گرفتار ہوگیا.... طرابلس کی خندق میں مجھے بھی یہودیوں کے ساتھ مٹی اٹھانے کے کام میں لگا دیا.... حلب کا ایک رئیس کہ ہماری ان کی پہلے کی شناسائی تھی اس طرف آلکلا..... مجھے بہجان لیا.... کہا: یہا حالت ہے بہتورنج کا باعث ہے .... میں نے کہا: کیا کہوں .....

اس کومیری حالت پررتم آیا اور دس دینار دے کر مجھ کوانگریزوں کی قیدسے چھڑالیا....
اوراپنے ساتھ حلب لے گیا....اس کی ایک لڑکتھی سودینار مہر پر مجھ سے شادی کر دی ....
جب ایک مدت گزرگئی بداخلاتی اورلڑائی جھگڑا شروع کر دیا اور زبان درازی کرنے گئی اور
میری زندگی کو تلخ کر دیا....

ایک مرتبر عیب گوئی کے لئے اس نے زبان دراز کی کہنے گئی .... کیا تو وہی نہیں ہے کہ میرے باپ نے بچھ کو انگریزوں کی قیدسے دس دینار دے کرخریدا تھا .... میں وہی ہوں کہ دس دینار میں مجھے انگریزوں کی قیدسے خرید لیا اور سو دینار میں تیرے ہاتھ فروخت کر دیا۔... (گلتان سعدی)

### دین کیلئے مشکلات برداشت کرنا

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے (سوار بیاں اتنی کم تھیں کہ) ہم چھآ دمیوں کوصرف ایک اونٹ ملا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے .... (پھر بلی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی وجہ ہے) ہمارے پیروں میں چھالے پڑگئے اور ہمارے پاؤں گھس گئے اور میرے دونوں پیروں میں بھی چھالے پڑگئے اور ہمارے پاؤں گھس گئے اور میرے دونوں پیروں میں بھی چھالے پڑگئے اور ہمارے بافن جھڑ گئے تھے ، ماپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے ، ماپ پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے ، ماک وجہ سے اس غزوہ کا نام ذات الرقاع رکھا گیا .... (ابن عساک)

#### قرآن مجيد سيشغف

امام محمد رحمة الله عليه نے حضرت امام اعظم رحمة الله عليه کی شاگر دی اختيار کی .... تھوڑے دنوں بعد حضرت نے بوچھا کہ بھئ قرآن مجید کے حافظ ہو .... کہنے گئے ہیں .... فرمایا تمہیں پنہیں کہ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید کا حافظ ہونا ضروری ہے وہ کہنے بیت ہیں کہ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید کا حافظ ہونا ضروری ہے وہ کہنے گئے اچھا حضرت جاتا ہوں ....

امام محدر حمة الله عليه نوجوان تقوه چلے گئے ..... ایک ہفتے کے بعد واپس آئے حضرت نے سوچا کہ ملنے کے لئے آئے ہوں گے .... پوچھا محمد! کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضرت ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو یا دکرنے کے بعد واپس آیا ہوں ....

تو جہاں کسی کواٹھایا گیااس کوعز تیں ملیں....غور کریں تو اس کے پیچھے یا تو کسی عاشق قرآن کی دعا کیں ہوں گی یا پھروہ بندہ خودعاشق قرآن ہوگا....(خطبات نقیر 29 ص181)

ایک نومسلم سے ملاقات

۱۹۵۸ء میں ایک پادری فرانس ہے آیا وہ مسلمان ہوا تیونس کی جماعت کود کیے کرعبد المجید اس کا اسلامی نام رکھا جب وہ رائیونڈ آیا تو اس پادری کی عمر 80 سال کے درمیان تھی تو اس نے بتایا کہ میں تمیں برس ہے آئی ان پڑھتا تھا کیکن قر آن کے مطابق کسی کود کھتا نہیں تھا... جھے یقین تھا کہ قر آن مجید حق ہے تو جماعت کود کیے کر مجھے اچھی خوشبو آئی ان کو اپنے گر ہے میں تھمرایا کچھ وسیتیں کیں ... اس نے یا کتان آ کر کہا کہ میں آپ کودوباتوں کی وصیت کرتا ہوں ...

ا-آپ کایہ جولباس ہے گرئی ...داڑھی ...شلواداود کر تنبال کو ہرگز نہ چھوڑی آپ
چاہے جہاں ہوں جوآپ کا ظاہری حلیہ ہاس میں وہ طاقت ہے جو کی اور چیز میں نہیں ....
۲- یورپ میں پھریں تو اذان دے کر باجماعت نماز پڑھیں .... یہ دو با تیں خنجر کی طرح میر ہے سینے میں گئی ہیں یہ پاوری 20 برس کی عمر میں اپنے علم کا نچوڑ بتار ہا ہے پھر وہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میری موت فرانس میں نہ آئے کسی مسلمان ملک میں آئے چلے کے لئے تیونس گیا تھا و ہیں انتقال ہوا و ہیں فن ہوا ... (ایمان افروز واقعات)

## محبت رسول میں اینے بیجے کافتل

شیخ عبدالقادر قوصی متوفی تقریباً (کلاه) کا اتباع سنت میں بیحال تھا کہ ایک مرتبہ اپنے اکلوتے بارہ سال کے بیٹے کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے .... کھانے میں لوکی بھی تھی .... فرمایا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کولوگی بہت مرغوب تھی .... بیٹے کی زبان سے کہیں بیڈکل گیا کہ بیتوایک گندی چیز ہے .... حضرت شیخ بیدالفاظ برداشت نہ کر سکے کہ ان میں شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کندی چیز ہے .... اور اس وقت تکوار سے بیٹے کا سرقلم کر دیا .... اور حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پند کوا ہے بیٹے کی جان سے بھی عزیز سمجھا .... (دین دسرخوان جلداقل) صلی اللہ علیہ وسلم کی پند کوا ہے بیٹے کی جان سے بھی عزیز سمجھا .... (دین دسرخوان جلداقل)

#### دنيا كالمحت

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے فر مایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب فر مایا کہ میں سے کہتا ہوں کہ جو محض مصیبت پر بہت زیادہ جزع فزع کرتا ہے، روتا پیٹتا چلاتا ہے، وہ دنیا سے شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے....(دل کی باتیں)

والدين كى نافر مانى سے بيخ

ایک شخص نے اپ بوڑھے باپ کؤ چادر میں گھڑی کی طرح باندھا کھراس کو کو یں میں ڈالنے کے لئے چل دیا 'جب ایک کویں کی من پر جا کر پہنچا اور قریب تھا کہ کنویں میں ڈال دے 'باپ سسکیاں مارکر رور ہاتھا...اس نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا اس کنویں میں نہ ڈال 'کی دوسرے کنویں میں ڈال دے ....کونکداس میں میں نے اپ باپ کوڈ الاتھا...یین کر بیٹے کوہوش آیا اور باپ کو کنویں میں ڈالنے سے رک گیا اور گئیر کی کھول کر باپ کو کھڑا کیا ...اور اور ام کے ساتھ گھر لے آیا...
د یکھا میرے دوستو' اور ساتھ ہو! اس شخص نے احساس کر لیا اور اس کے جو میں بات دیکھا میرے دوستو' اور ساتھ ہو! اس شخص نے احساس کر لیا اور اس کے جو میں بات نافر مان ہیں وہ اپنی فکر کریں ور نہ اگر آج کوئی پر وا ہنہ کی تو کل پچھتا کہ گے .... اور اس وقت نافر مان ہیں وہ اپنی فکر کریں ور نہ اگر آج کوئی پر وا ہنہ کی تو کل پچھتا کہ گے .... اور اس وقت تمہارا پچپتانا کوئی کام نہ دے گا... اس لئے ماں باپ پر رحم کھاؤٹر س کھاؤاور ان کی دعا کیں اولا د کے حق میں قبول ہوتی ہیں .... (انمول موق جلد ہو)

حكايات حضرت شيخ عبدالقدوس كنگوبى رحمه الله

حكيم الامت حضرت تفانوى رحمه الله نے فرمایا كه: حضرت شخ عبدالقدوس صاحب كنگوبى كايك مريد تنصيبان كووسوسه بهواكه يهال كاتعليم تومعلوم كرلى اوربهي تومشهورمشائخ بين ....الله كانام كسى سے يو چھنے ميں حرج نبيں ہے لہذا اور جگہوں كا بھى رنگ ڈھنگ چل كرد كھنا جا ہے مگراس خیال کو پیرسے ظاہر کرتے ہوئے تجاب مانع تھا.... شیخ نے یا تو کشف سے یا قرائن سے معلوم کر ليا...ايك موقع يران مع فرمايا كه بهائي حق تعالى كارشاد به سيروافي الارض لهذاا كرتم كي محرصه ادهر پھرآ وَتُو تَفْرَح بھی ہوجاوے گی اور مختلف مشائخ کی زیارت وبرکات سے بھی مشرف ہوجاؤ کے اوراس وقت اگر کسی سے اللہ کا نام بھی پوچھ لوتو کچھ حرج نہیں میر بددل میں خوش ہوگئے کہ اچھا ہوا.... شیخ سے جاب بھی نہ ٹوٹا اور کام بھی بن گیا ....رخصت ہو کرروانہ ہوئے جہال جس شیخ کے یاس بھی گئے ...سب نے وہی پاس انفاس کا شغل بتایا جو کہ ابتداء میں شروع کرایا جاتا ہے ہیہ بہت گھبرائے کہ جس کے پاس جاتا ہوں وہ ابتداء الف بے تے سے ہی کراتا ہے اور پچھلا کیا کرایاسب بیکار ہوجاتا ہے.... خرشرمندہ ہوکر پھرشنے گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توبدی .... شیخ نے فرمایا: کیوں بھائی اب توسب چگہ دیکھ آئے اب توتسلی ہوئی بس دور کے ڈھول ہی سہانے معلوم ہوتے ہیں .... اب ايك طرف كوشف مين بينه كرالله كانام لواورطبيعت كويكسور كهو ... من المنمبر ١١٣ حسن العزيز ..... حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جمز غوث گوالیاری مصنف جواہر خمسہ عامل تھے.... بیغالبًا شخ عبدالقدوں گنگوہی ہم عصر ہیں.... حضرت شخ کے لانے کے لئے انہوں نے ا کی مرتبہ جنوں کو بھیجا... یہ مسجد میں مشغول تھے... جن پہنچے مگریاس جانے کی ہمت نہ ہوئی پینچ نے خود ہی سراٹھا کردیکھا او چھا ... کون؟ جنول نے جواب دیا کہ محم غوث نے بھیجا ہے وہ زیارت كمشاق بي الراجازت موتوجم ال طرح لي جليس كة تكليف نه موكى مصرت ينفح في مايا: میں حکم دیتا ہوں کہ محمد غوث کو لے آئے .... چنانچہ جن پہنچے اور ان کو لے کر چلے انہوں نے جنوں سے دریافت کیا کہاں کی کیادجہ ہے؟ تم تومیر نے طبع تصاب بیسرشی کیسی؟ جنوں نے جواب دیا کہ سب کے مقالعے میں تو تمہارے مطیع! مگر شع کے مقالعے میں تمہاری اطاعت نہیں غرضکہ ان کو لے کر بیٹنٹے کی خدمت میں پہنچے فرمایا کتہ ہیں شرم نہیں آتی اور بہت ڈانٹا آخر کاروہ بیعت ہو کر صاحب نسبت ہوئے گوالمار میں ان کامزار ہے .... (صفحان امنبر ١٣٥ صن العزيز جلداول)

# جراًت ویے ہاکی

ایک جنگ میں کافروں کے بڑے نے اعلان کیا کہ اسلامی گئر کے امیر صلاح الدین الوبی کا سرجوفض لے کرآئے گااس کومیری لڑی دی جائے گ ....سارے کافر بھاگ دوڑ کرنے گے ....ایک صاحب نہ پوچھا کہ یہ کیابات ہے کہ بہت جوش وخروش کافروں کی طرف سے نظر آ رہا ہے ....ان کہ بتایا گیا کہ معاملہ یہ ہے کہ اس طرح انعام کا اعلان کیا گیا ہے ....ان صاحب نے کہ االیا ایوں نہیں کرتے کہ ان کی جوتی ان کے ہی سر.... چنا نچ اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں میں جوشم رج ڈکی بیٹی کو اٹھالائے گااسی کودی جائے گی .... اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں میں جوشم رج ڈکی بیٹی کو اٹھالائے گااسی کودی جائے گی .... کیا جا میان کیا گیا تھا۔..شام کے قریب ہی ایک مسلمان یہ دیا تھا۔..شام کے قریب ہی ایک مسلمان یہ دیا تھا۔..شام کے قریب ہی ایک مسلمان یہ کام یورا کرنے آئے کہ لیجئے ہے وہ ....(گلمائے دنگاریک)

# ز وال سلطنت کی وجہ

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: ایک مرتبہ شاہ عبد العزیز صاحب نے وعظ فرمایا .... اس وعظ میں ایک انگریز رزیڈن بھی شریک تھ .... جب وعظ ختم ہوا تو ان رزیڈنٹ نے کھڑے ہوکر سب الل مجلس سے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں سے سلطنت کیوں نکل گئی .... مختلف لوگوں نے اس سوال کے مختلف جواب دیئے .... آخر میں ان انگریز نے کیسی مجھکا جواب دیا کہ میری رائے میں تو سلطنت نکل جانے کی یہ وجہ معلوم ہوتی ان انگریز نے کیسی مجھکا جواب دیا کہ میری رائے میں تو سلطنت نکل جانے کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جولوگ سلطنت کے اہل تھے (مثل شاہ صاحب کے ) انہوں نے گوش تینی اختیار کی اور دیا سے لائق نہ تھان کے ہاتھ میں آئی .... انہوں نے اس کو برباد دیا ہیں ۔... انہوں نے اس کو برباد کیا ۔.... (ص ۲۰ منہ ۵۰ من العزیز جلد دوم)

# لمباسجدہ کرنے کی وجہ

مولانا یکی رحمة الله علیه نماز میں لمباسجدہ کرتے تھے....کی نے کہا حضرت اتنا لمبا سجدہ! فرمانے گے! ہاں نماز میں آتا کے قدموں پرسرر کھ دیتا ہوں....اٹھانے کومیرا جی نہیں چاہتا.....وچیں کہان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی....(خطبات نقیر 23 ص65)

### نوفل بن ماحق أورا يك متنكبر كاواقعه

نوفل بن ماحق کہتے ہیں کہ نجان کی مجد میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑا کہا چوڑا ہم پورجوانی کے نشر میں چور، گھے ہوئے بدن والا با نکار چھا، اچھے رنگ ورغن والا خوبصورت شکل ... میں نگاہیں جما کراس کے جمال و کمال کو دیکھنے لگا تواس نے کہا کیا دیکھ دے ہو؟
میں نے کہا: آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور تعجب ہورہا ہے، اس نے جواب دیا، تو ہی کیا! خود اللہ تعالی کو بھی تعجب ہورہا ہے ... نوفل کہتے ہیں کہ اس کلمہ کے کہتے ہی وہ گھنے لگا اور اس کا رنگ وروپ اُڑنے لگا اور قد بست ہونے لگا یہاں تک کہ بقدرایک ہی وہ گھنے لگا اور اس کا کوئی قریبی رشتہ آسین میں ڈال کرلے گیا .... (تغیراین کیر) بالشت کے رہ گیا جسے اس کا کوئی قریبی رشتہ آسین میں ڈال کرلے گیا .... (تغیراین کیر)

حضرت سعدبن ابي وقاص رضى التدعنهما كى بھوك

حضرت سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بری تنگی ہے اور بردی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے .... جب تکلیفیں آنے لگیں تو ہم نے ان پرصبر کیااور جمیں تنگی اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت پڑگئی اور ہم نے خوثی خوثی ان پرصبر كيا....ميں نے اپنے آپ کوحضور صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مكه ميں اس حال ميں ويكھا ہے كه میں ایک رات پیثاب کرنے لکلا جہاں میں پیثاب کررہاتھا وہاں سے میں نے کسی چیز کی کھر کھڑ اہٹ کی آواز تی میں نے غور سے دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ایک مکڑا تھا جے میں نے اٹھالیا پھرات دھوکر جلایا پھراسے دو پھروں کے درمیان رکھ کرپیں کرسفوف سابنالیا....پھراسے يها تك كرميں نے يانی في ليا اور ميں نے تين دن اس پر گزارے....(اخرجه ابوقيم في الحلية ا/٩٣) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ عربول میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے راستہ میں تیر چلایا ہے .... ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے....ہارا کھانا صرف بول اور کیکر کے ہے ہوا کرتے تھے....جس کا نتیجہ سے ہوا کہ ہم لوگ بکر یوں کی طرح مینگنیاں کیا کرتے تھے ....جوعلیحدہ علیحدہ ہوتیں (خشک ہونے كى وجدسے)ان ميں چيكامث نه موتى .... (اخرجه الشيخان كذائى الترغيب ٩/٥ ماداخرجه الوقيم في الحلية ١/١٨)

### شاه عبدالعزيز رحمه اللدكي فراست

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں مولوی فضل حق صاحب فیراً بادی اور مفتی صدر الدین صاحب کا شباب تھا.... مولوی فضل حق صاحب اور مفتی صاحب نے ایک ایک تصیدہ لکھا کہ شاہ صاحب کے پاس چل کر پیش کریں.... ویکھیں ادب میں کتنی مہارت ہے لے کر چلے اور راستے میں سوچھی کہ ہر ایک نے دوسرے کا قصیدہ لے لیا کہ میرے قصیدہ لے لیا بتانا تمہارے والے کو میں اپنا بتاؤں گا وہاں حاضر ہوئے ..... شاہ صاحب نابینا ہوگئے تھے .... معمولی با تیں کرے آنے کی غرض دریافت کی .... اصلاح کے لئے حضور میں لائے ہیں .... فرمایا پڑھؤسب انہوں نے کہا ہم نے کچھ کھا ہے ۔... اصلاح کے لئے حضور میں لائے ہیں .... فرمایا پڑھؤسب پڑھ گئے کچھ کے کھی کھی جاوے کہ بیتاولہ قصیدوں کا کہاں ہوا... چرت ہوگئی .... شاہ صاحب نودیکھی جاوے گئی .... شاہ صاحب نے خلات کے نودیکھی جاوے گئی .... میں ماریک بیجان لیاس سے سمجھ دونوں نے خلت کے نان معمولی با توں سے دونوں کی طبیعت کا رنگ بیجان لیاس سے سمجھ دونوں نے خلت کے نان معمولی باتوں سے دونوں کی طبیعت کا رنگ بیجان لیاس سے سمجھ دونوں نے خلت کے ساتھ اقرار کیا .... دوبارہ پھرسنا اور جا بجا اصلاح دی .... میں میں 19 ملد چہارم حسن العزیز .....

حضرت على كرم الله وجهه كاعجيب فيصله

حضرت عبداللہ بن مسعود سے دوایت ہے کہ صحابہ میں میراث کے ممائل کے سب سے زیادہ جانے والے علی تھے .... ایک عورت حضرت علی کے پاس آئی کہ آپ کے قاضی صاحب نے جھے میراث میں ایک ویٹار دیا ہے .... حالا تکہ میرے بھائی نے چھ سود بنار تر کہ چھوڑا ہے .... حضرت علی نے سوچا پھر اس خاتون سے آپ نے کچھ سوالات پوچھے کہ مرحوم بھائی کی دو پچیاں بھی ہیں .... عورت نے ہاں میں جواب دیا فر مایا 2/3 وہ لے گئیں .... یعنی چھ میں وریخیاں بھی ہوا کہ مرحوم کی مال بھی زندہ ہیں .... عورت نے ہاں میں جواب دیا فر مایا 1/6 وہ لے گئی ... یعنی چھ سو میں سے ایک سوپھر پوچھا کہ مرحوم کی بیوی بھی زندہ ہے فر مایا 1/6 وہ لے گئی ... یعنی چھ سو میں سے 75 دینار پھر بیو چھا کہ بی بی کی ایک میں ہواب دیا فر مایا 1/8 وہ لے گئی ... یعنی چھ سو میں سے 75 دینار پھر بیو چھا کہ بی بی کیا تمہارے بارہ بھائی بھی ہیں ... اس نے ہاں میں جواب دیا فر مایا 24 دینار بی کیا تھا کہ بی بی کیا تمہارے بارہ بھائی بھی ہیں ... اس نے ہاں میں جواب دیا فر مایا 24 دینار اوہ لے گئو آپ کا ایک دینار بنرآ ہے اور قاضی صاحب کا فیصلہ تی ہے ... (الطرین انحکیہ)

# ایک مسکله کی شخفیق

کی دکایت یادآئی .... شاہ صاحب مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے .... ایک مرتبہ حسب معمول حدیث کا درس ہور ہا تھا کہ ایک طالب علم وقت سے در کر کے سبق کے لئے حسب معمول حدیث کا درس ہور ہا تھا کہ ایک طالب علم وقت سے در کر کے سبق کے لئے آئے .... حضرت شاہ صاحب کو منکشف ہوگیا کہ جنبی ہے .... شاہ صاحب نے مسجد سے باہر روک دیا معقولی تھے .... معقولی تھے .... معقولی ایسے ہی لا پر واہ ہوتے ہیں .... شاہ صاحب نے مسجد سے باہر روک دیا اور فر مایا کہ آج تو طبیعت ست ہے .... جمنا پر چل کر نہائیں گے .... سب لنگیاں لے کر چلو .... سب لنگیاں لے کر چلو .... سب لنگیاں لے کر چلو اور سب نے شال کیا اور وہاں سے آ کر فر مایا ناخہ مت کر و پچھ پڑھا است کو میان ہوتی ہے .... کیسے پڑھا لو .... اہل اللہ کی بیشان ہوتی ہے .... کیسے لیا فی انداز سے اس کو امر بالمعروف فر مایا .... (امثال عبرت حصد وہ ص ۱۰۹)

زاہدانہزندگی

حضرت مولا نامحم قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه کے کی معتقد نے ایک چادر بیش قیمت اور ایک عدد زیور طلائی بی بی صاحب (یعنی المیه محترمه) کی ملک کر کے بھیجا تو حضرت نے المیه محترمه سے فرمایا: "فی الحقیقت چا در اور زیورسے دل خوش ضرور ہوتا ہے، لیکن چند روز کے استعال سے بیدونوں ہی چیزیں خراب ہوجا کیں گی ..... بیکام اس ریشمین چا در سے نکلے گا، وہی لٹھے کی سفید چا در سے بھی نکل سکتا ہے، کسی سخت کو دے دو ..... خدا وند تعالی ان کے عوض ، عاقبت میں یا کدارلباس اور زیورعطا فرما کیں گے ..... "

الله اكبريه صحلبه كرام كى زندگى كے مطابق زندگى گزار نے والاعالم جوخودا بنى ہى صد تك تيار نبيس بلكه اس كى بيوى بھى اى رضاء ورغبت كے ساتھ راو خداميں دينے كوآ مادہ ہے چنانچہ:" بى بى صاحب نے فوراً چا در يشمين اور طلائى زيوردونوں كودے ديا اور دل پرميل نه آيا....."

فائدہ: رب العالمين بال بال مغفرت فرمائے آمين، بيسويں صدى ميں وہ نمونہ قائم فرما گئے جوع بد نبوت ميں نظرآتے ہيں .... (ماہنامہ دارالعلوم ص الجولائی ١٩٥٥ء)

### علوم دينيه كي تروت كاواقعه

محربن احربن ابی بهل سرخی مشمس الائم سرخی کنام سے مشہور ہیں بعہد خلیفہ القادر باللہ ۲۰۰۰ ھیں پیدا ہوئے .... برے ق گواور حریت پند شے کلمہ میں کہنے میں کسی کا خوف نہر سے جسے بیند شے کلمہ میں بیدا ہوئے .... برے ق گواور حریت پند شے کلمہ میں بایا کہ رعب وداب اور نہر سے تایا کہ رعب وداب اور طاقت کے زور سے رعایا خاموش تو ہوجاتی ہے مگر مطبع نہیں ہوتی اور نہ بی اس کے دلوں پر حکومت ہوستی ہے .... رعایا کا دل صرف اس طرح افرادرعایا کی دلجوئی کی جائے .... جا ئیں .... ان کی فریا داور جی ویکارٹی جائے اور ہر طرح افرادرعایا کی دلجوئی کی جائے .... بادشاہ الی آزادانہ گفتگو سننے کے بہت کم عادی ہوتے ہیں اس نے ناراض ہو کرشہر روز جند میں ایک پرانے کو کئیں کے اندر قید کر دیا .... آپ عرصہ تک وہاں قیدر ہے اور آپ کو تا ہو گئیں کے اندر سے کے شاگرد کو کئیں برآ کر آپ سے سبق پڑھتے رہے اور آپ جو پھھ کو کئیں تیار ہوگئیں .... کہتے وہ اسے کہتے وہ اسے کہتے جاتے ... مجبوی کی حالت ہی میں چار پارچ شخیم کتا ہیں تیار ہوگئیں .... آپ کی وفات بقول بعض آخر ہا ہو کے اور یہاں بھی درس فقہ وحدیث جاری ہوگیا .... آپ کی وفات بقول بعض مجموع کی میں ہوئی بیز مانہ المستظم باللہ کا تھا .... (عجب وفر یہ وفر یہ وہ اور یہاں بھی درس فقہ وحدیث جاری ہوگیا .... آپ کی وفات بقول بعض مجموع کی میں ہوئی بیز مانہ المستظم باللہ کا تھا .... (عجب وفر یہ وہ یہ وہ وہ اسے کھوں ہوئی بیز مانہ المستظم باللہ کا تھا .... (عجب وفر یہ وہ یہ وہ وہ اور یہاں بھی درس فقہ وحدیث جاری ہوگیا .... آپ کی وفات بقول بعض

#### عجیب شان کے لوگ

ایک مرتبه نانونه میں مولا نام طفر حسین صاحب تشریف لائے ..... وہاں حضرت مولانا مرتبہ نانونه میں مولانا محلام حساحب ومولانا محمد قاسم صاحب موجود تنے ..... فرمایا بھائی ایک مسئلے میں تردد ہے میں نے سناتھا کہ سب صاحبزاد ہے جمع ہیں اس لئے مسئلہ پوچھنے آیا ہول ..... وہ مسئلہ بیہ ہے کہ چلتی ریل میں نماز پڑھنے میں علاء اختلاف کرتے ہیں کہ جائز ہے یا تہیں ہول .... وہ مسئلہ بیہ کہ چلتی ریل میں نماز پڑھنے میں علاء اختلاف کرتے ہیں کہ جائز ہے یا تہیں ہول سنوں گا .... چنانچہ سب حضرات نے آپس میں گفتگو کی مولانا نے ادھر التفات بھی نہیں فرمایا جھاتو پھر میں جا تا ہوں عجب شان کے لوگ تنے .... (حس العزیز)

الله تعالیٰ کی بخششول نے ایک گنهگار کے راستے میں توفیق کا چراغ رکھ دیا....وہ اہل تحقیق (اولیاء) کے حلقے میں آگیا...فقیرول کی برکت اوران کے سیجا توال کی وجہ سے اس کی برک عادین الاحجے حصائل سے بدل گئیں....جرص اور خواہشات کوچھوڑ دیالیکن برا بھلا کہنے والوں کی زبان اس کے جق میں ویسی ہی درازھی کہوہ پہلے ہی طریقے پر ہے اوراس کے زمداور نیکی کرتے تھے....

عذراورتوبہ کرکے خداکے عذاب سے نجات پاسکتے ہیں لیکن لوگوں کی زبان سے نہیں چھوٹ سکتے

لوگوں کی زبانوں کے ظلم سہنے کی طاقت نہ رہی ..... پیر طریقت کے پاس اس نے شکایت کی اور کہا: میں لوگوں کی زبانوں سے رنجیدہ ہوں ..... پیر نے اس کو جواب دیا کہ تو اس نعمت کا شکر کیسے اوا کر سکتا ہے کہ تو اس حالت سے بہتر ہے جیسا کہ لوگ تجھے خیال کرتے ہیں ..... لیکن مجھے کہ ' لوگوں کا اچھا خیال میرے تن میں بیہ ہے کہ میں کامل ہوں اور حالانکہ میں بالکل ناقص ہوں' رنج کرنا اور غم کھانا ضروری ہے .... (گلتان سعدی)

#### سيداحد شهيدر حمداللدكا اخلاص

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا (اساعیل شہید) نے اپنی تاریخ اعتقاد بھی بیان کی ہے کہ میں اس وجہ معتقد ہوا ہوں کہ ایک روز بارش ہورہی تھی ....میں نماز کے لئے مجد میں آیا دیکھا تو جماعت تیار ہے اور ایک جگہ سے مجد ٹیک رہی ہورہی ہورہی ہے اس جگہ پرکوئی کھڑ انہیں ہوتا اس وجہ سے جماعت میں فصل ہورہا ہے سیدصا حب صف میں سے نکل کر اس جگہ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑ ہے ہوگئے اس حالت کود کہتے ہی جھے سیدصا حب کے ساتھ اعتقاد پیدا ہوگیا اور بیڈیال ہوا کہ بید بدوں اخلاص تام کے نہیں ہوسکا ..... اس پرحضرت واللا (سیدی مولائی مرشدی محمد اشرف علی صا حب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں ہے مولیات نہیں ہے ہاں اب س کر اگر کوئی ایسا کر سے قوہ دور درسری بات ہے مگروہ حال اور یکسوئی جو کھیں میں ہوتی ہے کہاں سے آوے گی .... (ص ۱۳۸۸ فیرے دار پر الجید)

10 ویں ہجری میں جب سلطان سلیم کوخلافت کمی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تبرکات کومصر سے استبول لے آئے اور بیا ہتمام کیا کہ '' توپ کا پے سرائے'' میں ان کومخوظ رکھتے کیلئے ایک مستقل کمرہ تغیر کیا اور اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑ و دیتے تھے...ا سکے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ قرآن کومقرر کیا کہ وہ چوہیں گھنٹے یہاں تلاوت کرتے رہیں ... حفاظ کی ڈیوٹیاں مقرر تھیں اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آکر تلاوت شروع کردیتی تھی ... اس طرح بیسلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی جاری رکھا... اس طرح دنیا میں شاید بیوا صد جگہ ہے جہاں چارسوسال تک مسلسل تعربی جادر اس دوران ایک لمحے کیلئے بھی بند نہیں ہوئی ... خلافت کے تعدیہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہوگیا ... (جہاں دیدہ)

#### اخلاص کی قوت و برکت

حضرت علامه انورشاه صاحب قد س سره سے حضرت مولا نابدرعالم صاحب میرشی (ثم المدنی) رحمة الله علیه نے ایک دفعه عرض کیا که: "اگر جامع تر مذی وغیره پرکوئی شرح تالیف فرمادیتے تو پس ماندگان کے لئے سرمایہ ہوگا....."

حضرت علامہ انور شاہ صاحب قدس سرہ نے غصہ میں آ کرفر مایا کہ '' زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا کر پیٹ پالا کیا آپ جا ہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری حدیث کی خدمت بکتی رہے ....''

ف ..... حضرت علامه انورشاه صاحب في دارالعلوم ديوبند مين گياره باره سال تک کوئی تخواه نبيل لی .... آپ کوؤها که يو نيورشي اور مدرسه عاليه کلکته سے بار بارطلب کيا گيا، بری بری تخواه بي پيش کی گئيس .... ليکن آپ نے کھی بری تخواه ول کوتر جے نبيل دی اور هما به بيشه ديوبند اور دُا بھيل کے ختک خطول عی کو پيند فرمايا ..... نور الله ضريحه و طاب شيره و جعل المجنة همو ۱۵ .... (حيات انورس ۱۸۱)

#### اخلاص كامظاهره

عیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ اساعیل شہید نے ایک مرتبہ مراد آباد میں وعظ بیان فرمایا... جب وعظ ختم ہو چکا اور لوگ چل دیئے تو حضرت مولانا بھی تشریف لے چلے دروازے پرایک بوڑھ خص ملے نہوں نے بوچھا کہ کیا وعظ ختم ہو چکا لوگوں نے کہا کہ ہال ختم ہو چکا ان بوڑھے نے بہت افسوں وعظ سے محروم رہنے کا کیا اور کہا..... اما لله و انا لیه د اجعون .. حضرت مولانا نے فرمایا کئیس تم افسوں نہ کرومیں تہمیں بھی وعظ سادوں گا اور لوگوں سے فرمایا کہ آپ لوگ جا کہ اور ان بوڑھ شخص کو مجد میں نہیں جمی وعظ سادوں گا اور لوگوں سے فرمایا کہ بیان ہو چکا تھا چرسا دیا ۔ بور مالا مرشدی شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یکھئے کس قدر للہ بیت تھی کہ ایک شخص کی خاطر سارا وعظ بھر سے کہا ۔... (ص م نبر ۲ ہم جلد نور ایک

حضرات انصار رضى التعنهم كي صفات

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس بیاری میں حضور صلی الله علیه وسلم نے انقال فرمایا اس میں حضرت ابوطلحہ رضی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا اپنی قوم (انصار) کومیر اسلام کہنا کیونکہ وہ لوگ بڑے عفیف اور صابر ہیں .... (اخرجہ ابوقیم کمانی الکنز ۵ .... ۱۳۲٪)

حضرت عبدالله بن شدادرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذرضی الله عنه کی زندگی کا آخری معاذرضی الله عنه کی زندگی کا آخری وقت تھا....آپ نے فرمایا اے اپنی قوم کے سردار! الله تعالی تمہیں بہترین جزاعطا فرمائے .....تم نے الله ہے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے بورا کر دیا اور الله نے تم سے جو وعدہ کیا ہے الله اسے ضرور بورا فرمائیں کے .... (اخرجہ ابن سعد الله .... و

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دوگھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان رہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔۔۔۔اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔۔۔۔( یعنی انصار بڑے با اخلاق ہیں اجنبی عورت کے ساتھ ماں باپ جیسامعاملہ کرتے ہیں )۔۔۔۔(اخرجہ الامام احمد)

قطبى يزه كرايصال ثواب

حضرت شنخ الهندمولا نامحود حسن صاحب رحمه الله کے پاس ایک شخص اپنے کسی عزیز کے ایصال تو اب کرانے کے لئے آئے .... حضرت شنخ الهندر حمۃ الله علیہ الس وقت ' قطبی' (منفن ک رہی تاب) کا سبق پڑھارہے تھے .... فر مایا کہ'' ہم یہ قطبی کا سبق پڑھ کر تمہارے عزیز کے لئے ایصال ثو اب کر دیں گے ....' انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ'' حضرت! قطبی پڑھ کر ایصال ثو اب؟ ایصال ثو اب تو قر آن کریم یا بخاری شریف وغیرہ پڑھ کر ہوتا ہے ....' حضرت نے جواب میں فر مایا کہ'' ہمارے نزدیک قطبی میں اور بخاری میں کوئی فرق نہیں .... اس لئے کہ بخاری شریف پڑھنے سے بھی وہی تقصود ہے .... (یعنی الله کی بخاری شریف پڑھنے سے جو تقصود ہے .... وہی الله کی رحمت سے امید ہے کہ جو ثو اب بخاری شریف پڑھنے سے ملک ہے .... وہی رضا) الله تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو ثو اب بخاری شریف پڑھنے سے ملک ہے .... وہی ثو اب قطبی پڑھی عطافر ما کیں گے .... اگر نیت درست ہو ....' (انمول موتی جلد ۲)

علم دین کی ضرورت

مظفر گرکا واقعہ ہے۔۔۔۔۔کہ ظہر کی چارسنتوں کو ایک بڑے میاں ۵۰ برس تک اس طرح پڑھتے رہے۔۔۔۔۔ جس طرح فرض پڑھتے ہیں۔۔۔۔۔ یعنی ابھری اور ۲ خالی۔۔۔۔ ایک دن وعظ میں کسی عالم سے نا کہ۔۔۔۔ ہم رکعت کی سنت میں ہر رکعت بھری۔۔۔۔ یعنی سورة کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔۔۔۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو ۲ خالی اور ۲ بھری ۵۰ برس سے اوا کی ہے۔۔۔۔ مولا نانے فر مایا یہ سنت اوا نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ ہوئی۔۔۔۔ ہوئی۔۔۔۔ ہوئی۔۔۔۔ ہوتی ہے۔۔۔۔ کی کہ۔۔۔۔ ہوئی۔۔۔۔ ہوتی ہوجائے گا گئیں۔۔۔۔ کم میں کی شنتیں رائیگال گئیں۔۔۔۔ کم میں کے دہونے سے بہی مصیبت ہوتی ہے۔۔۔۔ کم مخت بھی کر ہے۔۔۔۔ اور اجر سے بھی محروم رہے۔۔۔۔ کم میں کا اندازہ اس حکایت سے بخو بی ہوجائے گا۔۔۔۔۔ قیامت کے دن جہل عذر نہ ہوگا۔۔۔۔ کا حاصل کرنا بھی تو فرض ہے۔۔۔۔ (بالس ابرار)

معاشرتی آداب

حضرت عکرمہ ہے منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کاارشاد ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دیتے تھے اور ا بنا ہاتھ مبارک اپنی بلکول پرر کھ دیتے تھے .....(دل کی ہاتیں)

www.besturdubooks.net

#### مرزائيت سےتو بەكاواقعە

بدكارى اوربيحيائي كانام ثقافت اورفنون لطيفه

''عبدالرحلٰ بن عنم اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابوعام یا ابو مالک اشعری (رضی الله عنهم) نے بیان کیا ..... بخدا انہوں نے غلط بیانی نہیں کی ..... کہ انہوں نے خطر بیانی نہیں کی ..... کہ انہوں نے خطرت صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً میری امت کے بچھلوگ ایسے بھی ہوں گے جوزنا' ریشم' شراب اور آلات موسیقی کو (خوشما تعبیروں سے) حلال کرلیں گے اور کچھلوگ ایک پہاڑ کے قریب اقامت کریں گے وہاں ان کے مولیتی چرکر آیا کریں گئوں ان کے مولیتی چرکر آیا کریں گئوں ان کے پاس کوئی حاجت منداپی ضرورت لے کر آئے گاوہ (ازراہ تھارت) کہیں گئوں ان کے پاس کوئی حاجت منداپی ضرورت لے کر آئے گاوہ (ازراہ تھارت) کہیں گئوں دوسر کے لوگوں کو (جوحرام چیزوں میں خوشما تاویلیں کریں گے) قیامت تک کے لئے بندر اور خزیر بنادے گا' ..... (معاذ الله ) (صبح بخاری سے ۲۵)

#### مردقلندركاايك جمله

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا اساعیل صاحب کے وعظ میں ایک ہیجودا آ گیاس سے مولانا نے فرمایا کہ خداسے ڈروبس اس پرایک حالت طاری ہوگئ اور انگوشی چھلے جو پہن رکھے تھے سب اتار کر بھینک دیئے اور سرخ ہاتھ جن میں مہندی لگی ہوگئ تھی بھر پررگڑ نے شروع کئے .....تا کہ سرخی چھوٹ جاوے یہاں تک کہ خون نکل آیالوگوں نے منع بھی کیا گراس نے کہا کہ بیرنگ گناہ ہے اس کو چھٹانا چاہئے ....(ص ۱۵م نبر ۱۸۵م جلد ذکور)

#### موت کے دفت ڈاڑھی سیاہ ہونے کا عجیب واقعہ

#### برداشت كامثالي واقعه

حفرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرمائتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکات کی اور (بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پرایک ایک بیخر پاندھ رکھا تھا چنانچہ) ہم نے کپڑا ہٹا کر اپنا اپنا پیٹ وکھایا تو ہر ایک کے پیٹ پرایک ایک بیخر بندھا ہوا تھا.... تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا یا تو آپ کے بیٹ پر دو بیخر بندھے ہوئے تھے .... (ترزی)

#### متانت اورنرمي

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا شہید بہت تیزمشہور ہیں لیکن اپنے نفس کے لئے کسی پر تیزی نہ فرماتے تھے....ایک شخص نے مجمع عام میں مولانا سے پوچھا کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں..... بہت متانت اور نرمی سے فرمایا کہ کسی نے تم سے غلط کہا ہے .... شریعت کا قاعدہ ہے الولد للفو ان سومیرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں ایسی باتوں کا یقین نہیں کیا کرتے.... و شخص پاؤں پر گر پڑااور کہا کہ مولانا! میں نے امتحانا ایسا کیا تھا.... مجھے معلوم ہوگیا کہ آپ کی سب تیزی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے .... اہل اللہ کی بیر حالت ہوتی ہے کہ ان کی ذات کو جس قدر کوئی کے وہ اپنے کوائی سے برتر جانے ہیں .... (ص ۱۱۱ مثال عبرت حسدوم)

### حضرت على رضى الله تعالىٰ عنه كى سخاوت

ابوجعفر کہتے ہیں کہ اگر چہ انقال کے وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ آمدنی ایک لاکھ درہم تک پہنچ گئی تھی لیکن شہادت کے دن آپ پر سیر ہزار درہم قرض تھے .... میں نے لوگوں سے بوچھا کہ آخرا تنازیادہ قرض آپ پر کیسے ہوگیا، توجواب ملا کہ بات بیتی کہ آپ کے وہ دوست احباب اور رشتہ دارجن کا مال غنیمت میں با قاعدہ حصہ مقرر نہیں تھا آپ کے پاس آکر سوال کرتے تو آپ انہیں مرحت فرماتے جاتے تھے ..... آپ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جائیدادوغیرہ نے کو گرض ادا کیا اور ہرسال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما اس سنت کو زندہ رکھر ہے یہاں تک کہ شہید ہوگئے ..... پھر بعد میں بیسنت جاری نہرہ کی .....(مکارم الاخلاق) میں کے وقت و عا

#### ، ی کے وقت دء ب

حضرت خالد بن دینار سے مروی ہے کہ: ''حضرت ابوجعفر جب ہنتے تو فرماتے:اے اللہ! مجھ سے ناراض نہ ہونا'' (دل کی ہاتیں)

#### ایک بادشاه کی موت کاواقعه

حضرت داؤدعليه السلام نے ايک غارميں ويکھا کہ ايک عظیم الخلقة آ دی جيت ليٹا ہوا پڑا ہے اور اس کے پاس ایک پھر رکھا ہے جس پرلکھا ہوا ہے' میں دوسم بادشاہ ہوں، میں نے ایک ہزارسال حکومت کی ،ایک ہزارشہر فتح کئے ،ایک ہزارلشکروں کوشکست دی اورایک ہزار کنواری عورتوں کے ساتھ شب زفاف کالطف اٹھایا، آخر میراانجام پیہوا کہ مٹی میرا بچھونا اور پتھر میرا تکیہ ہے پس جوبھی مجھے دیکھے تو وہ دنیا کے دھو کہ میں مبتلا نہ ہو جیسے دنیانے مجھے دھوکہ دیا..." www.besturdubooks.net

جب اسکندر مراتو ارسطاطالیس نے کہا''اے بادشاہ تیری موت نے ہمیں سرگرم عمل کردیا....''ایک اور دانا نے جب اسکندر کی موت دیکھی تو کہا'' بادشاہ آج اس حالت میں اپنی بوری زندگی کے خطابات سے زیادہ مؤثر خطاب کررہا ہے اور بادشاہ کا آج کا وعظاس کی بوری زندگی کے واعظوں سے زیادہ سبق آموز ہے....

(عجيب وغريب واقعات)

قیصر اور اسکندر چل بے زال اور سہراب و رستم چل بے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جوکرنا ہے آخر موت ہے

# ایک داعظ کی عجیب دلیری

ایک واعظ کی مجلس میں امام احمد بن عنبل اور یحیٰ بن معین شریک تھے....واعظ نے بہت ہی احادیث غلط سلط امام احمد بن منبل کے حوالہ سے بیان کیں ..... بید دونوں بزرگ ایک دوسرے کو و مکھ کر ہنتے رہے کہ کیا کہدر ہاہے .... جب وعظ ختم ہوا تو امام احمد بن عنبال آگے بڑھے اور واعظ سے پوچھا کہ آپ احمد بن منبل کو جانتے ہیں؟ تو کہا ہاں جانتا ہوں پھر فرمایا کہ مجھے بھی جانتے ہو؟ کہانہیں امام صاحبؓ نے فرمایا کہ میں ہی تواحدین حنبل ہوں واعظ نے بڑی دلیری سے کہا كەخوب كها آپ يىلىمچىتە بىل كەاحمە بن منبل ايك آپ بى بىل ....معلوم بىس كتنے آپ جىسے احمە بن طلبل دنیامیں موجود ہیں .... (برداشت کے جرت انگیز واقعات)

## شيخ كى خدمت اورادب واحترام

اندریں رہ می تراش و می خراش تا دے آخر دے فارغ مباش تا دم آخر دے آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سربود تا دم آخر دے (الافاضات اليومينمبر١٢٣م)

### حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كي الهم نصيحت

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی نے ایک شخص کو خط میں بینصائے ککھیں کہ: میں کھے تقویٰ کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ، اور اہل تقویٰ کے سواکسی پر رحمٰ نہیں کیا جاتا ، اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا ، اس بات کا وعظ کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کر نیوالے بہت کم ہیں .... اور حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: کہ تقویٰ کے ساتھ کوئی جھوٹا ساعمل بھی جھوٹا نہیں ہے اور جوعمل مقبول ہوجائے وہ جھوٹا تھوٹی کہا جا ساتھ کوئی جھوٹا ساعمل بھی جھوٹا نہیں ہے اور جوعمل مقبول ہوجائے وہ جھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے .... (ابن کثیر ، معارف القرآن جلد الصفح ۱۱۱)

#### تعتنول كامشامره

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت مرزامظہر جانجاناں رحمہ اللہ اپنے شخ کی پاکلی کے ساتھ دوڑ ہے ہوئے جا رہے تھے .....راستے میں معجد میں چند قلندر مکاری گردن جھکائے بیٹھے تھے ان میں ایک پیر بھی تھے ..... شخ نے انہیں اس حالت میں مبتلا د کیے کرفر مایا مرزااگر شیاطین نہ د کیھے ہوں تو د کیھلو ..... پاکلی چلی گئی یہ تھہر گئے تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی پہنچ پوچھا مرزا کہاں رہ گئے تھے عرض کیا حضور جس وقت چلے گئے تو میں نے سوچا کہ سب کے سب خاص بزرگوں کی وضع میں ہیں اور ان پر حضور کی نظر بھی پڑی ہے گونظر عاب ہی ہی تو جنہوں نے بزرگوں کی شکل بنائی ہان پر حضور کی نظر بھی پڑی ہے وہ محروم رہیں؟ میں ان کے قلوب میں القاء نسبت کرنے کے لئے تھہر گیا تھا .... سب کے سب صاحب نسبت ہو گئے اور آ کر شخ سے بیعت ہوئے .... (وعظر دی الجے واقع ص ۲۷)

حلم كانا درالوقوع واقعه

حضرت شیخ الآفاق مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی قدس سرہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ میری سفارش نوکری کیلئے فلاں شخص سے کردیجئے وہ شخص جس سے سفارش چاہی گئی تھی آپ کا مخالف تھا مگر باوجوداس امر کے آپ نے اپنی خوش خلقی سے رقعہ لکھ دیایا اس شخص نے حامل رقعہ سے اس رقعہ کی بتی بنا کرکہا کہ شاہ صاحب سے کہددینا کہ اس کو اپنی اس مقام میں رکھ لو استغفر اللہ اس بھلے آ دمی نے ویسے ہی آ کر روایت نقل کردی فرمانے لگے :.... ''کہ اگر تیرامقصود اس طریق سے حاصل ہوجاتا یا اب بھی ہوجائے تو خداکی قسم محصول سے بھی عذر نہیں 'اس سائل نے اس مخالف سے بید حکایت جاکر نقل کی وہ متاثر اور مخصور عہوا اور آ کر عقیدت فل ہرکی خطامعانی کرائی اور بیعت ہوا .... (باہنا مدالا مداد)

### آگ کے منگن

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: جو پسند کرے کہ اپنے بیٹے کو آگ کے کنگن پہنائے وہ اسے سونے کے کنگن پہنائے، لیکن جاندی سے توجو جاہے کرو....(دل کی ہاتیں)

#### الله والول کی وفا داری

ایک فقیر کوایک ضرورت پیش آئی .....دوست کے گھر سے ایک کمبل چرا لی اور خرج کر لیا ..... ما کم نے تھم دیا کہ اس کا ہاتھ کا اٹ ڈال ..... کمبل کے مالک نے سفارش کی کہ میں نے اس کو معاف کر دیا (حاکم نے) کہا: تیری سفارش سے میں شرعی حد نہیں چھوڑ سکتا ..... کہا: جو کچھ کہ آپ نے فرمایا درست ہے کیکن جو تحق کہ وقف کے مال سے چرالیتا ہے اس کا ہاتھ کا شاخروری نہیں ہے کیونکہ فقیر مالک نہیں ہوتا ..... جو کچھ کہ فقیروں کا ہے وہ مختاجوں کے کا شاخروری نہیں ہے کیونکہ فقیر مالک نہیں ہوتا ..... جو کچھ کہ فقیروں کا ہے وہ مختاجوں کے لئے وقف ہے ..... حاکم نے اس سے ہاتھ اٹھالیا اور ملامت کرنے لگا کہ کیا دنیا تیرے لئے تھی ہوگئی کہ تو نے چوری نہیں کی گر ایسے دوست کے گھر میں اس نے کہا: اے مالک! کیا آپ نے نہیں سنا کہ قلموں نے کہا ہے کہ دوستوں کے گھر میں جھاڑ و پھیر دے اور دشمنوں کا درواز ہ نہ کھٹی کھٹی .... (گلتان سعدی)

# حضرت عثمان اورحضرت طلحه رضى الله عنهما كودعوت

حضرت بزید بن رو مان کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبیداللد رضی الله عنہم دونوں حضرت زیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے جلے اور دونوں حضور ملی اللہ علیہ بلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فر مایا اور قرآن پڑھ کی خدمت میں حاضر ہوئے .....حضور ملی اللہ علیہ بلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فر مایا اور قرآن پڑھ کر سنایا اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے اور ان دونوں سے اللہ کی طرف سے اکرام اور اعز از ملئے کا وعدہ فر مایا ..... چنا نچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کی ..... حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منے ہوئے تھے اور ہماری رضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ! میں ابھی ملک شام سے چلاآ رہا ہوں (اس سفر میں ایک عجم بوری تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچا تک کی پکار نے والے نے بلند آ واز سے پکار کر کہا اے سونے والو! اٹھو کیونکہ کہ میں احمد ملی اللہ علیہ ہم کا ظہور ہوگیا ہے ..... چنا نچہ ہم مکہ میں آئے تو آتے ہی والو! اٹھو کیونکہ مکہ میں احمد ملی اللہ علیہ ہم کا میں ہی حضور صلی اللہ علیہ ہم کے جانے سے بہلے مسلمان ہوگئے تھے .... (افرجان بعد کا میں اللہ علیہ ہم کے دار ارقم میں آخر جام نے جانے سے بہلے مسلمان ہوگئے تھے ..... (افرجان بعد کا ۵۵)

#### دعا کی برکت وکرامت

کیم الامت حفرت قانوی رحمه الله نے فرمایا که ایک کرامت حفرت شخ الثیوخ قطب العالم میال بی نورمجمه صاحب قدس الله سره کی مشہور ہے کہ آپ کے یہاں کوئی تقریب تھی حفرت پیرانی صاحبہ آئکھوں سے بالکل معذور تھیں .....عورتوں کا ہجوم ہوا ان کی مدارت میں مشغول ہوئیں مگر بینائی نہ ہونے سے خت پریشان تھیں .....حفرت رحمہ الله سے بطور ناز کہنے گئیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ولی ہیں کیا جانیں .....ہماری آئکھیں جب درست ہوجا ئیں تب ہم جانیں .....حفزت رحمہ الله باہر چلے گئے دعافر مائی ہوگی ....اتفا قاحضرت پیرانی صاحب سے الخلاء تشریف لے گئیں راستے میں دیوار سے نگر گئی وہاں غشی ہوگی اور گر پڑیں ..... تمام جسم بینے بسینے ہوگیا ۔.... آئکھوں سے بھی بہت پسینہ نکلا .... ہوش آیا تو خدا کی قدرت سے دونوں بسینے بسینے ہوگیا۔.... آئکھوں سے بھی بہت پسینہ نکلا .... ہوش آیا تو خدا کی قدرت سے دونوں آئکھیں کھل گئیں اور نظر آنے لگا .... حضرت میاں جی صاحب کی دعا کا بیاثر ہوا .... ہی کرامت میں جی میان جی صاحب کی دعا کا بیاثر ہوا .... ہی کرامت میں جی میان جی صاحب کی دعا کا بیاثر ہوا .... ہی کہ میاں جی صاحب کی ... میں ۱۳۲ میں میں حصد دوم

## حضرت عائشهرضي اللدعنها كونفيحت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کپڑے پہنے تو میں گھر میں چلتی ہوئی اپنے دامن کو د کھے رہی تھی اور میں اپنے کپڑوں کو اور دامن کو بار بار دیکھتی تھی کہ استے میں میرے والدگرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا ....

حضرت عروه بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک نئی قبیص پہنی تو میں اسے دیکھنے لگی اوراس سے خوش ہونے لگی اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ بے شک اللہ تعالی تیری طرف نہیں دیکھ رہے میں اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا کتھے معلوم نہیں جب بندہ میں دنیا کی زینت پر برائی آجائے تواس کا رب اس سے ناراض ہوجاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس زینت کوچھوڑ دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے وہ قیص اتار کراس کا صدقہ کر دیا 'پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امید ہے تیرائی کی اس کا کفارہ کردے گا....(۱۳۳۰ وہ سے سے نیرائی کی اس کا کفارہ کردے گا....(۱۳۳۰ وہ سے سے نیرائی کی کے اس کا کفارہ کردے گا....(۱۳۳۰ وہ سے سے نیرائی کی کے اس کا کفارہ کردے گا....(۱۳۳۰ وہ سے سے نیرائی کی کی کے اس کا کفارہ کردے گا....(۱۳۳۰ وہ سے سے نیرائی کی کے اس کا کفارہ کردے گا....(۱۳۳۰ وہ سے سے نیرائی کی کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کا کو کار کے کہ کو کیا گائی کو کہ کا کا کو کی کے کہ کو کیا کہ کو کہ کو کیا کا کو کہ کو کیا گائی کو کو کو کی کی کھر کے کہ کو کیا گائی کو کی کھر کو کیا کے کہ کو کہ کی کے کہ کو کیا گائی کی کھر کے کہ کی کے کہ کو کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کی کھر کے کہ کو کی کے کہ کو کہ کو کی کے کہ کو کیا گائی کی کھر کی کو کہ کی کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

### مرزامظهر شهيدر حمه اللدكي ظرافت

### ایک بہلوان کی اصلاح

حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کا ندهلوگ نے دیکھا کہ ایک پہلوان مسجد میں آیا اور عنسل کرنا چاہتا تھا مؤذن نے اس کوڈانٹا اور کہا کہ :.... ' نہماز کے ندروزے کے مسجد میں نہانے کے لئے آجاتے ہیں'

مولانا کاندهلوی نے مؤدن کوروکا اورخوداس کے نہانے کے لئے پانی بھرنے گے اور اس سے فرمایا:.... ناشاء اللہ تم توبڑے پہلوان معلوم ہوتے ہو .... ویسے تو بہت زور کرتے ہو ذرانفس کے معاملہ میں بھی تو زور کیا کرو... نفس کو دبایا کرواور ہمت کر کے نماز پڑھا کرو پہلوانی توبیہ ہے' اتناسنا تھا کہ وہ مخص شرم سے پانی پانی ہوگیا اور اس نے نرم گفتگو کا اس پراتنا اثر ہوا کہ وہ اسی وفت سے نماز کا یا بند ہوگیا....

فائدہ بعض افراد پرنرمی کااثر زیادہ ہوتا ہے اور پختی سے وہ دین سے بیزار ہوجاتے ہیں اس لئے لوگوں کے مزاج کو پیش نظرر کھ کربات کرنی جاہئے .... (حکایات اسلاف)

#### ۱۳۶ ضرورت کی اہمیت

میں نے ایک صحرائی عرب کوشہر بھرہ کے جوہر یوں کے بازار میں دیکھاوہ بیان کررہاتھا کہ میں ایک وقت جنگل میں راستہ بھول گیا تھا اور تو شہ جوا نداز ہے کے موافق تھا (اب) میر سے پاس مجھ نہ رہا .....مرنے کا یقین کرلیا .... یکا یک میں نے موتیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی پائی ....میں بھی اس خوشی اور مسرت کو یہ بھولوں گا کیونکہ میں سمجھا کہ اس میں بھنے ہوئے گیہوں ہیں اور پھر اس رنج اور مایوی کو (نہ بھولوں گا) جب میں نے کھول کر دیکھا کہ موتی ہیں .... (گلتان سعدی)

# مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب سيو بإروى رحمه الله كي جرأت

سے اس جلے آ رہے ہیں ... مسلمانوں کو دوران حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سیوہاروی دہلی شہرکا گشت لگارہے تھے ... اچا تک دیکھا کہ بچھ نہتے مسلمان کسی مومن کی نماز جنازہ کی تیاریاں شروع کررہے ہیں ... جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے ... مولانا تیزی سے اس مقام پر پہنچ تو صف بندی ہو چکی تھی ... مولانا کی نظرا چا تک سامنے پڑی تو دیکھا کہ چندفوجی اسلم سے ایس چلے آ رہے ہیں ... مسلمانوں کوصف باند ھے دیکھ کرفوجیوں نے گولی چلانے کا ارادہ کرلیا اور بندوقیں سیھی کرلیں ... اگر چند لمحے اس طرح بیت جاتے تو ان میں سے کوئی نہ بچتا ... مولانا اس منظر کود کھے کرموڑ سے کود ہے اور آ نافانان درندہ صفت فوجیوں کے سامنے جادھمکے اور گرج کر ہو چھا ....

"ان نہتے مسلمانوں پر گولی چلانے کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے..."

فوجی مولانا کی اس بے باکی اور غیر معمولی جرأت پر جیران رہ گئے...ان میں سے کسی نے کہا کہ: "بیسب مسلمان مل کرہم پر حملہ آور ہونا جا ہتے ہیں "....

مولانا حفظ الرحمٰن صاحبؓ نے فرمایا... "کیا یہ نہتے مسلمان جن کے سامنے ایک بھائی کا جنازہ رکھا ہے تم پر حملہ کر سکتے ہیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے خون سے اس طرح ہولی کھیلو تو یہ حفظ الرحمٰن کی زندگی تک ممکن نہیں میں ہرگزیہ ہیں ہونے دوں گا... "(ہیں بڑے مسلمان ص۹۲۴)

#### قرآناورنماز سيمحبت وشغف

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمٰن صاحب بہت بھولے تھے ۔۔۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جب ہم جنت میں جاویں اور حوریں ہمارے پاس ہوری تو ہم توصاف کہد دیں گے بی اگر قرآن پڑھوتو بیٹھ جاؤورنہ جاؤ پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ جونماز میں مزہ ہوہ نہ کور میں ہے نہ اور کسی چیز میں ہے جب نماز میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے بیار کرلیا ۔۔۔۔ (صہونہ برا سحن العزیز جلددوم)

#### ایک واقعه کی مثال سے وضاحت

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمه الله قصه فرماتے تھے کہ کسی نے مولانا احمد علی صاحب شہید مسادب محدث سہار نپورگ کی خدمت میں اعتراضا عرض کیا کہ مولانا اساعیل صاحب شہید نے ایک بات تو ایس کسی ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر نفر عائد ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ کسی ہے کہ اگر اللہ چا ہے تو محمد سلی اللہ علیہ وسلم جیسے پینکٹر وں بناڈالے میں ڈالے کا لفظ ایسا ہے جو تحقیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف ولالت کر رہا ہے مولانا نے مواب دیا کہ بناڈالے میں لفظ ڈالے سے فعل کی تحقیر مقصود ہے نہ کہ مفعول کی مگر انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ آپ تاویلیں کرتے ہیں اس سے دویا تین دن بعد ہی وہ صاحب معترض پھر حضرت مولانا کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ نے بہت می صدیث وقفیر کی کتابیں چھوائی ہیں کیونکہ آپ کے یہاں مطبع موجود ہے کا تب موجود ہیں ....سب سامان کاغذ وغیرہ موجود ہیں کیونکہ آپ کے یہاں مطبع موجود ہے کا تب موجود ہیں ....سب سامان کاغذ وغیرہ موجود ہوں کے لہذا تغیر بیضاوی بھی چھواڈالئے ....اس پر مولانا نے فرمایا کہ یہ چھواڈالئے اور قرآن روز شہیدگی تکفیر ہوتی تھی ....اب آپ نے تفیر بیضاوی کی تحقیر کی کہ چھوا ڈالئے اور قرآن کی تحقیر کی تحقیر کی کتھیر کا جز ہے اور کل کی تحقیر سے جز کی تحقیر لازم آتی ہے لہذا آپ نے قرآن کی تحقیر کی ۔... اب ان صاحب کی آئی میں کھیں کا اس مواب کی حقیقت سمجھ .... (تقص الاکا بر)

#### كمال احتياط

حضرت جابر بن زیدرحمه الله کے پاس اگر کوئی کھوٹا درہم آ جاتا تو آپ اسے توڑ کر پھینک دیتے تا کہ اس سے کسی مسلمان کودھو کہ نہ دیا جاسکے .....(دل کی باتیں)

### عبيدالله بن زياد كاعجيب وغريب حشر

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى آئكھوں كى ٹھنڈك يعنى حضرت حسين رضى اللہ تعالیٰ عنه اوران کے اہل بیت کے قاتلوں کے سردار عبید اللہ بن زیاد کا حشر اس زمانہ کے لوگوں نے د مکھ لیا کہ ابراہیم بن اشترنے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر ایک مسجد کے حن میں مولی ، گاجر کی طرح ڈھیر لگادیا... تر مذی شریف کے اندر حضرت عمارہ بن عمیر سے ایک روایت مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب عبیداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سرول کومنجد کے صحن میں کاٹ کر ڈھیر لگادیا گیا تو اس منظر کود کیھنے کے لیے لوگوں کی ایک بھیڑنگی ہوئی تھی تو میں بھی گیا جس وقت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعدلوگوں میں شور ہوتار ہااور شوراس بات کا ہور ہاتھا کہان سروں میں ایک سانپ گشت کرر ہاتھااورگشت کرتا ہوا عبیداللہ بن زیاد کی ناک میں گھس جاتا تھاتھوڑی دیراس کی ناک میں تھہرنے کے بعد پھرنکل کر غائب ہوجاتا تھا پھرتھوڑی دیر بعد آ کراسی کی ناک میں گھتا تھا، میں نے اپنی آئھوں سے بیمنظر سلسل دو تین مرتبدد یکھا ہے... (تر مذی شریف) جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت کی اس کا پیر حشر دنیا میں بھی لوگوں نے ویکھ لیا ہاب آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کوزیادہ معلوم ہے...

درگز روبرداشت کا تاریخی واقعه

"خطرت عمروضی الله عنه کے زمانے میں حضرت عمرو بن سعد وضی الله عنه برد بے خداتر س صحابی سے ،حضرت عمر نے ان کوعم کاعامل مقرر کیا تو انہوں نے اس شرط پرعہدہ قبول کیا کہ وہ اپنی خدمت کے صلے میں کوئی شخواہ نہ لیا کریں گے .....ان کی رعایا میں عیسائی ذمی بھی سے ، ایک دوز انہوں نے ایک عیسائی کو کہہ دیا کہ خداتم کورسوا کر سے یہ کہنے کوتو کہہ گئے ، مگر سوچنے ایک روز انہوں نے ایک عیسائی کو کہہ دیا کہ خداتم کورسوا کر سے یہ کہنے کوتو کہہ گئے ، مگر سوچنے کے کہاں تک تھا ، کچھ بھی حق نہ پایا ، حضرت عمر رضی الله عنہ کی خدمت میں حاضر ، دینے اور عرض کیا کہ نہ یہ عہدہ ہوتا اور نہ یہ بات منہ سے نکلتی جس سے اس عیسائی کو میں حاضر ، دینے اور عرض کیا کہ نہ یہ عہدہ ہوتا اور نہ یہ بات منہ سے نکلتی جس سے اس عیسائی کو میں خاصر ، دینے کہنے گئے گئی اس میں میں میں داداری سے اس عیسائی کو سے اس عیسائی کو میں نہ بی دواداری سے اس عیسائی کو سے اس عیسائی کو میں نہ بی دواداری سے اس عیسائی کو سے اس عیا کہ کو سے اس عیسائی کو سے کہنے کا تھوں کو سے اس عیسائی کو سے کہنے کہنے کو سے اس کے کہنے کہنے کو سے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کہنے کی کو سے کہنے کی کو سے کہنے کے کہنے کو سے کہنے کو سے کہنے کے کہنے کہنے کو کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کو سے کہنے کے کہنے کی کو سے کو سے کو کہنے کے کہنے کی کو سے کہنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کی کو کہنے کی کے کہنے کے کہنے کی کے کہنے کے کہنے کی کو کہنے کی کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کو کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کو کہنے کے ک

#### ا کابر کا آئیں میں ادب واحتر ام

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: مولا نامحہ یعقوب صاحب عمر میں بیادہ سب سے چھوٹے تھے .... ایک مرتبہ نانو تہ سے گنگوہ حضرت مولا ناکی خدمت میں بیادہ تشریف لائے حالانکہ معاصر تھے لیکن اتنا ادب کرتے تھے کہ بیادہ تشریف لے گئے کہ سواری پر بیٹے کر جانا ہے ادبی ہے ....عصر کی نماز کے وقت مولا نا پہنچے جماعت تیارتھی مولا نا گنگوہی امامت کے لئے مصلے پر جا کھڑے ہوئے اسنے میں لوگوں نے کہا کہ مولا نامحہ یعقوب صاحب تشریف لائے ہیں اس زمانے میں حضرة مولا ناگنگوہی کی آسمیس محقوب صاحب تشریف لائے ہیں اس زمانے میں حضرة مولا ناگنگوہی کی آسمیس تھیں ....انہوں نے دیکھایو چھاوضو ہے؟ مولا ناکا وضوتھا فرمایا .....

آیے نماز پڑھاہے اور خود مصلے پر سے ہوئے گئے ..... دونوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ گئیوہ آتے تو وہ نماز پڑھاتے اور جب بید یوبند جاتے تو یہ پڑھاتے مولا نامجر یعقوب صاحب کی اس وقت بید ہیئت تھی کہ پائچ چڑھے ہوئے اور چونکہ بیدل چل کر آئے تھے تمام پیروں پر گرد بھری ہوئی .... ای طرح مصلے کی طرف جانے گے اور ایک بار بھی تو انکار نہیں کیا .... نہ پائچ اتارے نہ گرد جھاڑی جب مولا نا گنگوہ ٹی کے سامنے پنچ تو مولا نانے ضمن سے آگے بڑھ کر رومال لے کر پیروں کی گرد جھاڑ نا شروع کی مولا ناکی عجیب ادائقی کہ خاموش کھڑے ہوگئے .... حالانکہ مولا ناگنگوہ ٹی کا نہایت ادب کرتے تھے نہ معلوم اس وقت کیا حالت تھی مولا ناگنگوہ ٹی آئے ہی جھی اپنے بھی اپنے ہاتھ سے اتارے .... مولا نافر ماتے تھے کہ اس پر بہت جی خوش ہوا کہ انہوں نے کچھ تکلف نہ کیا .....

#### عهدرسالت كاحال

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے (جانے کے بعد)
اس امت بیں سب سے پہلے جومصیبت بیدا ہوئی وہ پیٹ بھرنا ہے .... کیونکہ جب کوئی قوم
پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹے ہوجاتے ہیں اور ان کے دل کمزور ہوجاتے ہیں
اور ان کی خواہشات بے قابو ہوجاتی ہیں .... (اخرجہ ابخاری فی کتاب الضعفاء)

#### خدائي حفاظت كاواقعه

بنان حمال چوتھی صدی ہجری کے بزرگوں میں سے ہیں ...اصل بغداد کے تھے کین مصر میں رہنے گئے تھے ....عوام وخواص دونوں میں ان کی بڑی مقبولیت تھی ....اللہ والوں کی محب الوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے ....وہ دلوں کے بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں .... حمال نے بادشاہ مصرائین طولون کو ایک مرتبہ نصیحت فر مائی ....ابن طولون تا بخن نہ لاسکا اور مال نے بادشاہ مصرائین طولون کو ایک مرتبہ نصیحت فر مائی ....ابن طولون تا بخن نہ لاسکا اور باراض ہوکر اس نے تھم دیا کہ انہیں خونو ارشیر کے سامنے ڈال دیا جائے ....انسان اپنے جذبہ انتقام کی تکیین کیلئے سز ا کے بھی عجیب طریقے ایجاد کرتا ہے .... سز اکا جوطریقہ جس قدر سخت ہوگا .... ان کے جذبہ انتقام کو اس قدر شنڈک پنچے گی .... بنان حمال کوخونخو ارشیر کے سامنے ڈال دیا گیا .... شیر لیکا پھر رک کر ان کے جسم کوسو تھنے لگا .... دیکھنے والے ان کے جسم کے چیر پھاڑنے کا نظارہ کرتا چا ہے ۔... انہیں اس کے سامنے سے اٹھا دیا .... اس سے بڑھ کر بجیب ان سے بوچھا گیا ''شیر کے سو تھتے وقت آپ کے دل پر کیا گزرر ہی بات یہ ہوئی کہ جب ان سے بوچھا گیا ''شیر کے سو تھتے وقت آپ کے دل پر کیا گزرر ہی تھی ؟ فرمانے گے میں اس وقت در ندے کے جو شے کے متعلق علاء کے اختلاف کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا جو ٹھا پاک .... (حلیة الا ولیاء) بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا جو ٹھا پاک .... (حلیة الا ولیاء)

### فقيرانه طرززندگي

حضرت مهل بن سعدرض الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کرانقال تک بھی میدہ نہیں و یکھا..... حضرت مہل رضی الله عنہ سے پوچھا گیا کیا حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں آ ب لوگوں کے پاس چھانی ہوتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کرانقال تک بھی چھانی نہیں و یکھی تھی۔ گہا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کرانقال تک بھی چھانی نہیں و یکھی تھے؟ تھی۔... تو ان سے پوچھا گیا کہ آب لوگ جو کا آٹا بغیر چھانے ہوئے کیسے کھا لیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو کو پیس کراس پر پھونک مارتے .... جواڑنا ہوتا وہ اڑجا تا .... باقی کو ہم گوندھ لیتے .... (بخاری)

تعليم شخ ہے انجراف کا انجام

عیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: ایک مولوی صاحب کا قصہ ہے کہ
انہوں نے حضرت امام ربانی محدث گنگوہی قدس سرہ کی تعلیم پر ذکر شروع کیا اور حضرت کی
تعلیم سے بہت زیادہ بڑھا دیا ..... حتیٰ کہ کھانے پینے کی بھی پرواہ نہ کی .... اس سے ان کو
محسوس ہوا کہ پرندوں کی بولی میں مجھتا ہوں ..... بہت خوش ہوئے اور حضرت سے بذر بعیہ
تحریر عرض کیا کہ مجھے ایک علم جلیل منکشف ہوا ہے .... کہ پرندوں کی بولی سمجھ میں آنے گی
.... حضرت نے فرمایا معلوم ہوتا ہے آپ نے ذکر میں زیادتی کردی .... فورا ذکر کو چھوڑ دو
اور راحت وسکون اختیار کرواور کسی طبیب کے مشورے سے دماغ کی اصلاح کرو .... بیعلم
نہیں ہے .... فساد دماغ اور مادہ مالیخو لیا ہے .... مولوی صاحب نے لکھا آپ نے غور نہیں
فرمایا .... بیشخیص آپ کی صحیح نہیں ہے .... مجھے ایک بڑاعلم عطا ہوا ہے .... نیز اور ہونا چا ہتا
ہون ہوگیا .... بیشخیص آپ کی صحیح نہیں مصلفائی)

#### دنياسے احتراز

حفرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: مجھ پرآج ایک ایبا فرشتہ نازل ہوا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی پڑئیں نازل ہوا اور نہ میرے بعد کسی پراترے گا وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں انہوں نے کہا: اے محمہ! السلام علیم! میں آپ کے پروردگار کی طرف سے پیغیبر ہوں انہوں نے مجھے امر فر مایا ہے کہ آپ کو خبر دوں کہ آپ اگر چاہیں تو نبی اور عام بندہ بنیں اور اگر چاہیں تو نبی اور بادشاہ بنیں ، تو میں نے جمھے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کریں تو آپ نے جرئیل علیہ السلام کی طرف دیکھا انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کریں تو آپ نے اس وقت فرمایا نبی اور بندہ پھر آپ نے فرمایا:

اگر میں کہتا نبی اور با دشاہ پھر جا ہتا تو بہاڑ سونا بن کر میر ہے ساتھ جلتے .... (امعجم الکبیرللطمر انی ۲ر۳۸۸....ومجمع الزوائد ۱۹۸۹)

# روضة رسول صلى الله عليه وسلم برحا ضرى كاوا قعه

سیداحدرفا عی شهور بزرگ اکابرصوفید میں ہیں...انکا قصم شہور ہے کہ جب ۵۵۵ھ میں جج سے فارغ ہوکرزیارت کیلئے حاضر ہوئے اور قبراطہر کے مقابل کھڑے ہوئے توبیدوشعر پڑھے...

فی حالة البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهی نائبتی وهذه دولة الاشهاح قد حضرت فامد دیمینک کے تحظی بها شفتی ترجمہ...' دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس بھیجا کرتا تھا وہ میری نائب بن کرآستانہ مبارک چومتی تھی ... اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے اپنا دست مبارک عطا کیجے تا کہ میرے ہونٹ اس کو چومیں'' ....

اس پرقبرشریف سے دست مبارک باہر نکلااورانہوں نے اس کوچو ما (الحادی السیولی)

کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً نو ہے ہزار کا مجمع مسجد نبوی شریف میں تھا... جنہوں
نے اس واقعہ کو دیکھااور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کی جن
میں حضرت محبوب سجانی قطب ربانی شیخ عبدالقا در جیلانی نوراللہ مرقد کا نام نامی بھی
ذکر کیا جاتا ہے....

ہارے حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللّہ علیہ (خلیفہ کیم الامت تھانوی رحمہ اللّہ) فرمایا کرتے تھے اسکے بعد حضرت رفاعی رحمہ اللّہ مجد نبوی کے دروازے کے سامنے لیٹ گئے اورلوگوں سے کہا مجھ پر پاؤس رکھ کرگزرویہ مل آپ نے اوالوگوں سے کہا مجھ پر پاؤس رکھ کرگزرویہ مل آپ نے اوس رکھا؟ حضرت نے اس پر حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت پھرکسی نے پاؤس رکھا؟ حضرت نے اس پر حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت پر پاؤس رکھتا .... (سرمایہ عشاق)

جہنم کی ہولنا کی

حضرت زید بن الی انیسه رحمه الله حضرت محمد بن منکد ررحمه الله سنقل کرتے ہیں: جب جہنم کی تخلیق ہوئی تو فرشتے گھبرا گئے یہاں تک کہ ان کے دل ڈو بنے لگے وہ اس حالت میں تھے یہاں تک کہ حضرت آ دم کی تخلیق ہوئی اس کے بعد ان کے اوسان بحال ہوئے اور وہ حالت زائل ہوئی جواس سے پہلے تھی .....(دل کی ہاتیں)

#### ۱۳۳۳ مخل کی مثال

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: ایک خارشی طالب علم حدیث کے دورے میں شریک تھا..... وہ گندھک مل کرسبق پڑھنے بیٹھتا اور مولا نا کبھی چیں بچیں نہ ہوئے اور کسی وضع سے بیٹا بت نہ ہونے دیا کہ مولا نا کو تکلیف ہوتی ہے طلبہ کا اس قدر احترام کرتے تھے.... دونوں واقعوں کے سننے کے بعد کوئی کہ سکتا ہے کہ بیلوگ بے سن ہوتے ہیں جہاں ان کو بے س بنے کا تھم ہوتا ہوتے ہیں جہاں ان کو بے س بنے کا تھم ہوتا ہے ۔... شور وغل نہیں مجاتے ہیں جہاں ان کو بے س منے کا تھم ہوتا ہے ۔... شور وغل نہیں مجاتے ہیں جہاں ان کو بے س منے کا تھم ہوتا ہے ۔... شور وغل نہیں مجاتے ہیں جہاں ان کو بے س منے کا تھم ہوتا ہے ۔... شور وغل نہیں مجاتے ہیں جہاں ان کو بے س منے کا تھم ہوتا ہے ۔... شور وغل نہیں مجاتے ہیں جہاں ان کو بے س منے کا تھی ہوتا ہے ۔... من کی شکوہ شکا بت غیبت طعن نہیں کرتے ....

اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیہ بات کو سمجھتے ہی نہیں عقل اور حس ہی نہیں رکھتے حالا نکہ بیہ بات نہیں حس وعقل تو دنیا سے زیادہ رکھتے ہیں مگر انہوں نے ری اپنی ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے رکھی ہے ..... وہ جدهر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے خواہ ان کی طبیعت کے موافق ہویا مخالف موافقت و و نوں حالتوں میں یکساں رہتے ہیں .....

کوئی انداز ہ کر بی نہیں سکتا کہ کون چیز ان کی طبیعت کے موافق ہے اور کون مخالف اپنی طبیعت ہی نہیں رکھتے ... (حس العزیز)

### حضرت لا مورى رحمه الله كالمال محمل

الم ۱۹۳۲ء میں حضرت مج کوتشریف لے گئے .....سندھیاسٹیم کمپنی بمبئی کے جہازالیں ....الیں انگلشان پر آپ بحری سفر کررہے تھے .....گراس سفر میں بھی آپ نے درس قر آن جاری رکھا اور اس کے لئے اتنی مشقت برداشت فرمائی کہ ججاج کرام میں سے سندھی حضرات کی درخواست پر سندھی دخواست پر فارسی دان حضرات کی درخواست پر فارسی درس دیتے رہے .....حضرت نے اس سفر میں سات دن تک ایک فارسی زبان میں بھی درس دیتے رہے .....حضرت نے اس سفر میں سات دن تک ایک لقمہ تک تناول نفر مایا کہ جہاز کے مطبخ کے ملازم سب کے سب بے نماز تھے .....حضرت کی متعدد بار فرمائش پر بھی انہوں نے نماز نہ پڑھی اس لئے آپ نے کھانے سے پر ہیز فرمایا ۔... دیرے بیرین ایک متعدد بار فرمائش پر بھی انہوں نے نماز نہ پڑھی اس لئے آپ نے کھانے سے پر ہیز فرمایا .... (برداشت کے جرت انگیز دافعات)

#### مولا نارفيع الدين رحمه الله كاواقعه

حضرت مولانا رفیع الدین صاحب جمرت فر ما کر مکه مکرمه آئے .... و بیں ان کی وفات بھی ہوئی ... انہیں بیحدیث معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیعی خاندان کو بیت اللہ کی تنجیاں سپر دکی ہیں ... مکه میں جا ہے سارے خاندان (خدانخواستہ) اجڑ جائیں مگر شیعی کا خاندان قیامت تک کے لئے باقی رہے گا...

بدان كاايمان تها .... مولانا كوعجيب تركيب سوجهي ....

واقعی ان بزرگوں کوداددینی جاہے کہاں ذہن پہنچا....

مولانانے ایک جائل شریف اور ایک تلوار .... یدونوں لیں اور امام مہدی کے نام ایک خطاکھا کہ: ' فقیرر فیع الدین دیو بندی مکم معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کر رہے ہیں .... بجابدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گاجوغز وہ بدر کے جابدین کو ملاتو رفیع الدین کی طرف سے بیجائل تو آپ کی ذات کے لئے ہدیہ ہے اور بیٹلوارکس مجابد کودے دیجئے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہوجائے اور مجھے اجرال جائے جوغز وہ بدر کے جابدین کو ملائل میری طرف سے جنگ میں شریک ہوجائے اور مجھے اجرال جائے جوغز وہ بدر کے جابدین کو ملائل میرد کی جو ان کے زمانہ میں شیعی تھا اور کہا کہ مہدی کی خلورتک بیامانت ہے تم جب انتقال کروتو جو تمہارا قائم مقام ہواسے وصیت کردینا اور جہائل کہ جب اس کا انتقال ہوتو وہ اپنی اولا دکو وصیت کرے کہ ' رفیع الدین' کی بیٹلوار اور جہائل شریف خاندان میں چلتی رہے بہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہوجائے تو جو اس زمانے میں شریف خاندان میں چلتی رہے بہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہوجائے تو جو اس زمانے میں شعبی ہووہ میری طرف سے امام مہدی کو بیدونوں ہوئے پیش کردے .... (خطبات عیم الاسلام)

يانچ (۵) الهم تصيحتين

ا یقیر سے تقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ایا یہ براچھاکام پہلے نامکن ہوتا ہے ۔۔۔

سر ...نفس کی تمنا پوری نہ کرو، ورنہ برباد ہوجاؤ گے ... ۲۰ .... جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ ختم ہوجاتی ہے ۔۔۔۔ اس راستے پر چلو جو بندے کو خالق سے ملا دیتا ہے ۔۔۔۔ (دل کی باتیں)

#### يهودي مسلمان هوگيا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حاتم اصم جب بغداد میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں ایک ایبا یہودی ہے جوعلماء پر غالب ہے بین کرحائم نے فرمایا کہ میں اس سے الفتگوكروں گاچنانچه جب يہودي حاضر ہواتواس نے حاتم سے پوچھا كەكۇنى ايسى چيز ہے جس کواللہ تعالیٰ نہیں جانتااور کونسی ایسی چیز ہے جواللہ تعالیٰ کے پاس موجود نہیں اور کونسی ایسی چیز ہے جواللہ تعالی کے خزانوں میں نہیں ہے اور کونی ایسی چیز ہے جس کواللہ تعالی بندوں سے یو جھے گا اور کونی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ باندھتا ہے اور کونی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی کھولتا ہے .... پس حائم نے یہودی سے بوچھااگر میں تیرے سوالوں کا جواب دے دوں تو تو اسلام کا اقرار کرے گا....اس نے کہا ہاں اس کے بعد حائم نے کہا کہ جس چیز کو الله تعالی نہیں جانتا وہ اس کا شریک یا اس کا لڑکا ہے ....اس لئے کہ اللہ تعالی اپنے لئے شریک یالر کانہیں جانتا ہے اور جو چیز اللہ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے بیتک اللہ تعالی لوگوں یرظلم نہیں کرتا....اور جو چیز اللہ کے خزانوں میں نہیں ہوہ فقراور مختاجی ہے....اس کئے کہ الله غنى ہے اورسب لوگ فقیر ہیں .... اور جس چیز کا اللہ تعالی اپنے بندوں سے سوال کرے گا وہ قرض ہے اس لئے کہ اللہ تعالی فر ماتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اور وہ چیز جس پراللہ تعالی گرہ لگا تا ہے وہ کفار کے واسطے زنار ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے وہ بھی زنار ہی ہے .... یعنی زنار کواینے پیارے بندوں سے کھولتا ہے ہیں میں کر الله تعالى كے علم سے يبودي مسلمان ہوگيا....

# جنتي بادشاه اور دوزخي فقير

ایک نیک آ دمی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ جنت میں ہے اور پر ہیز گار دوزخ میں .....

یو چھا: اس کے اعلیٰ مراتب کی کیا وجہ ہے .... اوراس کے نچلے درجنوں کی کیا وجہ ہے .... کیونکہ

لوگ اس کے خلاف خیال کر تھے تھے .... آ واز آئی کہ یہ بادشاہ فقیروں پر اعتقادر کھنے کی وجہ

یے جنت میں ہے اور یہ پر ہیزگار بادشا ہوں کی ہم نشینی کی وجہ سے دوزخ میں ہے ....

#### بيعت كاحيله

حكيم الامت حضرت تعانوى رحمه الله فرماياكه:

مولانا نانوتوی کی خدمت میں ایک شخص شکر لے کر حاضر ہوئے حاضرین میں وہ تقسیم ہوگئی پھرانہوں نے بیعت کے لئے عرض کیا حضرت نے انکار فر مایا انہوں نے عرض کیا کہ اگر بیعت نہیں کرتے تو میری شکر واپس کر دو....مولانا نے فر مایا کہ بھائی ان کی شکر لاکر دے دو....انہوں نے کہا کہ میں تو وہی شکر لول گا....مولانا نے فر مایا بھائی وہ تو صرف آگئی عرض کیا تو مجھے بیعت کر لیجئے یا شکر میری وہی واپس سیجئے .....آخر حضرت مولانا نے مجبور ہو کر بیعت فر مالیا ۔...(حسن العزیز)

# شيخ زكر بإملتاني رحمها للدكاوا قعه

ایک بارملتان میں سخت قحط پڑا حاکم ملتان غلہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا....آپ نے غلہ کا ایک بڑی مقداراوراس میں سونے کے دوکوزے رکھ کر حاکم ملتان کو بھیج ....جب غلہ اس کے یاس پہنچا تو غلہ کے ڈھیر سے دوکوزے بھی نکلے ....

حاکم ملتان نے شخ کواطلاع دی .... آپ نے فرمایا غلہ کے ساتھ ان کو بھی مہاکین میں تقسیم کردیا جائے .... ایک مرتبہ آپ کے پاس گڈری پوش قلندروں کی ایک جماعت آئی اور آپ سے مالی امداد جائی .... آپ نے اس جماعت سے بیزاری کا اظہار فرمایا اس برقلندروں نے نہایت گتاخی شروع کردی اور اینٹ و پھر سے مار نے گئے آپ نے نہایت حلم و بردباری کی وجہ سے جوابا کوئی اقدام نہیں کرنے دیا بلکہ خادم سے کہا کہ دروازہ بند کردو ....

قلندروں نے دروازہ پر پھر مارنے شروع کردیئے حضرت شخ نے پچھ تامل کے بعد خادم سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو.... میں اس جگہ شخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کا بھایا ہوا ہوں .... خادم نے دروازہ کھول دیا قلندر بہت شرمندہ ہوئے اوراپئے قصور کی معافی جائی آپ نے معاف کردیا....(تذکرہ ادلیائے یاک دہند)

## بسم الله يرصف بروالدكي مغفرت كاواقعه

حضرت امامرازی رحمة اللہ لکھتے ہیں کہ ایک وفعہ حضرت عیسی علی نہینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قبر پر سے گذر ہوا، آپ نے بطور کشف دیکھا کہ عذاب کے فرشتے میت کوعذاب دے رہے ہیں، آپ آگے تشریف لے گئے، اپنے کام سے فارغ ہوکر جب دوبارہ آپ کا گذراس قبر سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر پر رحمت کے فرشتے جمع ہیں اور ان کے پاس نور کے طبق ہیں، آپ کو اس پر تبجب ہوا آپ نے نماز پڑھی اور اس واقعے کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے اللہ سے دعا کی ۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے وتی ہیں، فرمایا اے عیسیٰ یہ بندہ گناہ گار تھا اور جب سے مراتھا عذاب میں گرفتار کی ۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے وتی ہیوی چھوڑ گیا تھا جو کہ حاملہ تھی، اس عورت نے اس کے بیٹے کوجنم دیا اور اس کی ہورش کی یہاں تک کہ وہ پڑھئے کے قابل ہو گیا اس عورت نے اس نے کے کو کمت میں بھیجا استاد نے اس نے کے کو کمت میں بھیجا استاد نے اس نے کے کو کمت میں ہی جا استاد نے اس نے کے کو کمت میں اس کو آگ کا عذاب اسے بیم اللہ الرحمٰن الرحمٰم پڑھائی ہیں مجھے اپنے بندے سے حیاء آئی کہ میں اس کو آگ کا عذاب دوں زمین کے اندراوراس کا بیٹا میرانام لیتا ہے ذمین کے اوپر ۔۔۔۔ (تفیر کیرے ہوں کا کا مذاب

## حضرت شدادبن اوس رضى الله عنه كي نصيحت

حضرت زیاد بن ما لک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے سے آپ لوگوں نے خیر نہیں دیکھی اس کے اسباب دیکھے ہیں اور شرنہیں دیکھا اس کے اسباب دیکھے ہیں اور شرنہیں دیکھا اس کے اسباب دیکھے ہیں ....ساری کی ساری خیرا بنی تمام صور توں کے ساتھ جنت میں ہے اور سارا کا سارا اشر ابنی تمام صور توں کے ساتھ جہم کی آگ میں ہے اور دنیا تو وہ سامان ہے جوسا منے موجود ہے نظر آر بہت میں سے نیک اور ہر سب کھارہ ہے ہیں اور آخرت ایک سچا وعدہ ہے جس میں سے ہر سب پرغالب آنے والے بادشاہ یعنی اللہ تعالی فیصلہ کریں گے اور دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے جانے والے بادشاہ یعنی اللہ تعالی فیصلہ کریں گے اور دنیا اور آخرت میں سے بنواور دنیا کے بیٹوں میں سے بنواور دنیا کے بیٹوں میں سے نہوں والدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا بعض لوگوں کو علم تو مل جاتا ہے لیکن بردباری نہیں ملتی اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ (بیہ حضرت شداد کی کئیت ہے) کو علم بھی ملا اور بردباری نہیں ملتی اور حضرت ابوایعلی رضی اللہ عنہ (بیہ حضرت شداد کی کئیت ہے) کو علم بھی ملا اور بردباری بھی ..... (اخرجابونیم فی الحلیة المیادی)

#### بے جاغصہ کاعلاج

ایک صاحب کوغصہ کی بیاری تھی ..... مجھے اپنا حال لکھا ..... میں نے لکھا کہ بہتی زیور کے ساتویں جھے میں غصہ کا جوعلاج مذکور ہے .... آپ اس کے ہرنمبر پرمل کریں .... اور بوقت غصہ جتنے نمبروں پرمل نہ ہو.... ہرنمبر پر دور و پیے جرمانہ اپنے نفس پر کریں .... اور خود نہ صرف کریں مجھے و کیل بنائیں ..... بہاں بھیج دیں .... خود صرف کرنے میں بھی نفس کو پچھ حظا ورخوشی ہوتی ہے .... اور علاجاً نفس کو پوری مشقت میں مبتلا کرنا ہے .... چنانچاس تدبیر سے ان کو بہت نفع ہوا .... (بجابس ابرار)

حضرت اساءاوران كي والده كاواقعه

حضرت اساع فرماتی ہیں: کہ ایک مرتبہ میری والدہ میرے پاس آئیس میں مسلمان ہو چکی تھی اور میری والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں ...اس وقت وہ کا فرہی تھیں میرے یاس آ کرانہوں نے مجھ سے کچھ مانگا... میں حضور یاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس گئی...اور آ پ صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا کہ پارسول الله صلی الله علیه وسلم میری والدہ آئی ہوئی ہیں اوران کی خواہش ہے کہ میں مال سے ان کی خدمت کروں... (اس کے بارے میں آپ صلى الله عليه وسلم كيا فرماتے ہيں كەميں ان كو يجھ دوں يا نه دون .... ) آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کہ ہاں تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو....اگر تمہارے پاس کچھ ہے توان کو دے دو...اوران کی خدمت کرو دوستواس معلوم ہوا کہ صلدحی اور خدمت گزاری میں کوتا ہی نه کرے اگر چه مال باپ مشرک ہی کیوں نے ہوں ... اور جب میرے دوستوں کا فر مال باپ کے ساتھ بھی اچھاسلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے توجن کے ماں باپ مسلمان ہیں ان کے لئے کتنا ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ ایبا سلوک کریں جس سے وہ خوش رہیں ... تواس کے لئے تو بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آج کی دنیا ہرمعاملہ میں اکثی جارہی ہے... دوستو!اب توبا قاعدہ اس کی تربیت دی جارہی ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری ان کا ادب احترام اوران کی عظمت اولاد کے دلول سے نکالی جائے اور بیکہا جاتا ہے کہ مال بای بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے اس لئے ہم یران کا کوئی حق نہیں ہیاس طرح کی باتیس اس وقت ہوتی ہیں جب انسان دین سے دور ہوجا تا ہے...اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ کمزور پڑجا تا ہے اور آخرت کی فکرختم ہو جاتی ہے ... تو اس وقت اس قتم کی با تیں پیدا ہوجاتی ہیں...اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے...(آمین) (ہمول موتی جلد ۲)

#### دین کی اہمیت

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: ایک مرتبہ حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب میر تھ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے عشا کے وقت ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا ..... مستفتی کے چلے جانے کے بعد ایک شاگر دنے عرض کیا کہ جمھے یہ مسئلہ یوں یا د ہے ..... آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو ..... اور مستفتی کو تلاش کرنا شروع کیا لوگوں نے عرض کیا رات زیادہ ہوگی ہے آ رام فرمایئے ..... ہم شبح ہونے پراس کو ہلا وی کیا تا آرام فرمایئے ۔.... ہم شبح ہونے پراس کو ہلا یا لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور اس کے مکان پرتشریف لے گئے گھر میں سے اس کو ہلا یا اور فرمایا کہ ہم نے اس وقت مسئلہ غلط ہلا دیا تھا .... تبہارے آنے کے بعد ایک شخص نے سے مسئلہ ہم کو ہتلا یا اور وہ اس طرح ہے .... جب بیفر ما چکے تب چین آیا اور واپس آکرآ رام فرمایا .... امثال عبرت جلد اول نمبر ہو .....

#### اللدتعالي كي كبريائي كاعجيب وغريب واقعه

چاند پرسب سے پہلے قدم رکھنے والا'' نیل آرم سٹرانگ' معرگیا، وہ صبح تڑکے بستر پر ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھا، کمرے سے باہرنکل کر پریشانی کے عالم میں لان پہنچا ہوٹل کے اسٹان نے پریشان و کیھ کراس سے وجہ بوچی اس نے کہا'' میں کہاں ہوں' اور جب اسے بتایا گیا کہ'' آپ معرکے دارالحکومت قاہرہ میں ہیں، تو کہنے لگا'' قاہرہ میں بیہ آدازیں کہاں ہے آرہی ہیں؟'' اسے کہا گیا کہ قاہرہ کی معجد سے صبح کی اذا نیں بلند ہورہی ہیں تب اس نے اپنی بدحواسی کی وجہ بتائی کہ میں نے چاند پر اس طرح کی آوازیں سنی تھیں، یہاں دوبارہ س کر مجھ شک ہوا کہ'' میں چاند پر ہوں یا زمین پر'' است خاک سے اٹھ کر گردوں پر گذرر کھنے اور جھوٹے خداؤں کی خدائی پرضرب لگانے والی'' اللہ اکبر'' کی بیا بیائی صدا، مومن کی حوصلہ بخشی، سرمدی جذبوں کو حرارت عطا کر تی مخالف سمتوں کے سامنے ڈٹ جانے اور انجام سے ظالم کے دوچار ہونے تک اس میں صبر کی قوت بیدا کرتی ہے اس میں مبر کی قوت بیدا کرتی ہے ۔...(کائن اسلام شارہ نبر 48)

#### تربيت اولا د

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: ہمارے حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب کے پاس کیڑوں کی گھڑی نہ کوئی تک بکس تھاایک مرتبہ سی شخص نے مولانا کی خدمت میں چندٹو بیاں جیجیں آپ نے ان کونقسیم کرنا شروع کردیا....صاحبزادہ نے والدہ صاحبہ کی وساطت سے ایک ٹو پی ما نگ لی خوذ بیس کہا فرمایا ہاں تو بھی ایس ٹو پی پہنے گا....اییا دماغ بگڑا ہے اب یہ تکلف سو جھے گا.... دیکھ تو کیسی ٹو پی پہنا تا ہوں اور ان کے کیڑوں کی گھڑی دیکھی .... تقدیر سے صاحبزادے کی گھڑی کو کہ میں گھڑی اس کیٹروں کا گھڑی کا گھڑی کی میں آپ کا لباس رکھا جا تا ہے یوں کیڑے دار نگلی بس آگ بھول ہوگئے کہ او ہواس بھڑ کدار گھڑی میں آپ کا لباس رکھا جا تا ہے یوں کیڑے دیا ۔۔۔ وعظان لتہ انحین)

ابوجعفر كووالدكي نفيحت

حضرت ابوجعفر محمد بن علی رحمه الله فرمات بیں مجھے میرے والدنے وصیت فرمائی .... پانچ آدمیوں کے ساتھ ندر منا اور ندان سے با تیں کرنا اور ندراستے میں ان کے ساتھ گفتگو کرنا میں نے کہا: میں آپ پر قربان موجاؤں وہ پانچ اشخاص کون ہیں؟ انہوں نے کہا:

#### سفارش كاواقعه

مانان کے قریب علاقہ تو نسم بیں ایک بندے کے ہاتھ سے قبل ہو گیا ... قاتل حضرت محولت فلطی ہوگئ ہے آپ فیصلہ خواجہ تو نسوی رحمہ اللہ کے باس آیا اور عرض کی کہ حضرت مجھ سے فلطی ہوگئ ہے آپ فیصلہ کرادیں ..... حضرت خواجہ رحمہ اللہ مقتول کے گھر گئے ہیلے دعا پڑھی بھر مقتول کے والد سے تعزیت کی ..... حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک کام کیلئے آیا ہوں ..... وہ قاتل میرے پاس بیٹھا ہے اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے .... بین کر مقتول کا والد رو پڑا اور کہا جب میں سے بین کر مقتول کا والد رو پڑا اور کہا جب آپ اس کی سفارش فرمار ہے ہیں تو میں اپنا بیٹا مفت میں بخش دیتا ہوں بس میں نے مقتول کو معاف کردیا .... مزیداس نے کہا حضرت آپ کے آنے پرائی خوشی ہوئی کہ میرے جننے ہیں اگر کیے بعد دیگر فیل ہوجا میں تو آپ کہ جہز پر میں سارے قاتلوں کو معاف کردوں گا .... روتے ہوئے اس نے مزید کہا حضرت آپ ادھر سے بیغام ججوا دیتے میں .... آنے کی زحمت نہ فرماتے ہیں .... رہافع السائیوں) مقبولیت عطافر مادیتے ہیں .... (نافع السائیوں)

### تواضع اورزمد

حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتوی رحمۃ اللّہ علیہ کوایک صاحب مطبع میں ملازم رکھنا عاہتے تھے .... آپ نے فرمایا: (علمی لیافت تو مجھ میں ہے ہیں .... البتہ قرآن کی تھیج کرلیا کروں گا....اس میں دس روپے دے دیا کروں۔''

اسی زمانہ میں ایک ریاست سے تین سو رو پیہ ماہوار کی نوکری آگئی....مولانا نے جواب کھا: ''آپ کی یادآ وری کاشکرگزار ہوں گر مجھو یہاں دس رو بے ملتے ہیں جس میں پانچ رو بے تو میرے اہل وعیال کے لئے کافی ہوجاتے ہیں اور پانچ رو بے تو خرچ بیان سے جو تین سورو پیملیں گے....ان میں سے پانچ رو بے تو خرچ ہیں ۔... ہیں گر رو بے تو خرج میں آئیں گے اور دوسو بچانو سے رو بچیس کے میں ان کا کیا کروں گا.... مجھو ہروقت میں آئیں گے اور دوسو بچانو سے رو بے بو بچیس کے میں ان کا کیا کروں گا.... بھی کو ہروقت میں آئیں گے اور دوسو بچانو سے رو بے بو بچیس کے میں ان کا کیا کروں گا.... اللہ اللہ کیا کہاں خرج کروں .... 'غرض تشریف نہیں لے گئے .... اللہ اللہ کیا تواضع اور زہر ہے ۔... (خرالماللہ جال سے)

### حلال مال کی برکات

حكيم الامت حضرت تفانوي رحمه الله نفر مايا كه: ايك دفعه ايك اورشخص نے دعوت كي بیایک بزرگ تھے...عبدالله شاہ نام کوجنگل سے گھاس کھود کر لایا کرتے تھے اور دوآ نہ کو پہج دیا کرتے تھے....اس میں سے دو پیمے خیرات کر دیتے تھے اور چھ پیسے بال بچوں میں خرچ كرتے تھے....انہوں نے ايك دن كہا كه آپ صاحبوں كى دعوت كرنے كودل جا ہتا ہے مگر کھانا پکا کر کھلانا تو ہمارے بس کا ہے نہیں دام لے لواور اپنے گھر میٹھے جاول پکا کر کھا لو ( دعوت شیراز تومشہور تھی مگریداور انو کھی دعوت ہے کہ دام لے لواور پکا کر کھالو ) اور ہم کئی آ دی تھے....مولانامحمرقاسم صاحب بھی تھے اور آپ کے ساتھ چنداور آ دی بھی تھے سب نے مل کرمولانا محمد یعقوب صاحب کے ذمہاس کا پکوانا رکھا وہ مولانا کے گھر ایکا اور مولانا نے اس قدراحتیاط کی کہ کوری ہانڈی منگائی اور پکانے والے کو وضوکرایا.... جب جاول تیار ہو گئے توسب نے مل کر دو دو لقمے کھالئے مولانا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ جاول حلق سے اترے ایک روحانی لذت اورنو رمحسوس ہوااور لطف بیرکہ اس کا اثر مدت تک رہاتو ہم نے کہا کہ ایک بار کے کھانے کا بیاٹر ہے تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو ہمیشہ ایسا ہی کھانا کھا تا ہے اوراس کے سواد وسراکوئی کھاٹا اس کے پیٹ میں جا تا ہی نہیں .... (ص ۱۱۱۹ربعین مصطفائی)

#### ایک خوبصورت لژکی

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں گہ فقیروں میں سے ایک آدی بلادروم میں داخل ہواوہاں اس نے ایک خوبصورت لڑی دیکھی وہ اس کا عاش ہوگیا اور اس سے شادی کا بیام دیا اس لڑی کے اولیاء نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کیا تاوقتیکہ وہ نصرانی ہوجائے چنانچہ اس مردفقیر نے ان کی اس خواہش کو قبول کیا ۔۔۔۔ ان لوگوں نے اس کے لئے نصرانی علماء کو حاضر کیا اور انہوں نے ان کی اس خواہش کو قبول کیا ۔۔۔۔ ان لوگاں اور اس فقیر کے منہ میں تھوک دیا اور اس سے انہوں نے اس کو فقر انی کی منہ میں تھوک دیا اور اس سے کہا کہ تجھ کو خرابی ہوتو نے شہوت کی وجہ سے حق دین کو چھوڑ ا۔۔۔۔ پس میں ہمشگی کی نعمت کی وجہ سے دین باطل کو کیوں نہ چھوڑ وں میں گواہی دیتی ہوں کہ ان لا اللہ الا اللہ وان محمد رول اللہ ۔۔۔۔۔

#### زُبيده خاتون كي حافظ قرآن سوبانديال

ابن خلکان نے بیان کیا کہ ڈبیدہ خاتون اہلیہ خلیفہ ہارون رشید کی سوباندیال تھیں،

سب کی سب پور نے آن کریم کی حافظ تھیں ... ان کے علاوہ بعض باند یوں کو پچھ بچھ حصہ
حفظ تھا... اور بعض باندیاں ان پڑھ بھی تھیں .... شاہی کی میں حافظہ باند یوں کی تلاوت کی
آ واز شہد کی مکھی کی بھنک کی طرح سنائی دیا کرتی تھی ... اور ہر باندی روز انہ تین پارے
یا قاعد گی سے تلاوت کرتی تھی ... (البدایہ والنہایہ جلد اس ۲۸۳)

#### فيض صحبت

عیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب البیخ ابتدائی زمانہ میں اجمیر میں تشریف رکھتے تھے ..... وہاں ایک شخص شریف سیدفن موسیقی میں کامل تھے مولانا کو چونکہ ہرفن کی تخصیل کا شوق تھا اس لئے مولانا نے چند ان سے اس فن کے اصول کو سیکھا تھا لیکن اللہ والے اگر کوئی نفع معمولی بھی کسی سے حاصل کر لیتے ہیں تو اس دوسر ہے کو بھی ویٹی ( نفع پہنچاتے ہیں مولانا محمہ یعقوب صاحب نے سیکھا تو ہوگا ہفتہ ہیں مگراس کا بیا ثر ہوا کہ چندروز کے بعدان کی ہدایت کا سامان بیدا ہوا اسی طرح ان کے پاس ایک شخص آیا کہ وہ بھی اس فن میں ماہر تھا .... اس نے پی سنانے کی فرمائش کی .... انہوں نے سنایا جب سنا چکو تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ! کیا گلا پایا ہے یہ جملہ من کران کو سخت عصم آیا ور کہا کہ افسوس ابنی محت کا بیصلہ ملا کہ میری وہ تعریف کی گئی جوا کہ ڈوم کی ہو سخت عصم آیا کہ اس کے بعد پھر بھی اس مہمل کام کے پاس بھی نہ جاؤں گا .... پس سکتی ہے اور عہد کیا کہ اس کے بعد پھر بھی اس مہمل کام کے پاس بھی نہ جاؤں گا .... پس مولانا کی برکت سے تائب ہو گئے اور اخیر راگ وین کار ہا .... (ص۳ امثال عبرت حصد دم)

بوژ ھے تحص کا مقام

حضرت جعفرین مجمد رحمہ اللہ اپنے والدو دا داسے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستر کی عمر والے کومحبوب رکھتے ہیں اور استی سال کی عمر والے سے حیاء کرتے ہیں .....(دل کی ہتیں)

## امام ابوحنیفه رحمه الله کی گریدوز اری

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تا جروفقہ خفی کے بانی سینکٹروں تلافہ ہے استاداور ہزاروں انسانوں کے مرجع تھے لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ان کی عبادت اور عمل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی ... عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی پارسانہیں و یکھا... اسد بن عمر کا قول ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ شب کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قرآن کر پڑوسیوں کور میں رکعت میں پورا قرآن کر پڑوسیوں کور می آواز من کر پڑوسیوں کور میں آئے لگتا تھا ان کا یہ بھی قول ہے کہ بیروایت محفوظ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جس مقام پر وفات پائی وہاں سات ہزار کلام مجید تم کئے تھے ... (عجب وغریب دافعات)

#### بيعسى كى كيفيت

عیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دایک مرتبہ مولانا (فتح محم صاحب )
ظہر کے وقت مسجد میں تشریف لائے .... مولانا کی آسمیں چونکہ بمیشہ مریض رہتی تھیں ....
اس لئے مولانا چا درہ آسمی تھوں کے سامنے ڈال کر چلا کرتے تھے .... مسجد میں آسرایک لوٹا
اللی لئے مولانا چا درہ آسمی انہیں کے واسطے جھا ہوا بحر دہا تھا .... اس نے دیکھا تو وہ سمجھا
اورکوئی ہے اس نے مولانا کی انگلی دبا کر جھڑک کر کہا کہ رکھ کہاں گئے جاتا ہے مولانا نے
وہیں رکھ دیا .... پھراس نے دیکھا تو خود مولانا تھے نہایت شرمندہ ہوا اور معانی چا ہے دگا .....

### انسان کی بے بسی

عجم کا ایک بادشاہ بڑھا ہے کے زمانے میں بیارتھا.... زندگی سے ناامید ہوگیا تھا....
اتنے میں ایک سوار بھا ٹک سے داخل ہوا اور خوشخبری دی کہ فلاں قلعہ کوہم نے مالک کی بدولت فتح کیا اور دشمن قید ہو گئے....اس طرف کی جملہ رعایا اور فوج (ہمارے) تا بع ہو گئی.... بادشاہ نے ایک ٹھنڈی سائس بھری اور کہا: یہ خوشخبری میرے لئے نہیں ہے بلکہ میرے دشمنوں کے لئے ہے یعنی سلطنت کے وار توں کے لئے .... (گلتان سعدی)

# امام شافعی رحمه الله کی متاثر کن تلاوت

امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور بزرگ حضرت رہے رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن پاک رات میں تلاوت فرمالیا کرتے ہے اور آپ کی تلاوت اتن متاثر کن ہوتی تھی کہ سننے والے اپنے آنسوؤں پر قابونہیں رکھ سکتے ہے ....
ابن نفر کہتے ہیں کہ جب بھی ہم (اپنی قلبی قساوت دور کرنے کے لئے) رونا چاہتے تھے تو آپس میں کہتے تھے کہ چلواس نو جوان (امام شافعیؓ) کے پاس چلتے ہیں .... آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے تلاوت کی درخواست کرتے 'جب آپ تلاوت شروع فرماتے اس وقت ہم لوگوں کا بیرحال ہوتا تھا کہ ان کے سامنے گرے جاتے تھے اور رونے کی آواز بلند ہونے گئی تھی .... امام صاحب ہمارا بیرحال دیکھ کر تلاوت سے اور رونے کی آواز بلند ہونے گئی تھی .... امام صاحب ہمارا بیرحال دیکھ کر تلاوت سے اور رونے کی آواز بلند ہونے گئی تھی .... امام صاحب ہمارا بیرحال دیکھ کر تلاوت سے اور رونے کی آواز بلند ہونے گئی تھی .... امام صاحب ہمارا بیرحال دیکھ کر تلاوت سے رک جاتے تھے .... (عجب وغریب واقعات)

# كفاركي ايذاؤب برخل

حضرت سعید بن جیر قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کواتی زیادہ تکلیفیں پہنچاتے ہے؟ سے جن کی دجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم دین کے چھوڑ نے میں معذور قرار دیئے جاتے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم! وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ مارتے بھی اوران کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھتے حتی کہ کمزوری کی دجہ سے مسلمان سیدھانہ بیٹھ سکتے .....اور جوشر کیہ کلمات وہ مسلمانوں سے کہلوانا چا ہے مسلمان (مجبور ہو کر جان بچانے کے لئے) کہد دیتے ..... وہ مشرک کسی مسلمان سے بوں کہتے کہ لات وعزی بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں یا خوم کہدیا تاہوں جی اور گذرگی کا کیڑاان کے پاس سے گزرتا تو وہ کسی مسلمان جو کہتے کہ اللہ کے علاوہ یہ کیڑا تیرا معبود ہے یا نہیں؟ وہ مسلمان کہد دیتا ..... ہاں ہے چونکہ وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی جوان بچانے نے کے لئے یہ کہد یا کرتے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی جوان بچانے نے کے لئے یہ کہد یا کرتے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی جوان بچانے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی جوان بچانے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی جوان بچانے نے کے لئے یہ کہد یا کرتے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی جوان بچانے نے کے لئے یہ کہد یا کرتے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی جوان بچانے نے کے لئے یہ کہد یا کرتے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی جوان بچانے نے کے لئے یہ کہد یا کرتے تھے .....اس وجہ سے مسلمان اپنی بھور کو اس بھور کے لئے یہ کہد یا کرتے تھے .....اس وجہ سے مسلمان اپنی بھور کے لئے یہ کہد یا کرتے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی بھور کے لئے کہد یا کرتے تھے .....اس وجہ سے مسلمان اپنی بھور کے لئے کہد یا کرتے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی بھور کے لئے کہد یا کرتے تھے ....اس وجہ سے مسلمان اپنی بھور کے لئے کہد یا کرتے تھے .....

## بدنظري كى اصلاح

ایک کیڑا فروش تاجر کو بدنگای کی شدید بیاری تھی .....انہوں نے اپنی اصلاح کامشورہ ایا .....میں نے ہربدنگائی پر۵رو بیہ جرمانہ مقرر کیا .....اور کھا کہ ہردس دن پر تعداد بدنگائی اور جرمانہ کی قم ہردو کی جیجے ..... یہ جرمانہ خود مساکین کو نہ دیں ..... بلکہ مجھے وکیل بنادیں میں مساکین کو مصدقہ کروں گا۔... دس دن کے بعد خط آیا کہ ..... میری یومیہ آمدنی تقریباً ۵۰ رو بیہ ہا گرمیں نے .... امرتبہ بدنگائی کر لی قو سارا نفع تو جرمانہ میں چلا جائے گا .... میں اور میرے بچ کیا کھا کیں گے .... بس خوب ہمت سے کام لیا .... اور دس دن ہوگئے کہ ایک بدنگائی بھی نہ ہوئی کھا کیں نہ ہوئی نہ ہوئی ۔... اللہ تعالیٰ نے ان کواس مرض سے اس تد ہیر کی ہرکت سے شفادیدی .... (بجانس ایرار)

جسن قدرزياده درود بهيجاجا تاہے اسى قدرزياده بہجا نتا ہوں

ایک محص حفرت محرصلی الله علیه وسلم پر درود سیخ میں سستی کرتا تھا...ایک رات بخت بیدار سے آپ صلی الله علیه وسلم کوخواب میں دیکھا....آپ صلی الله علیه وسلم نے اس جانب النفات نہیں فرمایا.... جس جانب سے وہ آتا آپ صلی الله علیه وسلم منہ پھیر لیتے ....اس نے وجہ دریافت کی اور عرض کیا آپ صلی الله علیہ وسلم مجھ سے خفا ہیں ..... آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں .... آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں کے کہا پھر کیوں میری جانب التفات نہیں فرماتے .... آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے نہیں بیچانتا کیوکر التفات کروں .... اس نے کہا میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں نے عالموں سے سا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم اپ الله علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں کرتا اور جس قدر زیادہ میراکوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے مگر تو مجھ کو درود کے ساتھ یا ذہیں کرتا اور جس قدر زیادہ میراکوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے مگر تو مجھ کو درود کے ساتھ یا ذہیں کرتا اور جس قدر زیادہ میراکوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس قدر زیادہ میں اسے بہتا تا ہوں ... خواب سے بیدار ہونے کے بعداس نے پابندی سے ہر روز \* ابار درود شریف پر حضر شروع کردی ... اس کے بعد حضر سے مجھ صلی الله علیہ وسلم کے دیدار سے بھر مشرف ہوا ... آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ... کہا بیس تھے خوب بیجا تا ہوں اور قیامت میں تیری شفاعت کروں گا... (دینی دستر خوان جلداؤل)

#### فضیلت ایسی کہ دشمن گواہی دے

عیم الامت حضرت تھا نوی رحماللد نے فرمایا کہ: میں نے بھو پال میں وہاں کے اسکول کے درخواست پروعظ کہا تھا وہاں کا ہیڈ ماسٹر جومر ہشتھا وہ بھی شریک تھا.... تقریرین کروہ ہہت ہے ہو ہوں کی درخواست پروعظ کہا تھا وہاں کا ہیڈ ماسٹر جومر ہشتھا وہ بھی شریک تھا.... تقریرین کروے تھے اور ہہت ہونے پاتا تھا حالا نکہ کوئی کاغذیا دداشت کا بھی پاس نہ تھا کہتا کہ ہم نے بہت سے لیکچر سے ہیں کیکن ایسی تقریر بھی سنے میں نہیں آئی ایسا شخص تو ولایت میں بھی نہ ہوگا.... اس کو بلا یا دواشت کے ایسی سلسل اور مدل تقریر کرنے پر بہت تعجب تھا کہونکہ دینے والے یا دداشت کے ایسی سلسل اور مدل تقریر کرنے پر بہت تعجب تھا کیونکہ اکثر کیکچر دینے والے یا دداشت کے کہر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس میں ایک ایک معمون کو دیکھتے جاتے ہیں اس بیچارہ کو می خبر نہ تھی کہ بغضلہ تعالی مسلمانوں کے علماء کے لئے بیا کہ معمولی بات ہے چنا نچہ میں نے سن کر یہی کہا کہ اس بیچارہ نے علماء کود کھا ہے دنی طالب علم کود کھا ہے .... (طدنہ کورس ۱۳۵۹م نہر ۱۳۵۷)

#### حضرت عائشهرضي اللدعنها كاواقعه

حفرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا....
آ ب نے میر بے لئے کھانا منگایا اور فر مایا میں جب بھی پیٹ بھر لیتی ہوں اور رونا چاہوں تو رو
سکتی ہوں .... میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فر مایا مجھے وہ حال یاد آ جا تا ہے جس حال پر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑ اتھا .... اللہ کی فتم! آ ب نے بھی بھی ایک دن میں روٹی
اور گوشت دوم رتبہ پیٹ بھر کرنہیں کھایا .... (اخرجہ التر ندی کذانی الترغیب ۱۳۸/۵)

بیہ قی کی روایت میں بیہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹ بھر وسلم نے بھی بیٹ بھر کرنہیں کھایا....اگر ہم جا ہے تو ہم بھی بیٹ بھر کرکھاتے لیکن آپ دوسروں کو کھلا دیا کرتے .....(کذانی الترغیب ۱۳۹/۵)

حضرت حسن رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم اپنی جان سے لوگول کی مدد کیا کرتے نظے .... یہاں تک کہ اپنی میں چمڑے کا پیوند لگالیا کرتے اور آپ نے انتقال تک بھی تین دن تک صبح اور شام کا کھانا مسلسل نہیں کھایا ..... (اخرجہ ابن ابی الدنیا مرسلا)

حضرت قارى رحيم بخش ياني يتى رحمه الله كے دا دا كا واقعه

مجد دالقراآت حضرت مولانا قاری رقیم بخش صاحب قدس سرهٔ کے دادا کا ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے کوئیں پرسویا کرتے تھ .... اور رات کوسوتے سوتے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہتے تھ .... کی بار چور بیل وغیرہ چوری کرنے کے لیے آئے گر جب حافظ جی کو تلاوت قرآن کرتے سنتے تو لوٹ جاتے .... کہ حافظ صاحب تو باگ رہے ہیں .... کی دن ایسے گزر گئے تو ایک روز چور دن کے وقت حافظ جی کے باس آئے اور کہا .... موفظ جی آئے پاس آئے اور کہا .... حافظ جی آئے پس اری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں .... کہ فظ جی بی کی وقت حافظ جی کے بی کی وقت موتے ہیں؟ حافظ جی نے پوچھا بات کیا ہے ... کہنے گئے ہم بی رفعہ چوری کرنے آئے گرآپ کو بیدار پاکر باز رہتے رہے .... حافظ رح علی صاحب فرمانے گئے کہ بھائی اب تک تو میں سویا کر باز رہتے رہے .... حافظ رح علی صاحب فرمانے گئے کہ بھائی اب تک تو میں سویا کر تا تھا اور سونے ہی کی حالت میں تلاوت کیا کہا رہا گرا ہا تھا البتہ اب اصل واقعہ معلوم ہو جانے کے بعد نہیں سویا کروں گا... اور جا گنار ہا کروں گا... (عجب وغریب واقعات)

عالم اسلام کی زبوں حالی اوراس کے اسباب

" دوسرت قوبان رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اقد س سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، وہ وقت قریب آتا ہے جبکہ تمام کا فرقو میں تمہارے مٹانے کیلئے (مل کر سازشیں کریں گی اور ) ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیے دستر خوان پر کھانا کھانے والے (لذیذ) کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ....کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہماری قلت تعداد کی وجہ ہمارا میے حال ہوگا؟ فرمایا بہیں بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگئی البتہ تم سیلا ب کے جھاگ کی طرح ناکارہ ہوگئی تقیناً الله تعالی تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارارعب اور دبد به نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں "برد کی " وال دیں گے ....کی نے عرض کیا یا رسول الله ابرد کی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا! و نیا کی محبت اور موت سے نفرت' .... کی افراء دور کو ۔...کی نفرت' .....کی افراء دور کو ۔...کی نفرت' .....کی ایک محبت اور موت سے نفرت' .....(ابوداؤد ص ۵۹۰)

# میلاد بھی ہوسکتا ہے

عیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کہ قنوج میں ایک ہے مکان میں مولود پڑھنے کی درخواست کی گئی .... بھی (حضرت عیم الامة رحمة اللہ علیہ) ہے .... میں نے کہا میرے مولود پڑھنے سے خوش نہ ہوگے .... مساحب مکان نے کہا میں ہرطرح خوش ہوں گا .... میں (حضرت عیم الامة رحمة اللہ علیہ) نے وعدہ کرلیا وہاں ایک کڑ غیر مقلد بیٹے ہوئے تھے ان سے بھی لوگوں نے کہا کہ تم بھی آ نا انہوں نے کہا لاحول ولاقوۃ میں بیٹے ہوئے تھے ان سے بھی لوگوں نے کہا ان الفاظ میں ایک کیا بات ہے جو آ پ نے لاحول رحضرت عیم الامة مظلم ) نے کہا ان الفاظ میں ایک کیا بات ہے جو آ پ نے لاحول ہوئے صرف مولود کا نام من کریہ بھی تو ممکن ہے کہ تم مجلس میں آ نا اور جب کوئی بدعت شروع ہوا تھو کہا تا وہ اس پر راضی ہوئے پھر میں نے بیان کیا وہ غیر مقلد بیٹھے تھے میں نے ہوا تھو کر چلے جانا وہ اس پر راضی ہوئے پھر میں نے بیان کیا وہ غیر مقلد بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہا لیے مولد سے کے انکار ہے پھر کھانا کھلایا گیا .... سب حاضرین کو میں نے کہا یوں بھی تو مولود ہوسکتا ہے ۔... (جلد نہ کورس ۱۲۸ منہ بر ۲۵۰۹)

#### حضرت ابن مسعود رضى الله عنه كي سحراً فريس تلاوت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ منبر پرتشریف فرما ہوتے ہوئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ ہے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ ، میں نے عض کیا آپ کوسناؤں اور آپ پر بی تو اتا راگیا ہے؟ فرمایا گیا مجھے یہ بات محبوب ہے کہ قرآن پاک اپنا علاوہ اور کسی ہے سنوں تو میں نے سور بہنسآء شروع کردی حتی کہ اس آبت پر پہنچا فکیف اِذَا جِنْنَا مِن کُلِّ اُمَّةً بِشَهِیْدُو جِنْنَا بِکَ عَلَی هاؤ آلاءِ شَهِیْدُا ایک عَلَی هاؤ آلاءِ شَهِیْدُا رسواس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر ہرامت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گاور آپ کوان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے حاضر لائیں گے ۔

گاور آپ کوان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے حاضر لائیں گے )

تو آپ نے فرمایا بس کرو، میں نے جونظر اٹھا کردیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوراری ہے ۔.. (صحیح بناری وسلم)

## فشم بوری کرنے کا واقعہ

امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص کے اولا ذبیں ہوتی تھی ، بردی عمر میں جاکرائری پیدا ہوئی فرط سرور میں بیستم کھا بیٹھا کہ میں اسے دونوں جہاں کی دولت دوں گا...کہنے کوتو کہہ دیا مگر جب وقت قریب آیا تو نہایت فکر پیدا ہوا کہ میں کیا اور میری ہستی کیا ، دو جہاں کی دولت میں کس طرح اپنی لڑکی کود سے سکتا ہوں ، ایسی پریشانی میں ہرا یک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں کیا کروں اور کس طرح اپنی تتم سے بری ہوسکتا ہوں کیکن کہیں سے جواب نہ ملا، جب امام شافع کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے سن کرفر مایا کہ تیری تسم کا نہایت مہل علاج ہے ...اے خص ابنی دختر کوقر آن مجید کی تعلیم دے پھر رصتی کے وقت قرآن مجیداس کی بغل میں دے کروداع کردیے تم ہماللہ کی اتو نے دونوں جہاں کی دولت اپنی بڑی کو جہز میں دی اور توقع سے بری ہوا...(احسن المواعظ)

# ایک نابینا کی تلاوت کاواقعہ

عرصه دراز سے شخ ابوالمعاویہ الاسود یمانی طرطوسوی رحمہ اللہ کی آتھوں کی بصارت جاتی رہی تھی گرنصیر بن الفرح اسلمی خادم شخ و نیز ابوزا ہیریہ کا بیان ہے میں طرطوس میں شخ کی خدمت میں حاضر ہواد یکھا کہ ان کے چرے میں قرآن مجید لئکا ہوا ہے دل میں خیال آیا کہ یہ نابینا اور آتھوں سے معذور ہیں قرآن مجیدر کھنے کی ضرورت ہی کیا پڑتی ہوگی ... میں نے کہا کہ حضرت آپ تو مکفوف البصر ہیں بیقرآن مجید کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک راز ہے جب تک زندہ رہوں کی پڑطا ہرنہ کرنا میں نے وعدہ کرلیا آپ نے فرمایا کہ جب مصحف شریف جب تک دیں ہو سے تا ہوں تو آتھوں کی روشنی کھل جاتی ہے ... اور جب تک میں پڑھتا رہتا ہوں تو آتھوں کی روشنی کھل جاتی ہے ... اور جب تک میں پڑھتا رہتا ہوں تو آتھوں کی روشنی کھل جاتی ہے ... اور جب تک میں پڑھتا رہتا ہوں تو ہوں بیستور نابینا ہوجا تا ہوں بیسلہ جاری ہے اس کئے مصحف رکھالیا ہے ... (اسلاف کے جرت آگیز کارنا ہے)

#### مخلوق سيمحبت

حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عند سے روایت ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله برایمان لانے کے بعدانہائی عظمندی لوگوں سے محبت کرنا ہے (دل کی ہاتیں)

#### قرآن کی برکت کاواقعہ

امام نافع مد فی جوقراء عشره میں سے اول قاری ہیں .... جب آپ قرآن پڑھتے یابات کرتے تو منہ سے مشک اور کستوری کی خوشبوآتی تھی کسی نے دریافت کیا کہ اے ابوعبداللہ بجب آپ لوگوں کو پڑھانے بیٹے ہیں تو خوشبولگا کر بیٹے ہیں فرمایا خوشبوکا استعال تو کیا کرتا میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاتا بلکہ بات سے ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا میر ہے منہ سے منہ ملا کرقر آن شریف پڑھ رہے ہیں اسی وقت سے میلم کوخواب میں دیکھا میر میں منہ سے منہ ملا کرقر آن شریف پڑھ رہے ہیں اسی وقت سے میر ے منہ سے خوشبوآتی ہے ، سبحان اللہ کیا عظیم الشان انعام ہے جس کے مقابلے میں ہفت میر میں میں قرآن اللہ کیا تھی کی کرد ہے ، سبحان اللہ کیا عظیم الشان انعام ہے جس کے مقابلے میں ہوآئی اللہ کیا تھی کرد ہے ، سبحان اللہ ! آپ نے ستر سال سے زیادہ مسجد نہوی میں قرآن یا کی تعلیم دی اور امامت فرمائی ... (عجیب وغریب واقعات)

# بجین کی تعلیم کے اثرات

حضرت علامہ سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی جناب مولوی ابوحبیب صاحب مرحوم کوگاؤں کی مسلمان بیبیوں کو اسلام کی صحح تعلیم سے آشنا کرنے کی دھن تھی اور اس کے لئے وہ ہفتہ میں ایک دن ان کے سامنے اس طرح وعظ وتلقین فرماتے تھے کہ سید سلیمان ندوی صاحب (جوابھی بچ ہی تھے) بی بیوں کے نیج میں بیٹھ کرمولا نا شاہ اساعیل شہیدگی" تقویۃ الایمان" پڑھتے تھے اور ان کے بڑے بھائی صاحب مرحوم پردہ کے بیجھے شہیدگی" تقویۃ الایمان" پڑھتے تھے اور ان کے بڑے وہ سیدصاحب کے دل میں بھی بیٹھتا سے اس کی تشریح کرتے ، اس طرح بھائی جو کھے کہتے وہ سیدصاحب کے دل میں بھی بیٹھتا جاتا ۔۔۔۔۔ چانے اپنی ایک تحریمیں فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔

" بیبلی کتاب تھی جس نے مجھے دین حق کی با تیں سکھا کیں اور الیں سکھا کیں کہ اثنائے تعلیم ومطالعہ میں بیسیوں آندھیاں آکیں اور کتنی دفعہ خیالات کے طوفان الشھے گراس وقت جو با تیں جڑ بکڑ چکی تھیں ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے بل نہ کی علم کلام کے مسائل، اشاعرہ ومعتز لہ کے نزاعات، غزالی ورازی وابن رشد کے دلائل کے بعد دیگر ہے نگا ہوں سے گزرے گراسا عیل شہیدگی تلقین بہر حال اپنی جگہ پر قائم رہی .... (معارف، ملیمان نبر میں)

#### فاتحهي علاج كاواقعه

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم تنس اشخاص کو جناب رسول التُصلی التُدعلیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں روانہ فر مایا ، ہم نے راستے میں ایک عرب قوم (یہودیوں کے ایک قبیلے) کے یاس قیام کیا اور ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا مگرانہوں نے مہمان نوازی ہے انکار کیا ( کچھ ہی دیر کے بعد )ان کے سر دارِ قبیلہ کو بچھونے ڈس لیا (یہودیوں نے ہرقتم کا علاج کیا اور جھاڑ پھونک کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا)... بو وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہتم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بچھو کے ڈے ہوئے آ دمی کو جھاڑ پھونک کردے ... کہنے لگے کہ ہم آپ کوٹمیں بکریاں دے دیں گے کہ میں نے انکے سر دار برسات مرتبہ سورت اُلْحُمْدُ للّٰہ یعنی سورہ فاتحہ بیڑھ کر دم کر دیا (اس طرح پر کہ ہرسورہ فاتحہ پڑھ کرمنہ میں تھوک اکٹھا کر کے بچھو کی کائی ہوئی جگہ پرتھو کتے جاتے تنے ...اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فر مائی .... ) جب ہم نے تمیں بکریاں وصول کر کیں تو ہارے دلوں میں ان کے متعلق کچھ خدشہ اور شبہ پیدا ہوا کہ نہ معلوم شرعاً بہعطیہ جائز بھی ے کہیں؟ لہذا ہم ان کی تقسیم سے رکے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بیہ پوراقصہ ذکر کیا ،ارشاد فرمایا کیاتمہیں معلوم نہیں کہ بیر قیہ (ایک قتم کاعلاج) ہے لہٰذااس عطیہ کوآپس میں باہم تقسیم كرواوراس ميں ميرا حصه بھي لگا ؤ (بيرآ پ صلى الله عليه وآله وسلم نے صحابہ كرام رضوان التعنهم كي طمانيت اور دلداري كيليّه ارشا دفر مايا) (بخاري دسلم)

#### محبت کے کرشے

ایک مرتبه حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جارہے تھے ۔۔۔۔۔ بیچھے بیچھے میں جارہا تھا۔۔۔۔۔ نہی نشانات پر میں بھی قدم رکھتا جارہا تھا۔۔۔۔۔انہی نشانات پر میں بھی قدم رکھتا جارہا تھا۔۔۔۔۔انہی نشانات پر میں بھی قدم رکھتا جارہا تھا۔۔۔۔کہ یااللہ! مجھے حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر ما۔۔۔۔(ارشادات عارفی)

### زہر کے بےاثر ہونے کا واقعہ

ابوسلم خولانی رحمه الله کی ایک لوندی جوان سے بغض وعداوت رکھی کھی اوران کوز ہر پاتی تھی لیکن وہ ان پر پچھاٹر نہ کرتا تھا جب اس طرح ایک عرصہ گزرگیا تو اس لونڈی نے ابوسلم سے کہا کہ میں نے تہہیں زمانہ دراز تک زہر پلایا مگر وہ تم پراٹر انداز نہیں ہوا...ابوسلم نے اس سے کہا کہ تو یہ کیوں کرتی رہی ہے؟ اس نے بیکھا کہتم بہت بوڑھے ہو گئے ہو .... ابوسلم نے اس سے کہا کہ تو یہ کیوں کرتی رہی ہے؟ اس نے بیکھا کہتم بہت بوڑھے ہو گئے ہو .... ابوسلم نے اس سے کہا کہ زہر کے اثر نہ کرنے کی وجہ یہ ہیں کھانے اور پینے کے وقت بسم الدار حمٰن الرحیم کہتا ہوں ... پھر انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا ....(انوار مجبوبی سراہ ۱۳۳۳)

## عیب کود کھناعیب ہے

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ شاہ بہرام گورایک دن شکار کے واسطے نکلا ایک جنگلی گدھااس کے سامنے ظاہر ہوا....اس نے اس کا پیچھا کیاحتیٰ کہ بہرام گورایے لشکر ہے جھٹ گیا بعدہ اس شکار پر کامیاب ہوا اس کو پکڑا اینے گھوڑ نے سے اتر ااور اس کو ذی کرنا جا ہا....اتنے میں ایک چرواہے کودیکھا کہ میدان سے اس کے سامنے آرہا ہے بہرام نے اس سے کہا کہ اے چرواہے میرا پی محوڑ ا پکڑ لے کہ میں اس گدھے کو ذیج كروں.... چنانچەاس نے اس كوپكرا كھربېرام گورگدھے كے ذرىج ميں مشغول ہوا.... لیکن اس پرنظر رکھی یہاں تک کہ بہرام گور پر ظاہر ہوا کہ چرواہا اس موتی کو کاٹ رہا ہے جواس کے گھوڑے کی باگ ڈور میں تھا ہے دیکھے کر با دشاہ نے اس سے اعراض کیا یہاں تک کہ چرواہے نے اس موتی کو لے لیا اور فر مایا کہ عیب کا دیکھنا بھی عیب ہے اس کے بعد اینے گھوڑے پرسوار ہوا اور اپنے لشکر سے ملا.... پس وزیر نے کہا کہ اے با دشاہ آپ کے گھوڑے کی باگ ڈور کا موتی کہاں ہے .... بین کر بادشاہ نے مسکرا کرفر مایا اس کو جس نے لیا ہے وہ واپس نہ کرے گا....اورجس نے اس کو لیتے دیکھا ہے وہ اس کی چغلی نہ کھاوے گا....اس لئے تم میں سے جو تخص دیکھے کہ وہ موتی کسی کے پاس ہے تواس کی وجہ سے اس سے کچھ بھی مزاحمت نہ کرے ....

# مسلك حنفى سنت معروف كيساته زياده موافق ہے

حفرت معاذ رازی کوخواب میں حفرت محمصلی الله علیه وآله وسلم نے ارشادفر مایا که مسلک حفی سنت معروفہ کے ساتھ زیادہ موافق ہے۔ (سیرة النبی بعداز وصال النبی)

# باوجودغلبه حال شريعيت كاخيال ربهناج إبيع

غلبه حال میں چندروز حضرت شاہ فتح قلندرجون پوری سے نماز ترک ہوگئ۔ان ہی ایام میں ایک روز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کوفر مایا کہ ' ہاوجود غلبہ حال شریعت کا خیال رہنا چاہیے'' ای روز سے ایسی پابندی اختیار کی کہ مرض الوصال میں بھی کسی وقت کی نماز قضانہ ہوگی۔ کچھٹر سے پاس رکھے دہتے۔ان پر تیم کر کے نماز اواکر تے۔ (برکات درود شریف) نماز قضانہ ہوگی۔ کچھٹر سے پاس رکھے دہتے۔ان پر تیم کر کے نماز اواکر تے۔ (برکات درود شریف)

## تمهارادتمن كاماه ميس غرق موكا

حضرت سیدشاہ فتح قلندر جو نپوری جب جو نپورسے چلے گئے اور ضلع اعظم گڑھ میں قلندر
پور (یوبی ۔ بھارت) آباد کیا تو ایک روز وہاں کا راجہ بابوعظمت خال قلندر پورشکار کھیلئے آیا۔ آپ
جھی اپنے مریدوں کے ہمراہ شکار کھیلئے نگلے۔ آپ کے بھانے کے کاس ایک نہایت عمدہ شکاری
کتیا تھی ۔ یہ شکار پراس وقت جملہ کرتی تھی جب دومر سے شکاری کتے شکار کو قابونہ کریا ہے اور شکار
کوزندہ پکڑلاتی تھی ۔ بابوعظمت خال کو یہ کتیا بہت پندآئی اور آپ سے مائی آپ نے فرمایا یہ
میرے بھانے کی ہے۔ اگرتم کو دے دی ۔ تو وہ ناخوش ہوگا اور اس کی ناخوشی جھے منظور نہیں ہے
۔ بابوعظمت خال اس بات پر آپ سے بگڑگیا اور ایڈ ارسانی کے در پے ہوا۔ آپ قلندر پور چلے
۔ بابوعظمت خال اس بات پر آپ سے بگڑگیا اور ایڈ ارسانی کے در پے ہوا۔ آپ قلندر پور چلے
گئے اور چلتے وقت فرمایا کران شاء اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ حضور علیہ
جندروز بعد حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ حضور علیہ
الصلو ق والمثناء والسلام نے فرمایا کہ تمہارا دشمن کا مہینہ میں غرق ہو جائے گا اور تعبیر اس کی
سترہ مہینے میں ظاہر ہوئی ۔ ستر ھویں مہینہ ہمت خال بہا در تنجیر اعظم گڑھ کے لیے آلہ آباد
سترہ مہینے میں ظاہر ہوئی ۔ ستر ھویں مہینہ ہمت خال مقابلہ سے بھاگا اور کشی پرسوار ہوئر کسی طرف

باشیردلان هر که درا فآو برا فآد (دین دسترخوان جلدم)

#### حضرت عاتكهرضي الثدعنها كاواقعه

آپ بڑی عظیم خاتون....حافظ ٔ عالمہ ٔ فاضلہ اور شاعرہ تھیں ۱- آپ کی پہلی شادی حضرت عبداللہ بن ابی بکر الصدیق سے ہوئی تھی....وہ جنگ طائف میں شہید ہو گئے جب آپ کی عدت پوری ہوگئی تو پھر....

۲-حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید کے ساتھ شادی ہوئی وہ جنگ بمامہ میں شہید ہو گئے ....

۳- پھر جب ایام عدت پورے ہو گئے تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوگئے وہ بھی شہید ہو گئے ....

۳۰- پھرحضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه کے ساتھ شادی ہوگئی وہ بھی شہید ہوگئے ....
۵- پھرسید ناحضرت حسین رضی الله عنه کے ساتھ شادی ہوگئی وہ بھی کر بلامیں شہید ہوگئے ....
حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کوشہا دت کی تمنا ہو وہ حضرت عا تکہ رضی الله عنها کے ساتھ شادی کرلے .... ان شاء الله شہید ہو جائیگا .... وہ حضرت عا تکہ رضی الله عنها کے ساتھ شادی کرلے .... ان شاء الله شہید ہو جائیگا ....

ردیون ماحه بابدی خواجه چشتی رحمه الله کی کرامت

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی نے جب اناساگر کے نزویک ایک سابیہ داردرخت کے بنیچ قیام فرمایا تو وہاں پرایک گوالہ راجہ کی گائیں چرارہا تھا....آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ....وہ کہنے لگا کہ بیراجہ کی گائیوں کی بچھڑیاں ہیں اوران میں سے کوئی بھی دودھ دینے والی نہیں ہے....آپ نے گوالے کی بات من کرایک بچھڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤاس بچھڑی کا دودھ دوہ کرلاؤ....گوالہ بڑا جران ہوا، مگر پھر بھی آپ کے فرمان کے مطابق بچھڑی کے پاس گیا اور اس کے ھنوں پر ہاتھ پھیرا، اس کے ہمی آپ کی خودھ دوہا اور خوب دوہا، آپ کی کرامت سے دودھ اس قدر تھا کہ آپ کے تقریباً چاگیا ۔...اس نے دودھ دوہا اور خوب دوہا، آپ کی کرامت کے دودھ دام اس قدر تھا کہ آپ کے تقریباً چاگیس ساتھیوں نے سیر ہوکر پیا....اس کرامت کو دیکھ کراس گوالے نے اسی وقت اسلام قبول کرلیا....(حوالہ برے مین الدین 35)

#### حضرت خنساءرضي الثدعنها كاعجيب جذبه شهادت

حفرت عمر کے زمانہ خلافت میں حضرت خنساء اپنے چاروں بیٹوں سمیت شریک ہوئیں ... الرکوں کوایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت اُبھارا' کہنے گیس کہ میرے بیٹو! تم اپنے خوشی سے مسلمان ہوئے ہو... اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی ... اس ذات کی تم جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہواسی طرح ایک باپ کی اولا دہو... میں نے نہمارے باپ سے خیانت کی نہ تمہارے ماموں کورسواکیا' نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبد لگایا... نہمارے نسب کو میں نے خراب کیا ... تمہارے مالیہ جل شاخ نے مسلمانوں کیلئے کا فروں سے کو میں نے خراب کیا ... تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شاخ نے مسلمانوں کیلئے کا فروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے ... تمہیں ہے بات بھی یا در کھنا چا ہے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کے فنا ہو جانیوالی زندگی سے کہیں بہتر ہے ....

لہذاکل میں شریک ہو اور اللہ اللہ علی مرد ما تھوتو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد ما تکتے ہوئے بڑھواور جبتم دیکھو کہ لڑائی زور پر آگئی اور اس کے شعلے بھڑ کئے گئے تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کا فروں کے سردار کا مقابلہ کرنا ....ان شاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کا میاب ہو کرر ہوگے .... (مجیب وغریب واقعات)

عهده ومنصب برغرور كاانجام

ایک ظالم نے ایک نیک آ دمی کے سر پر پھر مارا....فقیر میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی پھر کو حفاظت سے رکھا تھا اس وقت تک کہ بادشاہ کواس سپاہی پر غصہ آ گیا اور کنوال میں قید کر دیا....فقیر وہاں آیا اور اس کے سر پر پھر مارااس نے کہا تو کون ہے اور یہ پھر تو نے تو نے کس لئے مارا....کہا: میں فلال شخص ہوں اور یہ وہی پھر ہے جوفلاں تاریخ تو نے میر سے سر پر مارا تھا....کہا شے عرصے تک تو کہاں تھا....کہا میں تیر سے مرتبے سے خوف کرتار ہااب میں نے جھے کو کنواں میں دیکھا اور موقع کو نیمت سمجھا....(گلتان سعدی)

Www.besturdubooks.net

#### انوكهاواقعه

علاء کرام نے ایک واقعہ کھا ہے کہ ایک ہیوی بہت خوبصورت تھی جب کہ خاوند بہت برصورت اور شکل کا انو کھا تھا، رنگ کا کا لاتھا... ہم حال زندگی گزرہ ہی تھی، نیک معاشر ہے میں زندگیاں گزرجایا کرتی ہیں ۔... ایک موقع پرخاوند نے ہیوی کی طرف دیکھا تومسکرایا خوش ہوا.... ہیوی دیکھ کر کہنے گئی کہ ہم دونوں جنتی ہیں .... اس نے بوچھا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا، ہیوی نے کہا جب آپ مجھے دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں شکراوا کرتے ہیں اور جب میں آپ کودیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں شریعت کا تھم ہے خوش ہوتے ہیں شکراوا کرتے ہیں اور جب میں آپ کودیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں شریعت کا تھم ہے کہ حبر کرنے والا بھی جنتی ہے .... (خطبات نقیر ۲۰ ص 46)

#### رؤساسے احتیاط

ایک مرتبه حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه رام بورتشریف کے گئے ....نواب کلب علی خال کاز مانه تھا ....نواب صاحب نے بلوا بھیجا کہ: ''آپ کو تکلیف تو ہوگی کین مجھے زیارت کا بے حداشتیات ہے ....''

مولانانے اول تہذیب کا جواب کہلا بھیجا کہ: ''میں ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں .....آواب دربار سے ناواقف ہوں کوئی بات آواب دربار کے خلاف ہوگی توبینا زیباسا ہے .....' نواب صاحب نے کہلا بھیجا کہ: ''آپ کے لئے سب آواب معاف ہیں .....' پھر مولائا نے کہلا بھیجا کہ: ''وہ جواب تو تہذیب کا تھا ....اب ضابطہ کا جواب دینا

پڑا....آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ملاقات کا اشتیاق ہے .... بیجان اللہ اشتیاق تو ہوآپ کواور عاضر ہوں میں میر مجیب بے جوڑ بات ہے .... بھرنواب صاحب کی ہمت نہ بلانے کی ہوئی نہ خود حاضر ہونے کی .... (حسن العزیزج اص ۱۸۸)

ذ والنون مصري رضى الله عنه كي كمال تواضع

حضرت ذوالنون مصری سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت بارش نہیں ہوتی .....فرمایا کہ میں سب سے زیادہ گنا ہگار ہوں شاید بارش میری وجہ سے نہیں ہوتی 'میں یہاں سے چلا جا تا ہوں اس کے بعد چلے گئے اور بارش بھی ہوگئ .....پس ہم لوگوں کواپنے گنا ہوں پرنظر کرنا چاہئے گرآج کل بجائے گناہ کے اپنی خوبیوں پرنظر ہوتی ہے .....(استخفاف المعاصی)

الله تبارك وتعالى نے ايك ہزارتهم كى مخلوقات بيداكى ہيں

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت عررضی الله تعالی عند الله تعالی عند کے ذمانہ خلافت ہیں ایک سال ٹلڈ یاں کم ہوگئیں .... حضرت عمرضی الله تعالی عند نے ٹلٹریوں کے بارے میں بہت پوچھالیکن کہیں سے کوئی خبر نہ ملی ، وہ اس سے بہت پریشان ہوئے ، چنا نچہ انہوں نے ایک سوار یمن بھیجا ، دوسرا شام اور تیسرا عراق بھیجا تا کہ بیسوار پوچھ کر آئی کہیں ٹلڈ ی نظر آئی ہے یانہیں .... جوسوار یمن گیا تھا وہ وہ ہاں سے ٹلٹریوں کی ایک مٹی الله کے کر آیا ، اور لاکر حضرت عمرضی الله تعالی عند نے جب ٹلٹریوں کو دیکھا تو تین دفعہ الله اکبر کہا ، پھر فرمایا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ الله تعالی نے ایک ہزار مخلوق بیدا کی ہے ، چھسو الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ الله تعالی نے ایک ہزار مخلوق بیدا کی ہے ، چھسو سمندر میں اور چارسوشکی میں ، اور ان میں سے سب سے پہلے ٹلٹری ختم ہوگی ، جب ٹلٹریاں ختم ہوجا کیں گی جسے ہوجا کیں گی تھے ہوجا کیں گی تو پھر اور مخلوقات بھی ایسے آگے بیچھے ہلاک ہونی شروع ہوجا کیں گی جسے موجا کیں گی تو پھر اور مخلوقات بھی ایسے آگے بیچھے ہلاک ہونی شروع ہوجا کیں گی جسے موجا کیں گی تو کی کا دھا گرٹوٹ گیا ہو۔.. (مکلو ق میں ایس) کے ایک تا الله کا بھر کی کا دھا گرٹوٹ گیا ہو ... (مکلو ق میں ایس) کے ایک بیک بیل کی ہونی شروع ہوجا کیں گی جسے موجا کیں گی کی جسے موجا کیں گی کو کے کا کھوں کی گرٹی کا دھا گرٹوٹ گیا ہو ... (مکلو ق میں ایس) کی تو کیکھوں کی کی کو کی کو کھوں کی گرٹی کا دھا گرٹوٹ گیا ہو ... (مکلو ق میں ایس) کی تو کی کو کی کا دھا گرٹوٹ گیا ہو ... (مکلو ق میں ایس) کی دول کر دھا گرٹوٹ گیا ہو ... (مکلو ق میں ایس) کی دول کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی دول کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کر کو کی ک

دين كيلئة مصائب اورفقر كأخل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پرایک چاند
گزرجاتا پھر دوسرا چاندگزرجاتا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے سی بھی گھر میں بھی آگ نہ جلائی
جاتی ، نہ روٹی کے لئے اور نہ سالن کے لئے .... لوگوں نے بوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! پھر وہ
سی چیز پر گزارہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا دوکالی چیزوں یعنی تھجور اور پانی پر .... یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوی انصار تصاللہ تعالی آئیس بہترین جزاء عطافر مائے ....ان کے پاس دودھ والے جانورہ وتے تھے جن کا بچھدودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تھے جن کا بچھدودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تھے جن کا بچھدودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تھے دیا کرتے .... (بزار)

طلباء كوفسيحت

حضرت کیچیٰ بن کثیررحمہاللہ نے اپنے شاگر دوں کوخطاب کرتے ہوئے ارشادفر مایا: نیت کرناسکھو کیونکہ نیت ممل سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے....(دل کی ہاتیں) www.besturdubooks.net حضرت فضيل بن عياض رحمه الله عليه كي عجيب وصيت

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے بوقت انقال اپنی اہلیہ سے وصیت کی کہ جب ججے دفن کر چکوتو میری دونوں بیٹیوں کوفلاں پہاڑ پر لے جانا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا اے خداوند افضیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہاا پنی لڑکیوں کواپی طاقت کے مطابق اپنے پاس رکھا اب جب تو نے قبر کے قید خانے میں مجھے قید کردیا ہوتو میں پنی لڑکیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے واپس دیتا ہوں .... بعد تدفین آپ کی اہلیہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا اور مناجات کر کے اپنی ہے بی پر بہت روئی .... اسی اثنا میں امیر یمن مع اپنے دونوں بیٹوں کے اس جگہ پہنچ گیا اور اس نالہ وزاری کو سنا اور حال کو چھا آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ نے تمام حالت بیان کی امیر یمن نے سب با تمیں س کر کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہ دیتا ہوں چنا نچوان کو اپنے ہمراہ کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہ دیتا ہوں چنا نچوان کو اپنے ہمراہ کہ میں ان دونوں کو جمع کر کے دس دس ہزار مہر پر ان کا تکاح کردیا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہوجا تا ہے .... جن تعالیٰ اسکا ہوجا تا ہے .... جن تعالیٰ اسکا ہوجا تا ہے .... جن تعالیٰ اسکا ہوجا تا ہے .... (مین اظلاق صورت اللہ تعالیٰ کا

#### انسان كابندراورسوربن جانا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الرکوں کو (جو پھان کے باپ کھاتے تھے) بتلا دیتے تھے ہیں لڑے اپنے باپوں کے باس آتے تھے اوران سے وہی کھانا مانگتے تھے جو انہوں نے کھایا تھا چنا نچہ وہ لوگ لڑکوں سے کہتے تھے کہ تم کویہ کس نے بتلایا ہے لڑک کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتلایا ہے یہ من کران لوگوں نے اپن لڑکوں کو عیسیٰ کے باس جانے سے روک دیا اور ان کو ایک وسیح مکان میں بند کر دیا.... حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ ان لوگوں میں سے کس سے فرمایا کہ تمہار سے لڑکے کہاں ہیں کیا وہ اس گھر میں ہیں .... انشاء اللہ تعالیٰ چنا نچہ جب اس نے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہوں گے .... انشاء اللہ تعالیٰ چنا نچہ جب اس نے درواز ہ کھولاتو ناگاہ کیا دیکھان ہیں ہوں گے .... انشاء اللہ تعالیٰ چنا نچہ جب اس نے درواز ہ کھولاتو ناگاہ کیا دیکھان ہیں ہوں گے .... انشاء اللہ تعالیٰ چنا نچہ جب اس نے درواز ہ کھولاتو ناگاہ کیا دیکھان ہیں ہوں بیں ....

## سیدزاده پرزیادتی کے سبب زیارت بندہوگئ

حضرت حاجی الدادالله مهاجر علی نورالله مرقده فرماتے تھے کہ ان کے استاد حضرت مولانا قلندرصاحب جوجلال آباد میں رہتے تھے وہ صاحب حضوری تھے۔ یعنی ان کوروز انہ حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ گواللہ تعالیٰ کے بند یعض ایسے بھی ہوئے ہیں جن کوآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بیداری میں بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن خواب میں زیارت کرنے والے زیادہ ہوئے ہیں۔

حضرت مولانا قلندرصاحب جب مدین شریف جار ہے تھے تو کئی فلطی پراپینے جمال کو جوایک نوجوان محض تفاقع پر ماردیا بس اس روز سے زیارت بند ہوگئی۔ انہیں اس کا برواغم ہوا۔ اس غم کو وہ ہی جانت ہے جس کو پچھ ملا ہواور پھر لے لیا جائے۔ جس کو پچھ ملا ہی نہ ہووہ کیا جانے۔ اسی غم میں مدینہ طیبہ پنچ وہاں کے مشائخ سے رجوع کیا مگر سب نے کہا ہمارے قابو سے باہر ہے۔ البتہ ایک مجذوب عورت بھی بھی روضہ واطہر کی زیارت کے لیے آتی ہے۔ وہ برابر تکنکی لگائے دیکھتی رہتی ہے۔

وہ بھی آئے اور توجہ کرے تو ان شاء اللہ پھر زیارت نصیب ہونے گلے گی۔وہ اس مجذوبہ کے منتظرر ہے۔ایک دن وہ بی بی آئیں۔

ان سے انہوں نے عرض کیا تو انہیں ایک جوش آیا اور اسی جوش میں انہوں نے روضہ ء اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا''شف یعنی دیکھ' انہوں نے جواس وفت نظر کی تو کیادیکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جاگئے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

اوراس کے بعد وہی کیفیت حضوری کی جو جاتی رہی تھی پھر حاصل ہوگئی۔ گوتھیٹر مارنے کے بعد مولا نانے اس سے معافی ما تک لی تھی اوراس نے معاف بھی کر دیا تھالیکن پھر بھی اس حرکت کا بیوبال ہوا شقیق پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سیدزادہ تھا۔ (سیرۃ النی بعداز وصال النبی)

#### ایک رکعت میں سارا قرآن کریم سنادیا

مولاناحبیب الرحمٰن لدهیانوی رحمالله کدادامولا نامجر رحمت الله کابیان ہے کہ

"مولاناحبیب الرحمٰن لدهیانوی رحمالله کی بیٹنہ (گنگا کے کنار ہے) مسجد میں گذاری ان

دنوں حافظ ضیاء الدین بخاری (والدامیر شریعت رحمہ الله) کی عمر اُنتیس سال تھی اور انہوں

نے ایک رات مجھے ایک ہی رکعت میں سارا قرآن کریم سنادیا تھا...، (حیات امیر شریعت و مافظ سید ضیاء الدین بخاری کے قرآن کریم سے والہانہ تعلق و وارفی اور عقیدت و عشق ہی کا ثمرہ تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری جیسا بیٹا دیا،

حس نے ساری زندگی قرآن کے پیغام اور علوم ومعارف کو بیان کرنے میں گذار کردی اور جب ڈوب کروہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ گویا '' ابھی ابھی قرآن بی انہیں امیر شریعت سیدعلام ہوتا کہ گویا '' ابھی ابھی قرآن میں انہیں انہیں انہوں ہوتا کہ گویا ' ابھی ابھی قرآن میں انہوں سے دور بیار کے بینوں کرے جب لوگ تھے' .... (عیب وغریب واقعات)

ایک غیرمسلم سے گفتگو

## جب كايابليك كئ

مولوی عبدالحق کا ندهلوی ابن مولوی محمد ابوالقاسم بن مفتی الی بخش صاحب کا ندهلوی کے صاحب ادرے نمبر دارنصیرالحق جو بردے آزاد طبیعت رکھتے تھے .... ایک مرتب بردی کے موسم میں گھر کے درواز ہے میں بیٹھے ہوئے شطر نج کھیل رہے تھے کہ دات کا اخیر حصہ ہوگیا اس وقت حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی گلی سے تبجد کے لئے تشریف لے جارہے تھے انہوں نے یہ بھی کرکہ پڑوس کا جلا ہا ہے تھم دیا کہ حقہ بھر لاؤ حضرت مولا نانے اپنے چرہ کو چا در میں لیپٹا کہ کوئی پیچان نہ سکے اور فوراً حقہ بھر کرسا منے رکھ دیا اور چلے گئے جانے کے بعد کسی نے میں لیپٹا کہ کوئی پیچان نہ سکے اور فوراً حقہ بھر کرسا منے رکھ دیا اور چلے گئے جانے کے بعد کسی نے اس میں کیپٹا کہ کوئی پیچان نہ سکے اور کہا ..... کہا بیتو مولا نامظفر حسین صاحب معلوم ہوتے ہیں .... نبر دارنصیرالحق یہ سکر گھر اگئے اور کہا ..... کہا بیتو مولا نام شفر حسین صاحب معلوم ہوتے ہیں .... نبر دارنصیرالحق یہ سکر گھر اگئے اور کہا ..... کہا بیتو مولا نام شفر حسین صاحب معلوم ہوتے ہیں .... نبر دارنصیرالحق یہ کہا لیک خاندانی پیراور مصنوی درویش سے سابقہ پڑا جب وہاں پھونہ پایا تو حضرت اقدس مولا نارشیدا حرگنگوئی کے مصنوی درویش سے سابقہ پڑا جب وہاں پھونہ پایا تو حضرت اقدس مولا نارشیدا حرگنگوئی کے خلیف اور مجاہدہ وریاضت کیا کہ ساری عمر کی تلائی کردی ..... بالآخر محضرت اقدس گنگوئی کے خلیف اور مجانظر یقت ہوئے .... (حالات مشائخ کا ندھلہ)

#### معاملات اور حقوق العباد

حفرت مولانا محرعیسی صاحب ایک باروطن سے ملازمت پر بذریعہ ریل جانے گئے اشیشن پراس وقت پہنچ جب ریل آچکی ہی اور چھوٹے ہی والی تھی .... آپ کے پاس سامان مقررہ وزن سے زیادہ تھا وزن کرا کر محصول دیے کاموقع نہ تھا گھراہ مثر میں کلائے کر میل میں تو بیٹھ گئے گر خلاف شریعت زیادہ سامان بے محصول لے جانے پردل بے چین تھا خدا سے دعا کی کہاس معصیت سے بیخے کی کوئی سبیل نکال دیجئے کہ اچا تک ذہن میں آیا کہ جہاں ریل سے انز ناوہاں سامان کا وزن کروا کر محصول اوا کر دینا آپ نے بھی کیا گررات کا وقت تھا تک کے کاکون سے انکار کردیا اور کہا جائے لے جائے آپ نے فرمایا آپ کے خلاف کانون اس کی اجازت دینے کا کیاحت ہے وہ چھر بھی تیاز نہیں ہوا آپ نے خودسامان تو لا اور جتنا وزن زیادہ تھا اتنی رقم کاریل کا ٹکٹ خرید کر بھاڑ کر بھینک دیا اور اس طرح حقوق العباداور صفائی معاملات کا بہترین نموندا ہے مل سے دکھایا .... (ماہنامہ البلاغ ص ۵۱)

www.besturdubooks.net

#### أيك واقعه

دنیامیں مجور کے درخت کی مانندرہوا گرکھایا جائے تو پاک اور میٹھا ہواورر کھا ہوتو میٹھا ہو اور اگرکسی چیز پر گرجائے تو نہ اسے نقصان دے اور نہ تو ڑے دنیا میں گدھے کی طرح مت بنا کہ بس وہ چا ہتا ہے کہ بیٹ بھرے اور مٹی میں لوٹ لگائے ..... اللہ سے خیر خوابی کر وجیسا کہ کتا اپنے مالکان کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بھگاتے ہیں بھوکا رکھتے ہیں مگر وہ ان کی چوکیداری کرتا ہے .... ابوعبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ طاوس جب بیصدیث بیان کرتے تو روتے جھا دو فرماتے کہ ہم کوں کی طرح اپنے اہل اور اپنے تھے اور فرماتے کہ ہم کوں کی طرح اپنے اہل اور اپنے آئی ہوگیا ہے کہ ہم کوں کی طرح اپنے آئی اور اپنے آئی .....

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ: دنیا اور آخرت کی مثال دوسوکنوں کی ہے کہ اگر ایک کوراضی کروگے دوسری ناراض ہوجائے گی....(دل کی باتیں)

#### ایک عاشق رسول کاعجیب وغریب واقعه

حضرت مولانا وجیدالدین صاحب رحمه الله عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله کے معتقین سے تھے آپ جج میں تشریف لے گئے مدینه منوره پہنچ کر جب ویزه کی مدت ختم ہونے گئی تو انہوں نے نے متعلقہ دفتر میں جا کرویزہ کی مدت بڑھانے کی کیئے درخواست کی انہوں نے کہااس کی وجہ بھی لکھ کرلائیں کہ آپ کس غرض کیلئے مزید یہاں رہنا چاہتے ہیں آپ نے اس وجہ والے خانے میں لکھ دیا"للوفات' لینی یہاں فوت ہونے کیلئے ویزہ کی مدت بڑھوانا چاہتا ہوں' بہر حال دفتر والوں نے خانہ بری دیمھی اور پندرہ دن کیلئے ویزہ بڑھادیا...

جب پندرہ دنوں میں سے دوایک دن ہاتی تھاتو آپ روضۂ اقدس پر حاضر ہوئے اور ا درخواست کی پارسول اللہ! مت ختم ہونے کو ہے اب تو آپ جھے اپنی طرف بلالیں 'بس پھر آپ اس مدت ختم ہونے سے پہلے ہی وہیں جاں بحق ہوگئے .... (مجیب وفریب واقعات) علم میارک ہمو

حضرت مولا نا محمد اور لیس کا ندهلوی رحمته الله علیه جب پہلی بارج سے واپس ہوئے تو حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمته الله علیه کے لئے مکه مکر مه سے ایک رو مال بطور بدید لائے اور حضرت کیم الامت کو بھیج دیا .....ساتھ ہی خطاکھا' اس میں ہدید کا ذکر کیا او راس کے بعد دعا کی درخواست کی دعا کی درخواست کے ساتھ ہی معاً حضرت کے مزاج کا خیال آیا کہ ..... ' ہدیہ بھیج رہا ہوں اس کے ساتھ دعا کی درخواست ہے' کہیں نا گوار نہ گذر ہے کہ ہدیہ کا عوض دعا کا طلب گار ہے' حضرت مولا نا کا ندهلوی نے دعا کی درخواست ہے' برحاشیہ دیا کہ .... یہ جملہ مستانفہ ہے' اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں درخواست ہے' برحاشیہ دیا کہ .... یہ جملہ مستانفہ ہے' اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ' حضرت کیم الامت مولا نا انثر ف علی تھا نوی نے مولا نا کا ندهلوی کی احتیاط اور مزاج شناسی سے اتنا مسرور ہوئے کہ اسی خط پراس فقر ہے کے بنیج لائن کھینجی اور لکھا'' ہنینا شناسی سے اتنا مسرور ہوئے کہ اسی خط پراس فقر ہے کے بنیج لائن کھینجی اور لکھا'' ہنینا لکم العلم '' (علم تم کومبارک ہو) ( تذکرہ مولا نا ادریں کا ندهلوی)

#### تمہارادشمن سے اماہ میں غرق ہوگا

حضرت سیدشاه فتح قلندرجو نپوری جب جو نپورسے چلے گئے اور ضلع اعظم گرھیں قلندر پورشکار کھیلئے آیا پور (یو پی ..... بھارت) آباد کیا تو ایک روز وہاں کا راجہ بابوعظمت خاں قلندر پورشکار کھیلئے آیا ..... آپ بھی اپنے مریدوں کے ہمراہ شکار کھیلئے نگلے..... آپ کے بھانے کے پاس ایک نہایت عمدہ شکاری کتیا تھی ..... بیشکار پراس وقت جملہ کرتی تھی جب دوسر مے شکاری کتے شکار کو قابونہ کر پاتے اور شکار کوزندہ پکڑلاتی تھی ..... بابوعظمت خاں کو یہ کتیا بہت پہندآئی اور آپ سے مائی آپ نے فرمایا یہ میرے بھانے کی ہے ....اگرتم کو دے دی .... بتو وہ ناخوش ہوگا اور اس کی ناخوش مجھے منظور نہیں ہے ..... بابوعظمت خاں اس بات پر آپ سے بگڑگیا اور ایڈ ارسانی کے در پے ہوا .... آپ قائدر پور چلے گئے اور چلتے وقت فرمایا کہ ان شاء اللہ جب بین ظالم پانی میں وہ بی اس ویکھا ۔... ہوجائے گا تب آؤی گا ۔... وہ الشاء والسلام نے فرمایا کہ تبہاراد ثمن کا مہینہ میں خواب میں دور کے گا اور تعید اس کی سترہ مہینے میں ظاہر ہوئی .... ستر ھویں مہینہ ہمت خاں بہادر تنجر اعظم گڑھ کی ہے .... بابوعظمت خاں مقابلہ سے بھا گا اور گئی رسوار ہوکرکسی طرف روانہ ہوا گرراستہ میں معاسباب شتی ڈوب گی .....

نیج ہے باشیر دلان ہر کہ درافقاد برافقاد (دی دسترخوان جلداول)

#### دوبچوں کی غزوہُ احزاب میں شرکت

حضرت ابن عباس منی اللہ تعالی عنہ افر ماتے ہیں کہ ہم لوگ ہو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم لوگ غزوہ احزاب کے سال قریش کے ساتھ نکلے سے سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم لوگ غزوہ احزاب کے سال قریش کے ساتھ نکلے سے سلم سے ساتھ تفااور ہمارے ساتھ ہمارے غلام حضرت ابورافع رضی اللہ تعالی عنہ بھی تنے … جب ہم عرج بہنچ تو ہم لوگ راستہ بھول گئے اور رکو بہ گھائی کی بجائے ہم جنج شہ چلے گئے یہاں تک کہ ہم قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے ہاں آگئے اور رکو بہ گھائی کی بجائے ہم جنج شہ چلے گئے یہاں تک کہ ہم قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے ہاں آگئے اور بھر مدینہ بینج گئے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خند ق میں پایا ……اس وقت میر کی عمر آٹھ سال تھی اور میرے بھائی کی عمر تیرہ سال تھی …. (رواہ الطبر انی فی الاوسط محیات الصحاب)

#### زیارت کے بعد نابینا ہونے کی تمنا

حضرت بحرالعلوم حافظ محم مخطیم انتخلص بیرواعظ (۱۲۰۵ حافظ بی ای سے افظ بی صاحب سیخ والے کے نام سے بھی مشہور تھے۔ جامع مبحد سیخ کے امام خطیب و مدرس تھے۔ سامی سیخ والے کے نام سے مشہور ہوگیا ہے۔ حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کا جو عالم تھاوہ احاط تحریر سے باہر ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کا جو عالم تھاوہ احاط تحریر سے باہر ہے۔

ایک بارآ پ حضرت محمد رسول الله علی واله واله وسلم کے دیدار پرانوار سے مشرف ہوئے تو عرض کیا یا رسول الله! آپ کے دیدار جمال سے شرف ہونے کے بعدیہ آسمی کا اب اورکسی کودیکھنانہیں جا جتیں۔ جب بیدار ہوئے تو نابینا ہو بچکے تھے۔

آ پی نهایت خوبصورت اورمونی مونی آئیسی اب بنور ہو چکی تھیں۔ سجان اللہ! کیاعشق محمدی تھا۔ اسی عشق ومحبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوعلم لہ نی سے نواز دیا تھا۔ بغیر بینائی کے تمام عمر درس و مدریس میں گذری۔

صحاح ستەكى تمام اسانىدز بانى يارتھيں۔

معلام مطابق ۵۹-۱۹۵۸ میں وصال فرمایا۔ جنازے پرلوگوں کا اس کثرت سے بہوم تھا کہ شہر کے لوگ متعجب تھے کہ اس قدر خلقت کہاں سے آگئی ہے۔ (سیرة النبی بعداد وصال النبی)

میں تم سے بہت خوش ہوں

حضرت خواجہ محمد عاقل حضرت خواجہ نور محمر مہاروی کے متازترین خلفاء میں سے تھے۔ انتاع سنت کا بے حد خیال رکھتے تھے۔وصال سے کچھ روز پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا۔

آ پ سلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا

"تومارابسیارخوش کردی کہ ممکیس سنتہائے مارازندہ کردی"

(میں تم سے بہت خوش ہوں کہتم نے میری تمام سنتوں کوزندہ کردیا)۔(دین دسترخوان جلد۲)

#### ۱۲۲ عجیبانداز تبلیغ

ابتداء میں جب حضرت امیر شریعت مولانا سیدعطاء الله شاہ بخاری اور شخ حسام الله ین صاحب کا تعلق بردھا تو وہ شخ صاحب کو نماز کی ادائیگی میں مداومت کی تلقین کرنے گئے اور پھر جب شخ صاحب کی عادت میں پھے تغیر نظر نہ آیا تو بیاس تک بردھا کہ جیل کی رفاقت میں ایک دن شخ صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی ٹو پی سرسے بردھا کہ جیل کی رفاقت میں ایک دن شخ صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی ٹو پی سرسے اتاری اور شخ صاحب کے یا دُل پر رکھ کر کہنے گئے:

''حسام! بیٹو پی کسی بوٹے سے بوٹے فرعون اور نمرود کے پیروں پر بھی نہیں پڑسکتی .... میری تم سے صرف یہی التجاہے کہ اس ٹو پی کی شرم رکھالواور پنج وقتہ نماز کی ادائیگی میں سستی اور کا ہلی نہ کیا کرو''....(ماہنامة ہمرہ امیر شریعت)

ایک داعظ کی عجیب دلیری

ایک واعظ کی مجلس میں امام احمد بن طنبل اور یخی بن معین شریک ہے .... واعظ نے بہت میں اعادیث غلط سلط امام احمد بن طنبل کے حوالہ سے بیان کیں .... بید دونوں بزرگ ایک دوسر ہے کود کھے کر بہتے رہے کہ کیا کہدرہا ہے .... جب وعظ ختم ہوا تو امام احمد بن طنبل آگے بو ھے اور واعظ سے پوچھا کہ آپ احمد بن طنبل کو جانتے ہیں؟ تو کہا ہاں جانتا ہوں پھر فر مایا کہ مجھے بھی جانتے ہو؟ کہا نہیں امام صاحب نے فر مایا کہ میں ہی تو احمد بن طنبل ہوں واعظ نے بوی دلیری سے کہا کہ خوب کہا آپ سیجھے ہیں کہ احمد بن طنبل ایک آپ ہی ہوں واعظ نے بوی دلیری سے کہا کہ خوب کہا آپ سیجھے ہیں کہ احمد بن طنبل ایک آپ ہی ہیں ... (عجب وخریب واقعات)

علم اور مال كا فرق

مِصِرِمِیں ایک امیر کے دولڑ کے تھے....ایک علم سیکھتا اور دوسرا مال جمع کرتا.....آخر کار وہ بہت بڑا عالم ہوگیا اور دوسرام صرکا وزیر بن گیا.....وہ تو نگر حقارت کی نظروں سے عالم کود کھتا اور کہتا کہ میں سلطنت کے درجہ تک پہنچ گیا.....اور بیوبیا ہی فقیری میں رہا....کہا: اے بھائی! خدائے بزرگ و برترکی نعمتوں کا شکر مجھ پر زیادہ واجب ہے کہ میں نے پنجم بروں کی میراث پائی یعنی علم اور بچھ کوفرعون اور ہا مان کی میراث علی یعنی ملک مصر....(گلتان سعدی)

شہادت کے بعدسرے تلاوت قرآن کی آواز

جعفر بن محم صائغ کابیان ہے کہ میری آنکھیں پھوٹ جائیں اور میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں غلط کہوں ، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کا نوں نے سنا کہ جس وقت احمد بن نفر تشہید کیے گئے برابران کے سرسے لا اِلله اِلّالله کی آ واز آتی رہی ... شہادت کے بعد سر مبارک ، تن سے جدا کیا گیا اور لاش ایکا دی گئی اور سرکو بغداد بھیج دیا گیا جو مدت تک شہر کے مشرق مبارک ، تن سے جدا کیا گیا اور لاش ایکا دی گئی اور سرکو بغداد بھیج دیا گیا جو مدت تک شہر کے مشرق میں پھر مغربی حصے میں پھر مغربی حصے میں آویز ال رکھا گیا ... علامه این جوزی نے ابراہیم بن آملعیل کابیان کھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جربینی کہ احمد بن نفر کے سرسے قرآنی آبیات کی تلاوت سی جاتی موجود سے میں رات کو وہاں پہنچا اور سرکے قریب کان لگا کر سنتا رہا حالا نکہ چاروں طرف پہریدار موجود سے ... جب رات کا سنا ٹا ہوا تو ان کے سرنے تلاوت شروع کی اور بیہ یات پڑھیں : موجود سے ... جب رات کا سنا ٹا ہوا تو ان کے سرنے تلاوت شروع کی اور بیہ یات پڑھیں : المّ آخسِبَ النّا سُ اَن یُتُو کُو آان یُقُو لُو المنّا وَ هُمُ لَا یُفْتَنُونَ الْخ

(اسلاف کے چرت انگیز کارنامے)

حضور صلى الله عليه وسلم كى خاطراذيت المانا

حضرت الویکروضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اساء وضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آل ابی بکر گی آ واز آئی تو آ ب سے کہا گیا کہ اپ صاحب کے پاس پہنچو....
آپ ہم سے روانہ ہوئے تب آپ کی زلفیں تھیں .... پس آپ مجدح ام میں یہ کہتے ہوئے واغل ہوئے تم برباد ہو و کیا تم ایک آ دمی کواس لئے آل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے برارب اللہ واغل ہوئے تم برباد ہو جاؤکیا تم ایک آ دمی کواس لئے آل کرتے ہو کہو ہو گہتا ہے؟ مشرکین رسول ہو حالانکہ وہ اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہے؟ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہٹ گئے اور حضرت ابو بکروضی اللہ تعالی عنہ پرٹوٹ پڑے .... پھر جب آپ ہمارے پاس وائی لوٹے تو (بیہ حالت تھی کہ) آپ اپنی زلفوں کو جہال سے چھوتے تو وہ ہاتھ کے ساتھ ہی آ جا تیں اور آپ یہ کہتے جا رہے تھے کہ تبار کت یا ذالحولال والا کر ام اللہ کی ام (اے ذوالحولال والا کر بم آپ بڑی برکت والے ہیں) ..... حضرت شخ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عظیم (مقصد) کے لئے حقیر (چیزوں) کو قربان کر دیتے تھے اور کہا گیا ہے کہ تصوف نام ہے نعتوں کے مالکہ کے لئے اپنی ہمتیں وقف کرنے کا ....(۱۳۳۳روش سارے)

# ایک بیمار عورت نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لی مکہ مرمہ پہنچا دی گئی

سندریہ کی ایک بی بی جج کے قصد سے مدینہ منورہ تک آئیں .... مدینہ منورہ سے جب قافلہ کوج کرنے کا وقت آیا تو ان کا پاؤں اس قدر ورم کرآیا کہ جنش محال ہوگئ ....

قافلہ والے انہیں مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکر مدروانہ ہوئے .... انہوں نے حضرت مجررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آہ وزاری شروع کردی .... اسی حالت میں کیادیمتی ہے کہ بین نو جوان آئے اور آواز دی کہ کون شخص مکہ مکر مہ کا ارادہ رکھتا ہے .... بی بی نے کہا میرا ارادہ ہے .... بی بی بی نے کہا ورم کی وجہ سے تو پاؤں کوجنبش بھی نہیں ارادہ ہے .... انہوں نے کہا اٹھ چل .... بی بی نے کہا ورم کی وجہ سے تو پاؤں کوجنبش بھی نہیں دے سے تی انہوں نے میرا پاؤں و کھے کھوم ہوا کہ کوئی آئے .... میں انہوں نے میرا پاؤں و کھے معلوم ہوا کہ کوئی آئے ... میں انہوں نے ان سے دریا فت کیا گئم کو کیسے معلوم ہوا کہ کوئی آئے ... میں اللہ علیہ و کہا ہے ۔ یکھا .... آپ صلی اللہ علیہ و کہا ہے ارشاد فرمایا ... کہ مجد میں جاکراس عور سے انہوں کے دریا خوان جاری کی درتہ خوان جاری کی کہا کہ میں بیا رام مکہ کرمہ بینے گئی .... رکی درتہ خوان جاری کی کہا کہ اس نے میری بناہ کی ہے ... بعدہ میں بیا رام مکہ کرمہ بینے گئی .... رکی درتہ خوان جاری ک

تیرے منہ سے حقے کی بوآتی ہے

ایک شخص جنگل میں تنہا چلا جارہا تھا اتفا قا اس کی سواری کے جانور کا پیرٹوٹ گیا....

پریشانی کے عالم میں اس نے درود شریف کاور دشروع کیا.... دیکھا کیا ہے تھوڑی دیر بعد تین

بزرگ تشریف لائے ان میں اس ایک دور کھڑے رہے اور دوصا حبان نز دیک تشریف

لائے اور اس کے جانور کا پیر درست کر دیا... اس شخص نے دریافت کیا کہ آپ حضرات کون

ہیں ... ان دونوں صاحبان نے فرمایا کہ ہم حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ

جودور کھڑے ہیں وہ ہمارے نا ناصلی اللہ علیہ وسلم ہیں... اس شخص نے فریا دی کہ یارسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کوقدم ہوتی سے کیوں محروم فرمایا... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ تیرے منہ سے حقے کی ہوآتی ہے ... (دین دسترخوان جلداقل)

#### صرف تین دن میں حفظ قر آن مجید

ہشام بن محمدالسائب اپنے زمانے میں علم الانساب میں سب سے بڑے عالم تھے اور تاریخ میں خصوصی مہارت رکھتے تھے ....ان کا بیان ہے کہ میں نے ایسایا دکیا ہے کہ کسی نے نہ کیا ہوگا اور بھولا بھی ایسا کہ بھی کوئی بھولا نہ ہوگا... فرماتے ہیں کہ میرے بچا ہمیشہ مجھے قرآن مجید یا دنہ کرنے پرلعنت ملامت کیا کرتے تھے .... ایک دن مجھے بڑی غیرت آئی میں ایک گھر میں بیٹھ گیا اور قتم کھائی کہ جب تک کلام باری حفظ نہ کرلوں گا اس گھرسے باہر نہ نکلوں گا... چنا نچہ میں نے پورے تین دن میں قرآن کریم کو کممل حفظ کر کے اپنی قتم پوری کرلی اور بھول جانے کا قصہ یہ ہے کہ میں نے آئینہ میں دیکھا کہ داڑھی کہی ہوگئی ہوگئی ہوئی کرنا جا ہا... ایک مشت سے زیادہ کو کا شخے داڑھی کہی ہوگئی ہوئی ہے داڑھی مٹی میں لی اور بجائے نیچے کے او پرقینی چلا دی .... چنا نچہ داڑھی کرنا جا ہا... ایک مشت سے زیادہ کو کا شخے کرنے کیلئے داڑھی مٹی میں لی اور بجائے نیچے کے او پرقینی چلا دی .... چنا نچہ داڑھی صاف ہوگئی ... یہ ہے انسان اور اس کی بے بسی (اسلاف کے جرے انکیز کا رائے )

#### دوعزاب

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ شام بن عبدالملک (بیدونوں بی امیہ کے خلفاء میں سے ہیں) دمشق میں منبر پر چڑھا اور کہا کہ اے شامیو! بیٹک اللہ تعالی نے میری خلافت کی برکت سے تمہیں طاعون سے محفوظ رکھا بین کرایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا اللہ تعالی ہم پر زیادہ مہر بان ہے وہ ہم پر چھ کو اور طاعون کو جمع نہ کرے گا کیا تھے نہیں معلوم ہے ایک شخص تھا اور اس کے اولا داور مال سب چھ تھا .... جب اس کے مرنے کا وقت آیا اور قریب مرگ ہوا تو اس نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ اللہ اے میر بے لڑکو میں تمہارا کیسابا پ تھا لڑکوں نے کہا کہ تم اچھے باپ تھا اس نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو جھ کو جلائیو پھر او کھی میں کوئے کر آٹا کر ڈالیواس باپ تھا اس نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو جھ کو جلائیو پھر او کھی میں کوئے کر آٹا کر ڈالیواس نے بعد بچھ تیز ہوا میں اڑا دیجو شاید کہ اللہ تعالی میری جگہ نہ بچانے ..... چنا نچیان لوگوں نے ایس تو بی کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کو جمع کیا اور اس سے فرمایا کہ اے میر بی بندہ یو نے نے مرض کیا کہ اے میر سے در اپنیس جمع کر رے گا....

حضرت قاری رحیم بخش پائی بتی رحمهاللدگی ایک کرامت

حضرت والدمحرم الحاج عبدالقیوم مهاجر مدنی مظلیم کی نیک تربیت اور دعاؤں کی بدولت ہم ایمائیوں میں سے اکثر عافظ قرآن ہیں۔ہم میں سے بچھ بھائیوں نے جب استادمحرم اوری سیف الدین صاحب مظلیم کے پاس نصف قرآن حفظ کرلیا تواس موقع پرحضرت قاری میں عاجب رحمہاللہ ہمارے گھر تشریف لائے تو ہمارے برئے بھائی محمدابراہیم صاحب کے بارہ میں معلوم ہوا کہ انہوں نے حفظ نہیں کیا۔حضرت قاری صاحب پرقرآن کی عقیدت و محبت کا الیاعشق تھا کہ آپ کی خواہش تھی کہ ہرمسلمان بچہ حافظ قرآن ہو حضرت نے والد محبت کا الیاعشق تھا کہ آپ کی خواہش تھی کہ ہرمسلمان بچہ حافظ قرآن ہو حضرت نے والد صاحب سے فرمایا کہ اسے بھی حفظ کراؤ اور یہ ہمیں دیدو۔ پھراپنے تلین خاص استاد محترم قاری سیف الدین صاحب مرظلہ کو مامور فرمایا کہ وہ بوے بھائی صاحب کو شرف محمد میں منصرف حفظ کمل بلکہ استاد حضرت قاری سیف الدین صاحب مرظلہ کے سفر حج پر جانے کی وجہ سے ان کی نیابت میں محترم قاری سیف الدین صاحب مرظلہ کے سفر حج پر جانے کی وجہ سے ان کی نیابت میں محترم قاری سیف الدین صاحب مرظلہ کے سفر حج پر جانے کی وجہ سے ان کی نیابت میں محترم قاری سیف الدین صاحب مرظلہ کے سفر حج پر جانے کی وجہ سے ان کی نیابت میں محترم قاری سیف الدین صاحب مرظلہ کے سفر حج پر جانے کی وجہ سے ان کی نیابت میں محترم قاری سیف الدین صاحب مرظلہ کے سفر حج پر جانے کی وجہ سے ان کی نیابت میں

حقيقى زابد

جامع مسجد غفوریه چوک لکژمندی ملتان دوران تراوی مکمل قر آن سنادیا - (ازمرتب)

ایک بادشاہ کوایک مہم پیش آئی .....کہا (منت مانی ) اگر کام کاانجام میرے مقصد کے موافق ہوتو زاہدوں کوائے درہم دوں گاجب اس کی حاجت پوری ہوگئ اوراس کے دل کی پریشانی جاتی رہی تو شرط پوری ہونے پر نذر کا ادا کرنا ضروری ہوا .....ایک خاص غلام کو درہموں کی تھیلی دی کہ زاہدوں کودے آئے ....کہتے ہیں کہ وہ غلام تقمنداور ہوشیارتھا تمام دن پھرتار ہا اور رات کے وقت واپس آیا اور درہموں کو چوم کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا: زاہدوں کو جہاں تک میں نے تلاش کیا نہیں پایا ..... بادشاہ نے کہا: یہ کیا کہہ جوزاہد ہے وہ لیتانہیں اور جو لیتا ہے وہ زاہد نہیں چارسوزاہد ہیں کہا: اے دنیا کے مالک جوزاہد ہے وہ لیتانہیں اور جو لیتا ہے وہ زاہد نہیں .... بادشاہ ہنا اور مصاحبوں سے کہا جتنا کہ جھے فقیروں اور خدا پرستوں سے عقیدہ اور اقرار ہے اس شوخ جیثم کو دشنی اور انکار کہ جھے فقیروں اور خدا پرستوں سے عقیدہ اور اقرار ہے اس شوخ جیثم کو دشنی اور انکار ہے اور تن اس کی جانب ہے .... (گلتان سعدی)

ایک دیبهاتی کاحضور صلی الله علیه وسلم سے عجیب سوال

"خضرت ابوابوب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم

ایک سفر میں سے کہ ایک دیباتی سامنے کھڑا ہوا... اور اس نے آپ صلی الله علیه وسلم کی اونٹی

کی مہار پکڑلی .... پھر کہا اے الله کے رسول! مجھے وہ بات بتاؤ جو مجھے جنت سے قریب اور

آتش دوز خ سے دور کردے؟ راوی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم رک گئے .... پھر

آپ رفقاء کی طرف آپ صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا اور (ان کومتوجہ کرتے ہوئے) فرمایا: اس کواچھی توفیق ملی .... پھر آپ نے اس دیباتی سے فرمایا:

ہو مجھے جنت سے نزدیک اور دوز خ سے دور کرد ہے ) تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

جو مجھے جنت سے نزدیک اور دوز خ سے دور کرد ہے ) تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

مرف الله کی بندگی کرتے رہو ... اور کسی چیز کواس کے ساتھ شریک نہ کرو ... نماز قائم کرتے رہو ... اب اونٹی کی مہار چھوڑ دو!" (مسلم شریف)

رہو ... ذکو قادا کرتے رہوا ورصلہ رخی کرتے رہو ... اب اونٹی کی مہار چھوڑ دو!" (مسلم شریف)

علم کا ایک حصہ

۱۹۵۳ء میں حضرت مفتی محر شفیج صاحب قدس سرہ لا ہور تشریف لے گئے اسی دوران جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ہتم حضرت مولا نامفتی محر حسن نے بخاری شریف کا امتحان حضرت مفتی محر شفیج صاحب کے سپر دکیا .....اس زمانہ کے طالب علم اور آج کے مدر س جامعہ اشر فیہ مولا نامجم یعقوب صاحب مدظلہ سے دوران امتحان مفتی صاحب نے کوئی بات دریافت فرمائی انہوں نے یعقوب صاحب مدظلہ سے دوران امتحان مفتی صاحب نے کوئی بات دریافت فرمائی انہوں نے اپنی طبعی نیکی اور روایتی سادگی کے ساتھ بے تکلف کہا کہ ..... '' حضرت مجھے یہ بات معلوم نہیں' تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں تمحال ری اس بات پر ایک نمبر شمیس نیا دہ وہ یتا ہوں چونکہ تم نے الی بات ہی جوالی علم کے کہنے کی ہے مگر عام طور پر وہ نہیں کہتے اور با وجود کسی بات کے نہ جانے کے اس کے بارے میں اپنا عالم ہونا ظاہر کرتے ہیں .... حالانکہ اپنے جہل کا اعتر اف بھی علم کا ایک حصہ ہے اور پھر امام ما لک رحمتہ الشعلیہ کا مقولہ سایا کہ دو اسے میں جانوں کولا ادری 'اپنے ساتھیوں کولا ادری (میں فرمایا کہ ناہمی سکھاؤ .... (انمول موتی جاری) کہنا ہمی سکھاؤ .... (انمول موتی جاری) کہنا ہمی سکھاؤ .... (انمول موتی جاری)

#### مہمانوں کے اعزاز میں جنگل خالی کر دیا گیا

حضرت عقبی بن نافع افریقه میں داخل ہوئے تینس کے ساحل پر اور وہاں سے واپسی پر وہیں شہید ہوئے وہیں قبر بنی آج بھی الجزائر میں اس اللہ کے بندے کی قبر بتارہی ہے کہ کہاں مکہ .... کہاں مدینہ .... کہاں حجاز .... وہاں سے نکل کر اپنی قبر یہاں بنوائی اللہ کے بندوں کو دین میں داخل کرنے کیلئے اور تیونس میں انہوں نے چھاؤنی بنائی ....

جب بیراللہ کے کام میں تھے تو اللہ ان کے ساتھ تھے ... تیونس میں چھاؤنی بنائی .... وہاں جنگل تھا... ااکلومیٹر میں پھیلا ہوا تو وہاں چھاؤنی بنائی ... تو ان کے بارہ ہزار ساتھیوں میں ۱۹صحابہ بھی تھے ان کولیا اورایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوکراعلان کیا....

اے جنگل کے جانورو! ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تین دن کی مہلت ہے جنگل کے جانورو! ہم اللہ کے بعد جو جانور ملے گا ہم اس کوئل کردیں گے ....
تین دن میں سارے افریقہ نے دیکھا کہ پورا جنگل خالی ہوا... کتنے ہزار برابرلوگ اس منظر کود کھے کرمسلمان ہو گئے ....(درنایاب)

## صاحب حال بزرگ

ایک مرتبہ حیدرآ باد کے وزیر حضرت آئنج مرادآ بادی رحمہ اللہ کے ہاں حاضر خدمت ہوئے فرمایا اکالولوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وزیر ہیں فرمایا ادے میں کیا کروں ..... وزیر ہیں آؤ کیا میری شخواہ مقرد ہے ..... ان کے یہاں سے پھر آ بجے دات تک تھیر نے کی اجازت دی ..... وزیر نے برا نہیں مانا بلکہ لوگوں نے کہا صاحب تھیر جائیے جواب دیا کہ بزرگوں کی تھم عدولی کرنی مناسب نہیں اور چلے گئے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آنے والوں کے ساتھ وزراتو اخلاق سے پیش آیا سے جھے .... فرمایا ایک ایک آدمی کے ساتھ سوسو شیطان ہوتے ہیں میں اس وجہ سے ان کو نکالی ہوں .... پھر حضرت والا (سیدنا و مولانا مرشد ناشاہ محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ) صاحب ملفوظ نے فرمایا کہ مولانا کا کشف بڑھا ہوا تھا .... ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کا ترجمہ ہندی میں بتاؤ پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ کا ہندی ترجمہ "مندی میں بتاؤ پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ کا ہندی ترجمہ "من موہن" ہے .... ہے کہ کرچنے ماری .... (تقص الاکابر)

# مولا نامحدر حمت الله كيرانوي كوصحت كي خوشخبري

"ازالة الاولام" زیر تیب تھا کہ مجاہد اسلام حضرت مولا نامحد رحمت اللہ کیرانوی سخت علیل ہوگئے۔ اُٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ندر ہے اشارہ سے نماز ہوتی تھی۔ عزیز و اقارب اور تیاروار بردھتی ہوئی کمزوری اور شدت مرض سے پریشان سے۔ ایک روز نماز فجر کے بعد آپ رو نے گئے۔ تیاروار سمجھے شاید زندگی سے مایوی ہے۔ پس لیلی دینے گئے۔ آپ نے فرمایا بخداصحت کی کوئی علامت نہیں لیکن صحت ہوگی۔ رونے کی وجہ بیہ کہ حضرت محمد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ ہمراہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیخو شخبری ہے کہ اگر تالیف "ازالة الاولام" مرض کی وجہ ہے تو وہی باعث شفا ہوگی۔" حضرت مولا نانے فرمایا کہ اس خوشخبری کے بعد مجھے کوئی رنج و ملال نہیں باعث شفا ہوگی۔" حضرت مولا نانے فرمایا کہ اس خوشخبری کے بعد مجھے کوئی رنج و ملال نہیں بلکہ مسر وراور خوش ہوں۔ اور فرط مسرت سے آنسونکل آئے۔ الحمد للہ اس کے بعد صحت ہو بلکہ مسر وراور خوش ہوں۔ اور فرط مسرت سے آنسونکل آئے۔ الحمد للہ اس کے بعد صحت ہو بلکہ مسر وراور خوش ہوں۔ اور فرط مسرت سے آنسونکل آئے۔ الحمد للہ اس کی ترتیب و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ (سرة النبی بعداد وصال النبی)

تم ہمارے یاس آؤ

حضرت حاجی الدادالله فاروقی مهاجر کی ۲۲صفر المظفر بروزددشنبر ۱۲۳سی می با نوته (صلع سهار نپور ایو پی بھارت) میں بیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام الدادسین تھا۔ جے حضرت مولانا شاہ آتی محدث دہلوی نے بدل کرا لدادالله کردیا تھا۔ تاریخی نام ظفر احمد تھا اور مهر تدلی ، ماہ ذنی ، نیر بطی الجم ملا ، جمال کا کنات صلی الله علیه وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 'تم ہمارے پاس آ و''۔ بیخواب دیکھ کردل میں جوش بیدا ہوا اور خواہش زیارت مدینه شریف دل میں زیادہ ہوئی۔ یہاں تک کہ بلا فکر زادراہ آپ نے عزم مدینه منورہ کرلیا اور پا بیادہ چل پڑے۔ ابھی ایک منزل طے ہوئی تھی کہ آپ کے بھائیوں کو خبر ہوئی انہوں نے پھوزادراہ پیش کیا جے آپ ایک منزل طے ہوئی تقی کہ آپ کے بھائیوں کو خبر ہوئی انہوں نے پھوزادراہ پیش کیا جے آپ نے بخوشی قبول کرلیا اور روانہ ہوئے یہاں تک کہ ۵ ذی الحجوالا الے بندرگاہ لیس (متصل جدہ) پر جہاز سے اترے اور براہ راست میدان عرفات تشریف لے گئے۔ اور مملل جدہ) پر جہاز سے اترے اور براہ راست میدان عرفات تشریف لے گئے۔ اور جملہ ادکان جج اداکر نے کے بعد مدین طیب تشریف لائے۔ (برکات درودشریف)

#### جلدا تجھے ملنے کا بہت اشتیاق ہے

محبوب النى حضرت نظام الدين اولياء كى محبت رسول الله على الله عليه وسلم كابيعالم تفاكره وصال سے چندروز قبل خواب ميں ديكھا كه حضرت محصلى الله عليه وسلم فرمارہ ہيں .... نظام! جلد آ تجھ سے ملنے كا بہت اشتياق ہے 'اس خواب كے بعد سفر آخرت كے ليے ب چين رہ گئے .... وصال كے جاليس روز قبل كھانا پينا بالكل ترك كر ديا اب آئكھوں سے ہر وقت آنسو جارى رہتے تھے .... وصال كے روز لنگر اور ملكيت كى تمام چيزين غرباء ومساكين وقت آنسو جارى رہتے تھے .... وصال كے روز لنگر اور ملكيت كى تمام چيزين غرباء ومساكين ميں تقسيم كراديں تا كہ خدا تعالى كے يہاں كسى چيز كاموا خذہ نہ ہو.... (د بى دستر خوان جلدا وّل)

اصلاحتفس

حفرت مولا نا احمر علی صاحب لا ہوری ایک مرتبہ گھر میں دیر سے تشریف لائے رات ہو چکی تھی گھر میں طبیعت ناسازتھی ' حفرت نے نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا.....صاحبزادی ان اُٹھ کر کھانا دیا اتفاق سے صاحبزادی صاحبہ کو پید نہ تھا کہ تازہ روٹی کہاں رکھی ہے ....وہ غلطی سے کی دن کی باسی روٹی اُٹھ الا کیں اور سالن برتن میں ڈال کر حفرت کے سامنے رکھ دیا مسلطی سے کی دن کی باسی روٹی اُٹھ الا کیں اور سالن برتن میں ڈال کر حفرت کے سامنے رکھ دیا ۔.... حفرت نے جو دیکھا تو روٹی بہت شخت تھی اس پر چھپھوندی (پھوئی) جمی ہوئی تھی ۔.... اللہ تعالی جوروزا چھی اور تازہ روٹی دیتا ہے اگر آج اس نے سے اور دل سے فیصلہ کرلیا کہ ..... ' اللہ تعالی جوروزا چھی اور تازہ روٹی دیتا ہے اگر آج اس نے سے باسی روٹی سامنے رکھوادی ہے تو اس کی نعمت سے کیے انکار کیا جائے خرضیکہ اسی روٹی کو کھالیا باسی روٹی سامنے رکھوادی ہے تو اس کی نعمت سے کیے انکار کیا جائے خرضیکہ اسی روٹی کو کھالیا آتا ہا ہے ہی گھرفٹس کو سرزادی اور چارونا چار ساری روٹی کھائی 'اس واقعہ کو بیان کر کے فر مایا کہ ۔.... نہ کھانے میں کرا ہیت بھی محسوس ہوتی تھی 'جی متلا تا تھا' نے ۔... یہ دونوں مربوں ( خلیفہ غلام مجد دین پوری صاحب " وحضرت سیدتاج محمودام روٹی " کی کی ۔۔... نہوں نے نا نیت اور نشس کو سل کررکھ دیا .... (خدام الدین) عورت (اور تربیت) کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے نا نیت اور نشس کو سل کررکھ دیا .... (خدام الدین)

وُنيا كوخدا ئى بيغام

حضرت جعفر بن محمد رحمه الله سے منقول ہے کہ اللہ نے دنیا کی طرف وحی بھیجی کہ اس کی خدمت گزار رہنا جومیری خدمت کرے اور اس کوتھ کا ناجوتہ ہاری خدمت کرے .... حضرت مولاً نامحمة قاسم نا نوتوي كي كے حفظ قر آن كا واقعه

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) نے جب پہلاج کیا تو کرا چی کے داستے سے کیا تھا۔ اس زمانے میں اسٹیم نہیں تھی۔ بادبانی جہاز تھے۔ بادبان باندھ دیا گیاتو کشتی چل رہی ہے۔ جواجب خالف چلی تو لنگر ڈال دیے جس سے شتی کھڑی ہوجاتی تھی۔ پانچ چھ چھ مہینے میں جدہ پہنچتے تھے۔ تو حضرت بھی بادبانی جہاز میں سوار ہوئے اور رمضان شریف آگیا۔ گویا شعبان میں چلے تھے شتی کے اندر رمضان آگیا اور انقاق سے کوئی حافظ نہیں۔ تراوت کا لم تو کیف سے ہوئی۔ تو حضرت کو بڑی غیرت آئی۔ کہاڑ ہائی تین سوآ دی جہاز میں موجود اور تراوت میں قرآن کریم نہ سنایا جائے۔ ایک بھی حافظ نہیں۔ بس الم تو کیف سے سورتیں یاد ہیں۔ اس دن قرآن یاد کرنے بیٹھے۔ روز حافظ نہیں۔ بس الم تو کیف سے سورتیں یاد ہیں۔ اس دن قرآن یاد کرنے بیٹھے۔ روز حافظ نہیں۔ بس الم تو کیف سے سورتیں یاد ہیں۔ اس دن قرآن یاد کرنے بیٹھے۔ روز حافظ نہیں۔ بس الم تو کیف سے سورتیں یاد ہیں۔ اس دن قرآن یاد کرنے بیٹھے۔ روز حافظ نمیارہ حفظ کرتے دات کوتر اور کیمیں سناد ہے۔ ( تحفیہ خفاظ )

شرابي كي نفيحت

تُخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک فقیمہ ایک جگہ سے گزرد ہاتھا کہ اس نے ایک ترانی کو نشے میں مست و بہوش پڑے دیکھا اسے اس طرح پڑے ہوئے دیکھ کراپئی پارسائی پرمغرور ہوگیا تکبرسے اس کی طرف دھیان نہ کیا .... اس ست جوان نے اپنا سراٹھا یا اور کہا کہ اے بوڑھے جا خدا کا شکر ادا کر .... اس لئے کہ تو نعمت میں ہے تکبر نہ کر کیونکہ تکبر کرنے سے محروی آتی ہے .... اگرتو کی کوقید میں دیکھے تو اس پرنہ ہس ایسانہ ہو کہ تو بھی قید میں پڑھائے کیا آخر تقذیر کے امکان میں بنہیں ہے کہ کل کومیری طرح تو بھی کہیں مست پڑا ہو .... اگر آسان نے تیرا حصہ سجد میں لکھ دیا ہے تو دوسرے پہوکنشت میں ہے اس پرطعنہ ذنی نہ کر .... اے مسلمان! مصہ بحد میں ہاتھ جو ڈکھ آتش پرست کا جینو تیری کمر پنہیں بندھا ہے .... (بوستان سعدی)

فقروتنگدستی کامحل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا..... آپ نے اسے نوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہوکر آپ نے فرمایا الحمد للہ! میر سے پیشہ میں استے استے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا....( بیبق)

#### قوت حافظه كاعجيب نسخه

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کے اساتذہ میں حضرت وکیج رحمة الله علیہ کانام نمایاں ہے ... حضرت وکیج رحمة الله علیه نے حضرت امام اعظم رحمة الله علیہ سے علم حاصل کیا تھا... میں نے انہیں کمال کا حافظ عطا فر مایا تھا... علی بن حزم کا بیان ہے کہ ... میں نے حضرت وکیج رحمة الله علیه کے ہاتھ میں بھی کتاب نہیں دیکھی ... کیونکہ ان کا حافظ اس قدر تفاکہ انہیں کتاب کی حاجت نہیں تھی ... چنانچہ ایک بار میں نے ان سے قوت حافظ کی دوا وریافت کی تو آب رحمة الله علیه نے فرمایا... میری نظر میں گنا ہوں کے ترک کرنے سے زیادہ کوئی دوائی نہیں ہے ... اسی طرح حضرت امام شافعی رحمة الله علیه نے حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ نے حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ کے حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ کوقت حافظ کا نسخہ بتایا ہے ... امام شافعی اپنی زبانی سناتے ہیں کہ ...

'' بیں نے حضرت وکیج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حافظ کمزور ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے گئایت کی تو انہوں نے گئاہ کے سام اللہ تعالیٰ کا نور ہے ... اور نور گئہگار کے حصہ میں نہیں آتا...'(یادگار واقعات)

#### يرخلوص ببعت كاايك واقعه

عیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والدصاحب نے حضرت حاجی صاحب سے بیعت کا خیال ظاہر کیا ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب پچھاوگوں کو بیعت فرمار ہے تھے .....
اسی وقت والدصاحب سے بھی فرمایا کہ آ وعبدالحق (اسم گرامی والدصاحب پیرومر شد حضرت مولانا اشرف علی صاحب مظلہ) تم بھی بیعت ہوجاؤ .... والدصاحب نے جواب دیا کہ حضرت میں ابھی نہیں ہوتا میں ایسی ہوتا میں ایسی ہوتا میں ایسی ہوتا میں ایسی کے حضرت مضائی تو منالوں .... بس پھرایک سینی میں مضائی مناگائی اور ایک سفید عمامہ رکھا ہوا مناگا یا اور پیسی موتا ہوا مناگا یا اور پیسی میں مضائی مناگائی اور ایک سفید عمامہ رکھا ہوا مناگا یا اور پیسی میں دو پینش کیں اور بیعت ہو کی جیسی روپ نقد میں بیش کیں اور بیعت ہو گئے ..... پھر حضرت والا (پیرومر شد حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب مدظلہ ) نے فرمایا کہ پہلے گئے ..... پھر حضرت والا (پیرومر شد حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب مدظلہ ) نے فرمایا کہ پہلے کے دیمت میں بیش کیا بندی نقی بلکہ سادگی سے ایسا کرتے تھے ..... گمراب چونکہ میرسم ہوگئ ہے کہ بغیر نذرانہ پیش کئے بیعت نہوں اس لئے اس رسم کے توڑنے کی ضرورت ہوئی .... (قص الاکار) نذرانہ پیش کے بیعت نہوں اس لئے اس رسم کے توڑنے کی ضرورت ہوئی ..... (قص الاکار)

#### به برتن امانت ہیں

عیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سره نے بیشار مواعظ میں اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگ بکشرت ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کھانا بھیج دیا .... اس بے چارے کھانے والے سے بیفلطی ہوگئی کہ اس نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا .... اب صحیح طریقہ تو بیتھا کہ وہ کھانا تم دوسرے برتن میں نکال لواور وہ برتن فوراً اس کو واپس کردو .... گر ہوتا ہے ہے کہ وہ بیچارہ کھانا بھیجے والا برتن سے بھی محروم ہوگیا .... چنا نچہ وہ برتن گھر میں پڑے ہوئے ہیں .... واپس پہنچانے کی فکر نہیں بلکہ بعض ہوگیا .... چنا نچہ وہ برتن گھر میں پڑے ہوئے ہیں .... واپس پہنچانے کی فکر نہیں بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ان برتنوں کو خود اپنے استعال میں لانا شروع کر دیا .... یہ مانت میں خیانت ہے .... آپ کو ان کا ما لک نہیں بنایا گیا تھا .... لہذا ان برتنوں کو استعال کرنا اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کرنا امانت میں خیانت ہے .... (اصلای خطبات جلد سوس ۱۸۲)

### حضرت ابوبكرة وحضرت عمره كاصدقيه دينه كاانداز

حضرت حن بھریؓ ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عندا پناصد قد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو اسے چھپا کر حاضر کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میر اصدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے میرے پاس آخرت ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عندا پناصدقہ لے کر حاضر ہوئے تو اسے ظاہر ہی رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرا صدقہ ہے اور میرے لئے اللہ تعالیٰ کے بال بدلہ ہے قد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا....

یا عمر و ترت قوسک بغیر و تر' مابین صدقتیکما کما بین کلمکما

"ایعمرض الله تعالی عنه تم نے اپنی کمان کو بغیر تانت کے کھینچا' تم دونوں کے صدقوں
میں ایسا ہی فرق ہے جسیا تمہارے کلمات میں ہے' .....

یہی واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی مروی ہے....(۱۳۳روثن ستارے)

# شیخ الاسلام حضرت مد کی کے حفظ قر آن کا واقعہ

حضرت مولانا سید حسین احمر صاحب مدفی کوانگریزوں نے ۱۳۲۲ اصیل گرفتار کیا توجیل میں کوئی اور مشغلہ نہیں تھا قران کریم یاد کرنا شروع کر دیا اور تقریبا دوثلث یاد کیا اور روز اسے تراوت کی میں پڑھا کرتے تھے۔ تو مولانا کی عمر ۲۰۵۰ سال کی تھی۔ اور اس عمر میں یا دواشت کمزور ہوجاتی ہے۔ گریہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ جواس کی طرف متوجہ ہووہ خود اس کے قلب کے اندر آجاتا ہے، خود بے اعتمالی کر بے تو وہ ایک طرف ہوجاتا ہے۔ (ان ظابت عیم الاسلام)

# حكيم الامت رحمه اللدكة واعدكي حقيقت

حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه صدر دار لعلوم کراجی اینے والد محترم مولانا محمد یلیین صاحب مدرس دارالعلوم دیوبندگی معیت میں حضرت محکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے .... حضرت مولانا محمد یلیین صاحب ؒنے فرمایا کہ

یہ بہاں آتا ہوااس لئے ڈرتا تھا کہ یہاں بہت تو اعدوضوابط ہیں ان کی پابندی کیسے ہوگی؟
حضرت حکیم الامت نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ: بھائی مجھے تو خواہ نخواہ لوگوں نے
بدنام کیا ہوتا ہے .... میں ازخود کوئی قاعدہ ضابط نہیں بناتا .... لوگوں کی غلط روش نے مجھے
مجبور کردیا ہے کہ آنے والوں کوئی وقت اور قاعدہ کا پابند کراؤں ورنہ یہ تو مجھے کسی وقت ایک
دفعہ اللّٰد کانام بھی نہ لینے دیں دوسرے کام اور آرام کا تو ذکر کیا ....

پھرفر مایاتم تو میری اولا دکی جگہ ہوتمہیں کیا فکر ہے .... جب جا ہوآیا کر واور میرے یہاں جو قو اعد وضوابط ہیں ان سے مستثنیات استے ہیں کہ سنتی منہ سے بڑھ جاتے ہیں .... تم بے فکر رہو ....

حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ (حکیم الامت) کی اس شفقت اور لطف وکرم نے پہلی مرتبہ میرے دل میں ایسا گھر کرلیا کہ وہاں سے لوٹنے کودل نہ جا ہتا تھا....

ف: بزرگوں سے دوررہ کرلوگ بکطرفہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہوہ بڑے تخت ہیں حالانکہان کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت قلب کے میلان پڑمل نہ کرنا چاہئے.....(انمول موتی جلدہ) حضرت مولا نامحمة قاسم نانوتوي كامقام

حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ میں اکثر دیکھا ہوں کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی ردائے (چاور مبارک) مبارک میں ڈھانپ کر مجھے بھی اندر لاتے ہیں اور آپنی ردائے رہا ہے ہیں اور سوتے جاگتے اکثر اوقات یہی منظر میری آئھوں کے سامنے رہتا ہے۔

سب نے بیٹ مجھا کہ مفسدول کی مفسدہ پردازی اور شرسے تحفظ منظور ہے۔لیکن حضرت مولا نارشیداحم گنگوہی نے فرمایا کنہیں۔

بلکہ مولانا کی عمر ختم ہو چی ہے اور حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھلانا منظور ہے کہ جب لوگ اپنے ہو کرایسے مفسد ہو گئے کہ الله تعالیٰ کے ایسے مقدس بندوں پر الزام لگانے سے نہیں شر ماتے تو ہم بھی ایسی ہستی کواب ایسے لوگوں میں نہیں رکھنا جا ہے کہ یہاس قابل نہیں۔ چنا نچہ حضرت نا نوتوی اس واقعہ کے بعد زیادہ دن زندہ نہ ہے اور قریب بیاس قابل نہیں۔ چنانچہ حضرت نا نوتوی اس واقعہ کے بعد زیادہ دن زندہ نہ ہے اور قریب بی دستر خوان جلدی)

ان دونول نے میر ہے دین کی اشاعت کی ہے حضرت خواجہ محمر شامل کے باشی عباس نے فررکیا دیو بند

والكول كوح برپايا۔ حاسدوں نے جھوٹے الزام لگا كران كوبدنام كرركھا ہے۔

ایک باردیو بندتشریف لے گئے اور حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی کے مزار پر فاتحہ خوانی کے بعد مراقب ہوئے۔

بعدہ مراقبہ کی بابت فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتوح ظاہر ہوئی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی روح بھی وہیں موجود تھی۔
حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولانا قاسم نا نوتوی اور شاہ ولی اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ' ان دونوں نے ہندوستان میں میر ہے دین کی اشاعت و تبلیغ کی ہے'۔
(سیرۃ النبی بعداز وصال النبی)

## تمام گناہوں کی مغفرت

نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے فاطمہ! اُٹھاور ( ذری کے وقت ) اپنی قربانی کے پاس موجود رہ، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اُس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گنا ہوں کی مغفرت ہو جائے گی ( اور ) یا در کھ، کہ قیامت کے دن اس زخربانی ) کا خون اور گوشت لا یا جائے گا اور تیری میزان (عمل ) میں سر حصہ بر ها کرر کھ دیا جاوے گا ( اور ان سب کے بدلے نکیاں دی جاویں گی ) .... ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم! یہ ( تواب نہ کور ) کیا خاص آ لِ محمہ کے لئے ہے؟ کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہ سی چیز کے ساتھ خاص کیے جا کیں یا آ لِ محمد اور سب مسلمانوں کے لئے عام طور پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آ لِ محمد کے لیے ایک طرح سے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہے .... (اصبانی)

## كلمه اسلام كااقراركرنا

آ ب صلی الله علیه وسلم نے ایک درولیش کی رہائی کا حکم فرمایا ابومسلم صاحب دعوت کے عہد میں ایک بے قصور درولیش کو چوری کے الزام میں گرفار کر کے جیل خانہ میں ڈال دیا....رات ہوئی تو ابومسلم نے حضرت محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا... آ بے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

اے ابومسلم! مجھے اللہ تعالی نے تیرے پاس بھیجا ہے کیونکہ میرے دوستوں میں سے
ایک دوست بغیر قصور تیری قید میں ہے .... اٹھ اور اس کو اسی وقت قید سے رہا کر.... ابو
مسلم اسی وقت اپنے بستر سے کود ااور ننگے سر ننگے پاؤل جیل خانہ کے درواز ہے کے پاس
پہنچا اور داروغہ کو تکم دیا دروازہ جلدی کھولو اور اس درولیش کو باہر لاؤ.... جب وہ باہر آیا تو
ابومسلم نے اس سے معافی جا ہی اور کہا کہ اگر کوئی حاجت ہوتو بلا تکلف فرما ہے ....

ابو سم نے اس سے معالی چاہی اور اہا کہ اس مول بھت ہو و برا صف سر ماہیے ....

تقبیل کے لیے حاضر ہوں .... درولیش نے جواب دیا اے امیر جو شخص ایسا مالک

رکھے جوابو سلم کو آ دھی رات کے وقت بستر سے اٹھالائے تا کہ وہ مجھے اس بلاسے نجات

وے ... بتو اس شخص کے لیے کب جائز ہے کہ وہ اپنے ایسے مالک کو چھوڑ کر دوسروں سے
سوال کرتا پھرے .... اور اپنی ضروریات طلب کرے ....

یین کرابومسلم نے رونا شروع کر دیا اور درولیش اس کے سامنے سے چلا گیا.... (دینی دسترخوان جلداوّل)

#### قول حكمت

حضرت داؤد بن ابی وازع مدنی ، حضرت ابوحازم رحمه الله فرماتے ہیں:
میں نے روزی روزگار میں غور کیا تو میں نے دوچیزیں دیکھیں وہ چیز جومیرے حصے میں
ہے اور اس کی مدت مقرر ہے میرے تک پہنچنے کے لئے تو اس میں تو میں ہرگز جلدی نہ
مچاؤں گا اور ایک چیز وہ ہے جومیری ہے بی نہیں جو مجھے پہلے بھی نہیں مل سکتی تھی اور بعد میں
مجھی نہیں ملے گی جومیری ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں جائیگی اور جو دوسرے کی ہے وہ مجھ
تک نہیں آسکتی تو کیوں میں این عمر عزیز اس میں لگا دوں .... (دل کی باتیں)

#### غيبت سے بچنے کا آسان راستہ

کیم الامت حفرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے بہت کا آسان راستہ ہے کہ دوسرے کا ذکر کروہی نہیں .... نداچھائی سے ذکر کرواور نہ برائی سے ذکر کرو .... کوئکہ یہ شیطان بڑا خبیث ہے .... اس لیے کہ جبتم کی کا ذکر اچھائی سے کرو گے کہ فلال شخص بڑا اچھا آ دمی ہے .... اس کے اندر بیاچھائی ہے تو دماغ میں بیہ بات رہے گی کہ میں اس کی غیبت تو نہیں کر م ا .... بلکہ اچھائی سے اس کا ذکر کر رہا ہوں لیکن پھر یہ ہوگا کہ اس کی ایس اس کی غیبت تو نہیں کر رہا .... بلکہ اچھائی سے اس کا ذکر کر رہا ہوں لیکن پھر یہ ہوگا کہ اس کی اچھائی اور کے کرتے شیطان کوئی جملہ در میان میں ایسا ڈال دے گا جس سے وہ اچھائی برائی میں تبدیل ہوجائے گی .... مثلاً وہ کہاگا کہ فلال شخص ہے تو بڑا اچھا آ دمی .... مگر اس کے اندر فلال خرابی ہوجائے گی .... مثلاً وہ کہاگا کہ فلال شخص ہے تو بڑا اچھا آ دمی .... مراس کے نور در کا فیک کے دوسروں کا ذکر کر وہی نہیں ۔.. موجائے گا اس لیے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کا ذکر کر دبی نہیں .... ناچھائی سے نہ برائی سے اور اگر کسی کا ذکر اچھائی سے کر رہے ہوتو ذرا کمر کس کے بیشوتا کہ شیطان غلوراستے بر نہ ڈال دے .... (اصلای خطبات جاری میں 20)

#### سابه دار درخت کااجر

شخ سعدی فرماتے ہیں کہ کی مخص نے خواب میں حشر کا میدان دیکھا....روئے زمین آ فقاب کی وجہ سے گرم تا نباخی ..... آ دمیوں کا آسان پرغل تھا.....گری کی وجہ سے دماغ کھول رہا تھا مگران میں ایک ایساختص بھی تھا جو سایہ میں تھا....اس کے گلے میں جنت کا لباس تھا.....خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ اے مجلس کی زینت کے انسان بنا۔...اس مجلس میں تیرا مددگارکون تھا..... تو نے دنیا میں کون ہی تیکی کی تھی جو تجھے آج بیشان نفسیب ہوئی ہے .....اس مخص نے جواب دیا کہ میرے گھر کے دروازے پرائگور کی بیل تھی ایک بارایک نیک مرداس کے سایہ میں سویا اس بھلے انسان نے اس ناامیدی کے وقت منصف حاکم (اللہ) سے میرے گناہ کے بارے میں درخواست کی کہ اے خدا اس بندہ کی مخشش فرماس کئے کہ میں نے اس سے ایک وقت آرام یا یا ہے .....(بوستان سعدی)

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللّہ کا ایک سنت بر ممل اللہ موت میں اللہ موقانہ بھون ایک مرتبہ کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس اللہ سرہ تھا نہ بھون سے کچھ فاصلے پرایک گاؤں میں دعوت میں تشریف لے جار ہے تھے اور اہلیہ محتر مدساتھ تھیں .... جنگل کا پیدل سفر تھا .... کوئی اور شخص بھی ساتھ نہیں تھا .... جب جنگل کے درمیان پہنچ تو خیال آیا کہ الحمد للہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی سنتوں پر عمل کرنے کی تو فیق ہوگئ ہے کیا اموقع نہیں تو فیق ہوگئ ہے کہ اس سنت پر بھی عمل ہوجائے .... چنا نچہ اس وقت آپ نے دوڑ لگا کے دوڑ لگا کے کا کوئی شوق نہیں تھا لیکن نی لگا کر اس سنت پر بھی عمل کرلیا .... اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگانے کا کوئی شوق نہیں تھا لیکن نی کرمی کر مے کہ ایس سنت پر بھی عمل کرلیا .... اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگانے کا کوئی شوق نہیں تھا لیکن نی

#### لطافت ونزاكت

نیک کاموں کی حرص انجروثواب حاصل کرنے کی حرص .... (ارشادات اکابر)

اکبرشاہ ٹانی جوکہ بادشاہ وقت تھا ایک مرتبہ مرزاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوابادشاہ کو بیاس گی کوئی خادم اس وقت موجود نہ تھا خوداٹھ کر پانی پیااور پانی پی کرکٹورہ صراحی پر ٹیڑھا رکھ دیا ..... مرزاصاحب کے سر میں درد ہو گیا طبیعت پریشان ہوگئی لیکن ضبط فرمایا چلتے وقت بادشاہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہاں کوئی آ دمی خدمت کے لئے نہیں ہے اگر ارشاد ہوتو کوئی آ دمی بھیجے دوں ....اب قو مرزاصاحب سے دہانہ گیا جھنجطا کر فرمایا کہ پہلے تم تو آ دمی بنو ....کٹورہ ٹیڑھا رکھ دیا ....طبیعت اب تک پریشان ہے ....ایک شخص نے مرزاصاحب کی بنو ....کٹورہ ٹیڑھا رکھ دیا ....۔ طبیعت اب تک پریشان ہے ....ایک شخص نے مرزاصاحب کی خدمت میں انگور بھیجے بہت نفیس ....وہ نتظرداد کے ہوئے مگر مرزاصاحب ساکت تھے آخراس نے خود پوچھا کہ حضرت انگور کیسے تھے؟ فرمایا مردوں کی بوآتی تھی .....خیت ہے معلوم ہوا کہ قبرستان میں انگور بوئے گئے تھے .....وہ انگور وہاں سے آئے تھے .....مرزاصاحب کے اندر حسن پیندی تھی وہ طبی تھی طبیعت کی ساخت الی واقع ہوئی تھی کہ ہراچھی شے پیند فرماتے تھے دس پیندی تھی وہ طبی تھی طبیعت کی ساخت الی واقع ہوئی تھی کہ ہراچھی شے پیند فرماتے تھے ان کفس میں برے خیال کا شائر بھی نہ تھا اور دلیل اس کی ہے کہ بچپن میں بھی بھی برصورت کی گود میں نہ جاتے تھے .... بھلااس وقت کیااخال ہوسکا ہے .... (امثال عبرت حصدوم)

#### حضرت معاوبيرضى الثدتعالى عنه كاايك واقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ صنی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کھا ہے کہ آپ روزانہ تجدی نماز کے لیے بیدار ہواکرتے تھے ....ایک دن آپ کی آ کھ لگ گئ اور تہجہ قضا ہوگئ سارادن روتے روتے گزار دیا اور تو ہو استغفار کی کہ یا اللہ! آج میری تہجہ کا ناخہ ہوگیا .... اگلی رات جب و نے تو تہجہ کے وقت ایک خض آیا اور آپ کہ تہجہ کے لیے بیدار کیا .... آپ نے بیدار ہوکر دیکھا کہ یہ بیدار کرنے والا خض کوئی اجنہی معلوم ہوتا ہے آپ نے پوچھا کہ تم کون بود؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں .... آپ نے فرمایا کہا گر تو ابلیس ہوت تہجہ کی نماز کے لیے انھانے سے تھے کیا غرض؟ وہ شیطان کہنے لگا بس آپ اُٹھ جائے ....اور تہجہ پڑھ لیجئے .... وراس کے بین گئے کیا غرض؟ وہ شیطان کہنے لگا بس آپ اُٹھ جائے ....اور تہجہ پڑھ لیجئے .... کونت معاویہ وسیم اُٹھانے والے کے سے بن گئے؟ شیطان نے جواب دیا کہ بات دراصل بیہ کہ گزشتہ رات میں نے آپ کہ تہجہ کہ گزشتہ رات میں نے آپ کہ بہد کے وقت سلادیا اور آپ کی تہجہ کا ناخہ کرا دیا ... کیکن سارادن آپ تہجہ چھو شئے پر روتے رہے .... کورات میں کے اُٹھانے آیا ہوں تا کہ آپ کا درجہ مزید بائند نہ ہوتا ... اس لیے آئے میں خود آپ کو انتیا بلند نہ ہوتا ... اس لیے آئے میں خود آپ کو انتیا بلند نہ ہوتا ... اس سے اچھاتو یہ تھا کہ آپ تہجہ بی پڑھ لیتے ... اس لیے آئی میں خود آپ کو انتیا بلند نہ ہوتا ... اس لیے آئی میں خود آپ کو تہجہ کے اُٹھانے آیا ہوں تا کہ آپ کا درجہ مزید بلند نہ ہوجائے ... (ارشادات اکابر)

امام شافعي رحمه الله كاحفظ

امام شافعیؓ نے ایک ماہ میں فر آن حفظ کیا اور ہرروز ایک ختم کرتے تھے۔ نیز رات کو تراوی میں پورا قر آن پڑھا کرتے تھے۔ (ظغرافصلین باحوال الصنفین صفحہ ۴۸۵)

زيادكاانجام

والی عراق زیاد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوخط کہ میں عراق کودائیں ہاتھ میں اللہ عنہ کو اللہ عراق کو ائیں ہاتھ میں لے چکا ہوں .... بایاں ہاتھ خالی ہے (گویاوہ حجاز کے بارے میں تعریض کر رہاتھا کہ اگر آپ تھم دیں تو اس پر بھی حملہ کر کے قبضہ کرلوں ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی ' الہی زیاد کے بائیں ہاتھ سے ہماری کفایت فرما' نتیج آاس کے ہاتھ میں ایک بھوڑ انکلا اور اس نے زیاد کو ہلاک کر دیا .... (افحۃ العرب ص ۳۹)

الله تعالی اس کی برکت سے انفاق کی توفیق عطافر مادیتے ہیں....(اصلای خطبات جلدا سممر) اللہ تعالی کی بیٹی کا واقعہ

كرالگ كرتار بهتا ہے تو وہ تھيلاخود يا دولا تار بهتا ہے كہ مجھے خرچ كرواوركسي تيح مصرف پراگاؤ....

ابوالعباس ابن المسر وق سے مروی ہے فرملیا میں نے یمن میں ایک شکاری و یکھا جودریا کے بعض کناروں پر مجھلی کاشکار کر رہاتھا اُس کے ساتھ ایک بی بھی تھی شکاری جب کوئی مجھلی پڑتا تو اُسے لڑکی کی جھولی میں ڈال دیتا اور شکار میں مصروف ہوجا تا....اوھر وہ لڑکی شکار کی ہوئی مجھلیوں کو بانی میں ڈالتی جاتی ایک مرتبہ اُس نے مجھلیوں کی طرف دیکھا تو اسے کوئی مجھلی نظر نہ آئی بی سے دریافت کیا کہا ہے ایک مرتبہ میں جہ سے مجھلیوں کے ساتھ ایسام عاملہ کیا...اڑکی نے جواب دیا.... اوریافت کیا کہا جان ایک مرتبہ میں نے آپ کو سنا جب آپ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کوئی مجھلی جال میں بھنستی نہیں مگر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوجاتی ہے ۔....

اس کئے میں نے اس بات کو پہند نہیں کیا کہ ایسی شے کولقمہ بناؤں جواللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہولڑ کی کا جواب س کروہ آ دمی ہےاختیارروپڑا.....(مثالی بچپن)

#### قاضی محد سلیمان میرامهمان ہے

ایک معترراوی نے بیان کیا کہ جن ایام میں علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری سابق
سیشن جج ریاست پٹیالہ (مشرقی پنجاب، بھارت) ومصنف 'رحمت للعالمین' مدین شریف
قیام پذیر تھے۔ایک دن قاضی صاحب مجد نبوی سے نماز پڑھ کرنگل رہے تھے اور آپ کے
ہمراہ مسجد نبوی کے امام بھی با تیں کرتے آ رہے تھے کہ مجد کے درواز ہے پہنچ جہال
نمازیوں کے جوتے پڑے رہتے ہیں۔اس جگہ امام صاحب نے بڑھ کرقاضی صاحب کے
جوتوں کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا اور قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ قاضی صاحب نے
جوتوں کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا اور قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ قاضی صاحب نے
جوتوں کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا اور قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ قاضی صاحب نے
جوتوں کو اپنے ہاتھ معالم معالم کیا ہوگئر لیا اور کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں۔اللہ تعالی نے
آپ کو بہت بلند مقام عطافر مایا ہے۔

جوابا امام صاحب نے آبدیدہ ہو کرفر مایا آپ کواس بات کاعلم نہیں کہ ایسائس کے علم سے کرر ہا ہوں۔فر مایا'' رات خوش بختی سے حضرت سرور کا کنات محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدا ابدا الی یوم القیامة کی خواب میں زیارت کی سعادت نصیب ہوئی اور عالم رویاء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا ''محمسلیمان میرامہمان ہے۔اس کی ہر طرح عزت کرنا''۔(برکات درودشریف)

#### رحمة للعالمين كامطالعه كرو

جب کتاب ''رحمة للعالمین''تیار ہوئی تو اس کے مصنف علامہ قاضی محمسلیمان منصور پوری کومتعدد خطوط اس مضمون کے موصول ہوئے۔

ہم نے یہ کتاب "رحمۃ للعالمین" تا حال نہیں دیکھی اور نہ ہی اس کا اشتہار نظر سے گزرا۔
رات خواب میں حضرت آقائے کل سید المرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں بی تھم دیا کہ پٹیالہ کے اس پتہ پر خط لکھ کر" رحمۃ للعالمین" نامی کتاب طلب کرواور اس کا مطالعہ کرو اس کیے ہم یہ خط لکھ رے ہیں۔ (دینی دسترخوان جلد)

### ابن الجزري كاواقعه

محقق ابن الجزری کے پاس قصیدہ شاطبیہ جو قرآت سبعہ میں ہے اور قصیدہ رائیہ جو قرآت سبعہ میں ہے اور قصیدہ رائیہ جو قرآن کی رسم میں ہے یہ دونوں قصید ہے ایک جلد میں مجلد تھے جو سخاوی کے شاگر دیجی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے .... آپ سے ان کے حاصل کرنے کے لیے ان کے وزن کے برابر جاندی دینے کی پیش ش کی گئی لیکن آپ نے اس کو نامنظور فرمادیا .... (طبقات شاہان اسلام) حضرت سفیان توری کوستانے برخلیفہ مصور عباسی کا انجام

فيمتى بإتني

حضرت جعفر بن محمد رحمه الله فرماتے ہیں: تقویٰ سے افضل تو شنہیں ہے اور خاموشی سے زیادہ کوئی ہیں اور جھوٹ سے بڑی کوئی ہیں اور جھوٹ سے بڑی کوئی ہیں اور جھوٹ سے بڑی کوئی ہیں ۔۔۔ (دلی ہاتیں)

#### زبان برتالا ڈال لو

### ا پناخلیفه مقررنه کرنے کی وجہ

اكابركااحرام

حضرت علیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی جب کا نپور سے تعلق چھوڑ کر وطن واپس آئے تو اُن کے ذمہ ڈیڑھ سور و پیہ کے قریب قرضہ تھا.... حضرت تھا نوی نے حضرت مولا نا رشید احمد گنگوی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ :.... ' حضرت! دعا فرمادیں کہ قرض اُ تر جائے '' حضرت گنگوی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ :.... گراالہ موتو (دارالعلوم) دیو بندایک مدرس کی جگہ خالی ہے 'میں وہاں لکھ دوں' مضرت تھا نوی نے عرض کیا کہ :.... حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ جب کا نپور سے تعلق چھوڑ و تو پھر کسی جگہ ملازمت کا تعلق نہ کرنا لیکن اگر آپ فرمادیں تو میں کرلوں گا اور یوں خیال کرلوں گا کہ یہ بھی حضرت حاجی (امداد اللہ) صاحب کا ہی تحم میں .... مقدم منسوخ ہے اور موخر ناسخ حضرت مولا نا ہے ۔.... گویا ایک ہی ذات کے دو تھم ہیں .... مقدم منسوخ ہے اور موخر ناسخ حضرت مولا نا گنگوری نے فرمایا : .... نہیں نہیں جب حضرت (حاجی صاحب نے ایسا فرمادیا ہے تو گران سے خلاف نہ کریں باقی میں دعا کرتا ہوں .... الکلام الحن جاص اس ا

# علامها نورشاه تشميري رحمه اللدكا استغناء

ایک مرتبه حفرت علامه انورشاه صاحب تشمیری رحمته الله علیه حیدر آباد دکن کے مولوی نواب فیض الدین صاحب ایدووکیٹ کی لڑکی کی شادی میں تشریف لے گئے ..... چونکه نواب صاحب اوران کے خاندان کوعلائے دیوبند کے ساتھ قدیم رابطہ اورقلبی علاقہ تھا.... اس لئے شاہ صاحب حیدر آباد دکن تشریف لے گئے .... دوران قیام میں بعض لوگوں نے جا ہا کہ حضرت شاہ صاحب اور نظام حیدر آباد دکن کی ملاقات ہوجائے .... حضرت علامه انور شاہ صاحب کواس کی اطلاع ہوئی فرمایا....

"جھے کو ملنے میں عذر نہیں لیکن اس سفر میں میں نہیں ملوں گا کیونکہ اس سفر کا مقصد نواب صاحب کی بچی کی تقریب میں شرکت تھا اور بس اور میں اس مقصد کوخالص ہی رکھنا چاہتا ہوں.... چنا نچہ ہر چند لوگوں نے کوشش کی اور ادھر نظام حید رآبا دو کن کا بھی ایما تھا.....گر حضرت شاہ صاحب کی طرح رضا مند نہیں ہوئے....(حیات انور صفح ۱۷)

### علامهانورشاه تشميري ڈانھيل ميں

دارالعلوم دیوبند میں اختلافات کے باعث جب حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیریؓ نے استعفیٰ دے دیا اور پی خبر اخبارات میں چھپی تو اس کے چندروز بعدمولا ناسعید احمد اکبر آبادی مدظلہ ایک دن ڈاکٹر مخمدا قبال مرحوم کے پاس گئے ....

ڈاکٹر صاحب مرحوم نے مولا ناسے فر مایا کہ آپ کا یا دوسرے مسلمانوں کا جو بھی تاثر ہو میں بہر جال شاہ صاحب کے استعفاٰ کی خبر پڑھ کر بہت خوش ہوا ہوں....

مولاناسعیداحمرصاحب نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ کودارالعلوم دیوبند کے نقصان کا کھھ ملال نہیں ہے .... ڈاکٹر صاحب مرحوم نے فرمایا: ''کیوں نہیں؟ مگردارالعلوم دیوبند کوصدر المدرسین اور بھی مل جائیں گے اور بیجگہ خالی نہرہے گی لیکن اسلام کیلئے اب جو کام میں شاہ صاحب سے لینا جا بتا ہوں اس کو سوائے شاہ صاحب کوئی دوسر آنہیں کرسکتا .....

ف: ڈاکٹر صاحب مرحوم نے بعض مخلص دوستوں سے بچاس ہزارروپے کے لگ بھگ مواعیہ بھی لے لئے بھے تاکہ حضرت شمیری کی شایان شان رہائش کا انتظام کیا جاسکے ..... ڈاکٹر صاحب نے دیو بند خط لکھا تاردیا اور اس کے بعد مولا ناعبدالحنان ہزاروی خطیب جامع مسجد آسٹریلیا کو اپنا سفیر بنا کر بھیجالیکن حالات کچھا ہے بیدا ہوگئے تھے کہ علامہ صاحب ڈابھیل تشریف لے گئے (اہنامہ الرشیدس، صرورالتوبس، ا

حضور صلى الله عليه وسلم كى حضرت ابو بكر رضى الله عنه كوتين تضيحتين

حضور سلی الله علیه وسلم نے فرمایا سنو! ابو بھر! تین چیزیں بالکل برق ہیں .....

ا .... جس پرکوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چشم پوشی کرے تو ضرور الله تعالی اسے عزت دےگا .... اور اس کی مدد کرے گا .... جوخص سلوک اور احسان کا دروازہ کھو لے گا اور شرح کی ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے گا الله تعالی اسے برکت دے گا اور زیادہ عطا فرمائے گا .... اور جوخص مال برمانے کے لئے سوال کا دروازہ کھول لے گا اس سے مانگنا پڑے گا اللہ تعالی اس کے ہاں بے برکتی کردے گا اور کی ہیں ہی اسے مبتلا رکھے گا .... بیروایت ابوداؤد

میں بھی ہے ....(تفسیرابن کثیرجلد ۵ سنی ۲۲)

#### فتوحات كاراز

سکندرروی سے لوگوں نے بوچھا کہ تونے مشرق ومغرب کے ملکوں کو کیونکر فتح کیا ..... حالانکہ سابقہ بادشاہوں کے پاس خزانے 'عمر' ملک اور لشکر اس سے زیادہ تھے اور ایسی فتح حاصل نہیں ہوئی کہا: اللہ بزرگ و برتز کی مدد سے جس ملک کو میں نے فتح کیا .....اس کی رعیت کوئیں ستایا اور گذشتہ لوگوں کے عمدہ رسم ورواج کو میں نے باطل نہیں کیا اور بادشاہوں کانام میں نے نیکی کے سوانہیں لیا .....

جو بزرگوں کا نام برائی سے لے خوشی نصیبی تخت کومت اور شاہی کروفر تاکہ تیری نیک نامی برقرار رہے تاکہ تیری نیک نامی برقرار رہے (گلتان سعدی)

عقلمند ال شخص کو بزرگ نہیں کہتے بیسب چیزیں بیار ہیں کیونکہ چلے جانے والی ہیں مردوں کی نیک نامی کو ضائع مت کر

### نعت كى قدردانى

ایک مرتبدریل میں حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی ایک رئیس کے ساتھ کھانا کھار ہے سے سے ان کے ہاتھ کھانا کھار ہے سے سے ان کے ہاتھ سے ایک بوٹی نیچے کے شختے پر گر پڑی تو ان صاحب نے اس کو بوٹ سے بھینچ کرینچ کردیا ..... بیدد مکھ کر حضرت تھا نوی کو بڑا صدمہ ہوا کہ خدا تعالی کے رزق کی بیہ بیات کہ دی آ یہ نے خواجہ عزیز الحن مجذوب سے فرمایا کہ .....

" ذرااس بوئی کو اُٹھا کر پانی سے دھو لیجئے اور دھوکر مجھے دے دیجئے میں اس کو کھاؤں گا"

خواجه صاحب نے اس بوٹی کو دھویا اور دھوکر کہنے لگے کہ:....

اگر کوئی دوسر شخص اس بوٹی کو کھالے تو اجازت ہے"

حضرت تقانویؓ نے فرمایا کہ ہاں!اجازت ہے لہٰذاخواجہ صاحب نے خود کھالی وہ رئیس بعد میں کہتے تھے کہاں عملی تنبیہ کا مجھ پراییا اثر ہوا کہ:....

" میں کٹ کٹ گیا اور اُس دن سے بھی گرے ہوئے لقمہ کو زمین پرنہیں چھوڑتا بلکہ صاف کرکے کھالیتا ہول" (انمول موتی جلدم)

# دولت نے بیٹے کوباپ سے دور کر دیا

میں نے اپ والد ماجدر حمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ والد صاحب کے جائے والوں میں ایک تاجر تھے...ان کا ایک کاروبار کرا ہی میں تھا' ایک مبئی میں' ایک سنگا پور میں .... ایک بیٹا سنگا پور میں کام کررہا ہے' بیکاک میں تھا' کئی شہروں میں فیکٹریاں گی ہوئی تھیں .... ایک بیٹا سنگا پور میں کام کررہا ہے' ایک مبئی میں کام کررہا ہے اور خود کرا ہی میں کام کررہے ہیں .... والد صاحب نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کی اپنے بیٹوں سے ملاقات ہوجاتی ہے؟ جواب میں کہنے لگے کہ میری اپ جیٹے سے ملاقات کو اسنے سال ہو گئے ہیں .... گویا کہ ایک بیٹا اپنے کاروبار میں گن ہے اور دوسرا بیٹا اپنے کاروبار میں گن ہے اور باپ ایک کاروبار میں گن ہیں سالہا سال سے باپ نے اپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھی اور بیٹے اپ کاروبار میں گئی ہیں دیکھی اور بیٹے اپ نے اپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھی اور بیٹے بیٹ بیٹے باپ سے ملنے کی تعمت نصیب نہ ہوا ایسا بیسیوں کے نتیج میں انسان کوا پی اولا دسے' اپ باپ سے ملنے کی تعمت نصیب نہ ہوا ایسا بیسیوں کے نتیج میں انسان کوا پی اولا دسے' اپ باپ سے ملنے کی تعمت نصیب نہ ہوا ایسا بیسیہ کی کام کا؟ .... (اصلامی خطبات ۱۳۵۵)

### سات سال کی عمر میں ساتوں قراءتوں کا حفظ

خواجہ حذیفۃ المُرشی جومشائخ چشت کے ایک درخشاں اور تابندہ ماہتاب ہیں سات برس کی عمر میں ہفت قراءت کے حافظ ہو چکے تھے اور خواجہ مودود چشتی سات سال کی عمر میں پورے قرآن شریف کے حافظ ہو گئے تھے۔ (تحفۂ حفاظ)

# حضرت عبداللدبن عمررضي اللدعنه كي صبحتين

فرمایا بندے کو جب بھی دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تواس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اسکا درجہ کم ہوجا تا ہے اگر چہوہ اللہ کے ہاں عزت وشرف والا ہو....

فرمایا بنده اس وقت تک ایمان کی حقیقت کونہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے لوگوں کو کم عقل نہ سمجھے .....(اخرجہ ابونیم نی الحلیۃ ۳۰۲/۱۲)

موتے مبارک کی ناقدری کی وجہسے بہت کھ کھودیا ابوحفص سمرقندی این کتاب "رونق المجالس" میں لکھتے ہیں کہ بلخ کے شہر میں تاجر نہایت مالداراس نے دو بیٹے چھوڑے دونوں نے آ دھا آ دھاتر کہ بانٹ لیا...اس میں حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے تين موتے مبارك بھى تھ ... ايك ايك يين کے بعد بڑے نے کہا تیسرے بال کو کاٹ کرآ دھا آ دھا کرلیں ... گرچھوٹا راضی نہ ہوااور کہاایسا کرنا ہے ادبی ہے ... بڑے نے کہاا گر تخفے رغبت ہے تو ان تینوں موئے میارک کو ا بنی میراث اور تر کہ کے عوض لے لے ... جھوٹا بھائی راضی ہو گیا اور ان متیوں بالوں کے عوض اینا سارا مال بزے بھائی کو دے دیا ... کھھ عرصہ کے بعد بدے بھائی کا سارا مال غارت ہو گیا اور وہ بالکل مختاج ہو کررہ گیا .... مایوی کے عالم میں ایک دن حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي زيارت نصيب موئي ... اس نے اپني مفلسي اور مختاجي كارونا رويا... آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا اے بدنصیب تونے ان بالوں سے بے رغبتی کر کے ان پر دنیا کوتر جی دی...جبکه تیرے چھوٹے بھائی نے خوشی اور شوق کے ساتھ انہیں لے لیا... جب انہیں و یکھنا مجھ پر درود برا هتا الله تعالیٰ نے اس کے صلے میں اس کوسعادت دارین عطا فرمائی ... خواب سے بیدار ہوکر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے خادموں میں سے

#### تلاوت كاطريقه

ايك خادم بن گيا....(ديني دسترخوان جلداوّل)

حضرت طلق بن حبیب رحمه الله نے ارشاد فر مایا: قر آن کریم کی تلاوت کرتے وقت سب سے زیادہ حسین آ واز اس محض کی ہے کہ جسے قر آن کریم پڑھتے دیکھ کر آپ بیاندازہ لگا لیس کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈررہا ہے....

حفزت طلق رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے، میری خواہش ہے کہ میں اس وقت تک نماز میں کھڑار ہوں جب تک میری کمر میں در دنہ ہوجائے، چنانچہ آپ سورہ بقرہ ہے نماز کی ابتداء کرتے اور سورہ عنکبوت تک بہنچنے سے پہلے رکوع نہیں کرتے تھے ....(دل کی ہاتیں)

#### حضرت تقانوي رحمهاللد كيمتعلق واقعه

حضرت محسن کاکوری اور مشہور نعت کوشاعر کے فرزند مولانا انوار الحسن کاکوری فرماتے ہیں کہ میں نے سفر تج میں بمقام مدید طیبہ حضرت تھانوی کے متعلق خواب دیکھا۔ حالانکہاں زمانہ میں بھکوان سے کوئی خاص عقیدت نہیں۔ البتہ ایک بڑاعا کم ضرور بھتا تھا اور میر اخاندان بھی علماء تن کازیادہ معتقد نہ تھا۔ غرض مدینہ طیبہ میں مولانا تھانوی کا جھے بعید سے بعید خیال بھی نہقا۔ کہایک شب میں نے دیکھا کہ حضور ہمہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چار پائی پر بھار پڑے ہیں اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تھا دواری فرمارہ ہیں۔ اور ایک بزرگ دور بیٹھے دکھائی دیے۔ جن کے متعلق خواب ہی میں معلوم ہوا کہ پیطبیب ہیں۔ آئے کھلنے پر فورا میرے ذہن میں یہ تعبیر آئی کہ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ اس کی تیار داری بعنی اصلاح فرمارہ ہیں۔ است بھار ہواری جودور بیٹھے نظر آ رہے تھے بھے میں نہ آئے کہ وہ کون تھے۔ واپسی ہند پر میں نے مولانا تھانوی کی خدمت میں بی خواب کھی بھی اور جتنی تعبیر میری بھی میں آئی ہو مجی کھودی اور بیٹھے تھے۔ مولانا تھانوی کی خدمت میں بی خواب کھی بھی اور جتنی تعبیر میری بھی میں آئی تھی وہ بھی کھودی اور بیٹھے تھے۔

مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ وہ حضرت امام مہدی ہیں چونکہ وہ ابھی زمانا بعید ہیں اس لیے خواب میں بھی مکاناً بعید دکھائی دیئے۔ (سیرة النبی بعداز وصال النبی)

زندگی دے دی گئی ہے

حضرت شیخ الحدیث صاحبزاده حافظ علی احمد جان (۱۰۱۱ ہے تا ۲۷ اھ) کے گھرکی خواتین تک حافظ قرآن تھیں۔ ایک بارتپ محرقہ کا حملہ ہوا اور نہایت شدید ڈاکٹر، اطباء ،شاگرداوراحباب سب ہی آپ کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ آپ پرینم بے ہوشی طاری تھی۔ فوراً سنجل گئے اور فرمایا میں اس بیاری سے نہیں مرتا۔ کیونکہ ابھی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دس برس اور زندہ رہ کرسار مضان المبارک برس بحقے اور زندہ رہ کرسار مضان المبارک برس جے الفردوس کوسدھارے۔ (برکات درودشریف)

### بچوں کوسزا کا طریقہ

عیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللّد سره نے ایک عجیب نسخہ بتایا ہے فرماتے سے کہ جب بھی اولا دکو مارنے کی ضرورت محسوس ہو یا اس پرغصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو یا اس پرغصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو وقت نہ مارو .... بلکہ بعد میں جب غصہ شنڈ ا ہوجائے تو اس وقت نہ مارو .... بلکہ بعد میں جب غصہ شنڈ ا ہوجائے تو اس فقت مصرو کے فقت اگر مارو کے یا فصہ کرو گے تو پھر صد پرقائم نہیں رہوگے .... بلکہ صد سے تجاوز کر جاؤگے اور چونکہ ضرور تا مارتا کے اس لیے مصنوعی خصہ بیدا کر کے پھر مارلوتا کہ اصل مقصد بھی حاصل ہوجائے اور حد سے کر زنا بھی نہ پڑے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عمراس پرعمل کیا کہ طبعی غصے کے وقت نہ کی کو مارالور نہ ڈائیا .... پھر جب غصہ شخنڈ ا ہوجا تا تو اسے بلا کر مصنوعی قتم کا غصہ بیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے کیونکہ غصہ ایک ایک چیز ہے کہ اس میں انسان اکثر و بیشتر صدیر قائم نہیں رہتا .... (اصلای خطبات جلد اس میں انسان اکثر و بیشتر صدیر قائم نہیں رہتا .... (اصلای خطبات جلد اس میں انسان اکثر و بیشتر صدیر قائم نہیں رہتا .... (اصلای خطبات جلد اس میں انسان اکثر و بیشتر صدیر قائم نہیں رہتا .... (اصلای خطبات جلد اس میں انسان اکثر و بیشتر صدیر قائم نہیں رہتا .... (اصلای خطبات جلد اس میں انسان اکثر و بیشتر صدیر قائم نہیں رہتا .... (اصلای خطبات جلد اس میں انسان اکثر و بیشتر صدیر قائم نہیں رہتا .... (اصلای خطبات جلد اس میں انسان اکثر و بیشتر صدیر قائم نہیں رہتا .... (اصلای خطبات جلد اس میں انسان اکثر و بیشتر صدیر قائم نہیں رہتا .... (اصلای خطبات جلد اس میں انسان ا

# ایک کردی اور طبیب کا قصه

حفرت شخ سعدی بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات کردی (کردایک قوم تھی جوجنگل میں بکریاں چراتی تھی) کے پیٹ میں دردا تھا....درد کی شدت کی وجہ سے وہ رات سونہ سکا.... می جوجنگل سکا.... می جوجنگ ہیں کے پاس پہنچا.... کی م نے اسے دیکھ کر کہا چونکہ اس نے زر کی پتی (زر ایک تیم کی گھاس ہے جس میں مشک کی سی خوشبو ہوتی ہے) کھائی ہے .... پر جھے جیرت ہے کہ اس نے رات کیے پوری کر لی.... اس لئے کہ تاری کے تیم کی نوک مفر کھانا کھانے سے بہتر (مفرصحت خوراک تاری کے تیم سے زیادہ مہلک ہے) ہے .... کیم کھانے سے بہتر (مفرصحت خوراک تاری کے تیم سے زیادہ مہلک ہے) ہے .... کیم کہ رہا تھا کہ اگرا کی لقمہ سے انتری میں گرہ پڑ جائے تو نا دان (کھانے والے کی) کی تمام عمر رائیگاں جاتی ہے ....

گزرگئے وہ کردی اب تک زندہ ہے....(بوستان سعدی)

سعدی فرماتے ہیں کہ تقدیر سے طبیب ای رات مرگیا....اوراس قصہ کوچالیس سال

#### حضرت میاں جی نور محمداور وفت کی قدر

حضرت میال جی نور محمہ جنجانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کا پیرحال تھا کہ .... جب بازار میں کوئی چیز خرید نے جاتے تو ہاتھ میں پیپوں کی تھیلی ہوتی اور .... چیز خرید نے کے بعد خود پیرے گن کر دکا ندار کونہیں دیتے تھے بلکہ پیپوں کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دیتے اور .... اس سے کہتے کہ تم خود ہی اس میں سے پیسے نکال لو... اس لئے کہ اگر میں نکالوں گا اور اس کو گنوں گا تو وقت لگے گا... اتنی دیر میں سبحان اللّٰدی مرتبہ کہہلوں گا....

ایک مرتبہ وہ اپنے بیبیوں کی تھیلی اٹھائے ہوئے جارہے تھے کہ ... بیچھے سے ایک اچکا آیا اور وہ تھیلی چھین کر بھاگ کھڑا ہوا ... حضرت میاں جی نور محرنور نے مڑکر بھی اس کونہیں دیکھا کہ کون کے گیا اور ... کہاں گیا اور گھر واپس آگئے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے سوچا کہ کون اس چکر میں پڑے کہ ... اس کے بیچھے بھا گے اور اس کو بکڑ ہے' بس اللہ اللہ کرو' بہر حال ان حضرات کا مزاج بیتھا کہ ... ہم اپنی زندگی کے اوقات کو کیوں ایسے کا موں میں صرف کریں ... جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو ... (اصلاحی خطبات جلد میں اس کے اس کا موں میں صرف کریں ... جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو ... (اصلاحی خطبات جلد میں اس کا موں میں صرف کریں ... جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو ... (اصلاحی خطبات جلد میں اس کے اس کا موں میں صرف کریں ... جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو ... (اصلاحی خطبات جلد میں اس کا موں میں صرف کریں ... جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو ... (اصلاحی خطبات جلد میں کیا موں میں صرف کریں ... جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو ... (اصلاحی خطبات جلد میں اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا موں میں صرف کریں ... جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو ... (اصلاحی خطبات جلد میں اس کیا کہ کون کا کہ کیا کہ کیا کہ کون کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کی

# حضور صلى الله عليه وسلم كى حضرت عثمان سيخصوصى بات

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں ابوسہلہ نے جھے بتایا کہ حضرت عثان غی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں محصور تھے تو انہوں نے فر مایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد کیا تھا لہٰ دامیں اس پرصبر کرنے والا ہوں ....قیس کہتے ہیں صحابہ اس سے ایک عہد کیا تھا لہٰ دامیں اس پرصبر کرنے والا ہوں ....قیس کہتے ہیں صحابہ اس سے مراد وہی دن لیتے تھے یعنی وہی دن کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' ب سے عرض کیا گیا گیا حرکہ دن' آ ب سے عرض کیا گیا گیا حرض کیا گیا علی حضرت ابو بکر صدیق کو بلا لا کیس فر مایا نہیں عرض کیا گیا عمر کو فر مایا نہیں عرض کیا گیا علی کو فر مایا نہیں پھر حضرت عثمان گو بلایا گیا تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آ ہستہ سے بات فر مانے گے اور حضرت عثمان وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پر کئی رنگ آ فر مانے کے اور شکوہ کرنے گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پر کئی رنگ آ میں دروثن ستارے)

#### حضرت مرزامظهرجان جانات اورنازك مزاجي

حضرت مرزامظهر جان جانال رحمه الله کانام سنا هوگا برد ولی الله گزرے ہیں ....اور ایسے نفیس مزاج اور نازک مزاج بررگ تھے .... کہ اگر کسی نے صراحی کے اوپر گلاس ٹیڑھا رکھ دیا تو اس کو ٹیڑھا دیکھ کرسر میں در دہوجا تا تھا...ایسے نازک مزاج آدمی تھے ذرا بستر پر شکنیں آجا کیں تو سر میں در دہوجا تا تھا...لیکن ان کو بیوی جو لمی وہ بردی بدسلیقہ بدمزاج 'زبان کی چو ہز' ہر وقت بچھ نہ لوتی رہتی تھیں ....الله تعالی اپنے نیک بندوں کو بجیب بجیب طریقے سے آزماتے ہیں اور ان کے درجات بلند فرماتے ہیں .... یہ الله تعالی کی طرف سے ایک آزمائش تھی ...لیکن انہوں نے ساری عمران کے ساتھ نبھایا اور فرمایا کرتے تھے کہ الله تعالیٰ میرے گناہوں کو شایداس طرح معاف فرمادیں .... (اصلای خطبات جلدہ ص میں)

#### ايك عورت كالغيرتوشه كے سفر بيت الله

#### دنیاوالوں کا کب تک خیال کرو گے؟

ہمارے بزرگ حضرت مولا نامحمد اور کے اند ہلوی رحمۃ اللہ علیہ ... اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ... آمین ... اس دور کے اند راللہ تعالیٰ نے جتنے بزرگ پیدا فرمائے تھے ... ان کے گھر کی بیٹھک میں فرثی نشست تھی ... گھر کی خواتین کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے ... فرثی نشست کا زمانہ بیں رہا ... اس لیے آکر مولا نا خیال آیا کہ اب آپ یہ فرثی نشست کا زمانہ بیں رہا ... اس جھے تو فرش کر بیٹھ فرمایا کہ جھے تو نہ صوفے کا شوق ہے ... اور نہ جھے اس پر آرام ملے ... جھے تو فرش پر بیٹھ کرا آرام ملت ہے ... میں تو اس پر بیٹھ کرکام کروں گا ... خواتین نے کہا کہ آپ کو اس پر آرام ملت ہے ... میں تو اس پر بیٹھ کرکام کروں گا ... خواتین نے کہا کہ آپ کو اس پر آرام ملت ہے ... میں ان کا بی کچھ خیال کرلیا کرو ... جو آپ کے پاس ملنے کے آرام ملت ہے ... میں ان کا بی کچھ خیال کرلوں ... لیکن یہ تو بتاؤ کہ دنیا والوں نے میرا لیے خیال کرلوں ... لیکن یہ تو بتاؤ کہ دنیا والوں نے میرا کیا خیال کرلیا کروں؟ (املائی خطبات جلدام ۱۵۸) کا کہوں خیال کروں؟ (املائی خطبات جلدام ۱۵۸)

#### انٹرنیٹ کا فتنہ

انٹرنیٹ کا فتنہ ایسا خبیث ہے نہ چھوٹا بچا ہے نابرا، نہ دنیا دار بچانہ ہے نہ دین دار ، الا ماشاء اللہ .... چنا نچہ میر ہے پاس ایک نوجوان آیا، عمر تھی اس کی کوئی سترہ سال، ٹپ ٹپ آنسوؤں سے رو پڑا .... مجھے بڑا اس پر پیار آیا کہ بیر نوجوان ہے اور رور ہا ہے .... میں نے پوچھا کہ بچہ کیوں رور ہے ہو؟ کہنے لگا کہ میری دادی کے لئے ہدایت کی دعا کریں ... سترہ سال کا نوجوان دادی کے لئے دعا کروانے آیا، میں نے پوچھا: کیوں؟ کہنے لگا کہ میر ک دادافوت ہو چھے تھئے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دادافوت ہو چھے تیں، دادی جو ہے کہ کے سال اس کی عمر ہے اور چھے چھے تھئے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ناگی تصویریں دیکھتی ہدایت کی دعا کریں، بیانٹرنیٹ ایسی خبیث چیز ہے ... (جوابن روتا ہے کہ میری دادی کیلئے ہدایت کی دعا کریں، بیانٹرنیٹ ایسی خبیث چیز ہے ... (جوابرات فقیر ۲۲۲ سے)

# ئسنِ معاشرتِ

میرے پیروم شدکا واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں وضوکر رہاتھا (عمر رسیدہ تھے)
اہلیہ محتر مہوضو کرواتے وقت پانی ٹھیک طرح سے نہیں ڈال رہی تھی جس پر میں نے انہیں ذرا بختی
سے بات کہدی کتم کیوں ٹھیک طرح سے وضوئییں کروار ہی ... گرمیزے اس طرح غصہ کرنے
پروہ خاموش رہیں اور جس طرح میں چاہتا تھا ویسے کردیا ... خیر میں وضوکر کے گھر سے چلارا سے
میں خیال آیا ابھی تو میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ سے برتا و کر رہا تھا اور ابھی مصلے پرجا کرنماز پڑھاؤں
گامیری نماز کیسے قبول ہوگی ... کہنے گے میں آ دھے راستے سے واپس آیا اور بیوی سے معذرت
گامیری نماز کیسے قبول ہوگی ... کہنے گے میں آ دھے راستے سے واپس آیا اور بیوی سے معذرت
گیاس نے مجھے معاف کردیا ، پھر میں نے جا کر مسجد میں نماز پڑھائی ... (جواہرات فقیر 1 ص 20)

#### نوسال كي عمر ميں حافظ ہونا

جب ابن جمریانج سال کی عمر میں کمتب میں بٹھائے گئے تو سورہ مریم ایک دن میں حفظ کر کے لوگوں کو متحیر کر دیا۔ صرف نوسال کی عمر میں حافظ قر آن ہو گئے ہیں کہ میں معارہ سال کی عمر میں معاور دفر ماتے ہیں کہ '' میں گیارہ سال کی عمر میں مسجد حرام میں تراوت کے میں پورا کلام مجید سنایا۔ خود فر ماتے ہیں کہ '' میں نے اسی سال لوگوں کو تراوت کی میر حائی'' (ظفر الحصلین ص کے اتا 9 کے ا)

# حضرت عبداللدبن عباس رضى الله عنه كي صبحتين

فرمایا فرائض کا اہتمام کرواور اللہ نے اپنے جوت تمہارے ذمے لگائے ہیں انہیں اوا کرواور ان کی اوا کیگی میں اللہ سے مدو مانگو کیونکہ جب اللہ کوکسی بندے کے بارے میں پیتہ چلنا ہے کہوہ سجی نبیت سے اور اللہ کے ہاں جوثو اب ہے اسے حاصل کرنے کے شوق میں ممل کررہا ہے تو اللہ اس سے ناگواریاں ضرور ہٹا دیتے ہیں اور اللہ حقیقی بادشاہ ہیں جوجا ہے ہیں کرتے ہیں ۔۔۔ (اخرجہ ابوقیم نی الحلیة ۱۳۲۸)

فرمایا الله تعالی نے ہرمون اور فاجر بندے کے لئے حلال روزی مقرر فرمار کھی ہا گروہ اس روزی کے آنے تک صبر کرتا ہے تو اللہ اسے حلال روزی دیتے ہیں اورا گروہ بے صبری کرتا ہے اور حرام میں سے کچھ لے لیتا ہے تو اللہ اس کی اتنی حلال روزی کم کردیتے ہیں .... (اخرجہ ابوقیم فی الحلیة ا/۳۲۲)

# بزرگی کی ایک شان

حضرت مولانا فتح محمرصاحب تھانویؒ کے مکان پرایک بارایک نائب تحصیلدارصاحب ملنے کی غرض ہے آئے ....اس وقت مولانا گھر پرتشریف فرمانہ تھے ....گنگوہ تشریف لے گئے تھے ....یمعلوم ہونے کے بعد نائب تحصیلدارصاحب نے ایک طالب علم کوایک پرچہ میں ایک شعر کھور کے دیا کہ جب مولانا تشریف لے آئیں تو آئیس یہ پرچہ دکھادیں اورخود جلال آباد چلے گئے شعریہ تھا ....

چون غریب متندے بدرت رسیدہ باشد چون تر اندیدہ باشد جون تر اندیدہ باشد انفاق سے مولانا اسی دن مغرب کے وقت تشریف لے آئے .... اس طالب علم نے وہ پر چہ پیش کر دیا مولانا دیکھ کر بے چین ہوگئے کہ اُن صاحب کو میر ہے نہ ملنے سے بہت قلق ہوا ہوگا .... اسی او پر قیاس کیا حالا نکہ انہوں نے تو ویسے ہی لکھ دیا تھا مگر مولانا فوراً اسی وقت جلال آبادتشریف لیے دو تھانہ بھون سے دو میل ہے ... اُن صاحب سے ل کرفوراً واپس ہوئے ....

فائدہ: بیہ ہے بزرگی اور بیہ ہیں بزرگ جن پرتمام دنیا کوفخر ہے .... وعظ صلوۃ الخرین ساا....

# عوام سے دورر بنے کانسخہ

ایک مرید نے پیر سے کہا میں کیا کروں میں مخلوق سے نکلیف میں ہوں....کثرت سے میری ملاقات کے لئے آتے ہیں....میری ادقات کوان کی آمد ورفت سے پریشانی لاحق ہوتی ہے کہا: جوفقیر ہیں ان کو پچھ قرض دواور جوتو گر ہیں ان سے پچھ طلب کرو..... ایک بھی تیرے یاس نہ آئے گا....(گلتان سعدی)

# ايك بيج كاحكيم الامت رحمه اللدكو حكيمانه جواب

عیم الامت حضرت تھانوی ارشاوفر ماتے ہیں کہ میں ایک بچہ کی بسم اللہ کرانے گیا .... بچہ بہت چالاک تھا ... میں کہنا تھا میں نہیں پڑھتا آخر کار میں نے بید بیراختیار کی کہاں سے پوچھتے ہیں تو کیانہیں پڑھتا ہے گا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو چلواں طرح ظاہری نہیں حقیقی معنی میں تو بسم اللہ ہوہی جائے گی کین جب اس سے فرمایا کہتو کیانہیں پڑھتا ؟

بیرنے جواب دیا کہ میں وہ نہیں پڑھتا جوآب کہتے ہیں ... (حکیم الامت کے جرت آگیز واقعات)

# مدينه منوره بلوايا اوركرابيكا انتظام بهى كرايا

مکہ مرمہ میں حاجی الداد اللہ مہاجر علی کے خلیفہ حضرت محت الدین تھے۔ تمیں سال سے برابر بیدل جج کرتے تھے۔ باوجودا نہائی نحیف ہونے کے مدینہ منورہ بھی بیدل حاضر ہوتے تھے۔ آخری مرتبہ جب چلئے سے معذور ہو گئے تو سواری پر حاضر ہوئے اور بیان فر مایا کہ میرااس سال حاضری کا ارادہ نہ تھا۔ اس سے پہلے خواب میں حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا ''محت الدین ہمارے پاس نہ آؤگے ؟''عرض کیا گھٹوں میں دم نہیں رہا۔ کرایہ جھیج دیجئے اور بلوا لیجئے علی اصبح ایک خض نہ آ یا اور کہا کہ میں نے آپ کے لیے سواری کا انتظام کرلیا ہے۔ آپ میر سے ساتھ مدینہ طیبہ آیا اور چند ماہ قیام کے بعد مکہ مکر مہوا پس ہو چلئے۔ چنا نچہ سواری پر ان کے ہمراہ مدینہ طیبہ گئے اور چند ماہ قیام کے بعد مکہ مکر مہوا پس ہو کے اور اس سال وصال فر مایا۔ (دین دس خوان جلام)

# قادیانیت کےخلاف کام کرنے کی ترغیب

خواجہ پیرسیدم مرعلی شاہ گواڑ دی فرماتے ہیں کہ ہمیں ابتداء میں سیروسیا حت اور آزادی بہت بیندھی ۔ تجاز مقدس کے سفر میں مکہ مرمہ میں ہماری ملاقات الداداللہ مہاجر کی ہے ہوئی ۔ حاجی صاحب صحیح کشف کے مالک تھے۔ انہوں نے ہمارے مزاج کی طرز اور روش معلوم کی کہ یہ بہت آزاد منش انسان ہے اسکے بعد نہایت تاکید اور اصرار کے ساتھ فر مایا کہ ہندوستان میں عقر بہت آزاد منش انسان ہے اسکے بعد نہایت تاکید اور اصرار کے ساتھ فر مایا کہ ہندوستان بیل میں عقر بیٹھ گئے تو بھی وہ فتنہ زیادہ ترتی نہ کر سکے گا بالفرض اگر ہندوستان میں خاموش ہو کر بھی بیٹھ گئے تو بھی وہ فتنہ زیادہ ترتی نہ کر سکے گا الفرض اگر ہندوستان میں خاموش ہو کر بھی بیٹھ گئے تو بھی وہ فتنہ ریادہ ترقی نہ کر سکے گا صاحب کے اس کشف کواس یقین کی روسے مرزا قادیانی کے فتنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ماحب کے اس کشف کواس یقین کی روسے مرزا قادیانی کے فتنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے تھم فرمایا کہ یہ مرزا قادیانی اپنی تاویلات فاسدہ کی مقراض سے میری احادیث کو ریزہ ریزہ اور کلارے کلارے کررہ ہے۔ اورتم خاموش بیٹھے ہو۔ (سیرة النی بعداز وصال النی)

#### ۳۱۳ آه وزاری کی دولت

صلاح الدین ابونی کاواقعہ ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ ملیسی جنگیں ہورہی ہیں...عیسائیوں نے اپنی پوری فوج میدان میں جھونک دی تا کہ ایک ہی ملے میں مسلمانوں کو شکست دے دس...مزید برآ*ن کمک کے طور بر*ایک بحری بیر ابھی روانہ کر دیا....صلاح الدین کو پہتہ چلا تو اس کویریشانی لاحق ہوئی مسلمان تعداد میں تھوڑ ہے ہیں سازوسامان میں کم ہیں ، کفار کامقابلہ ہم كيے كريں گے؟ صلاح الدين ايوني بيت المقدس ميں جاتا ہے سارى رات ركوع اور مجدہ ميں گزاردیتا ہے،اللہ کے سامنے مناجات کرتار ہتا ہے... فجر کی نمازیر هکربا ہر نکلا، ایک نیک اور بزرگ آ دمی جاتے ہوئے نظر آئے....صلاح الدین ابو بی قریب آتا ہے اس بزرگ کوسلام کرکے کہتا ہے، حضرت معلوم ہواہے کہ کفار کا ایک بحری بیڑا چل پڑاہے جومسلمانوں پرحملہ كرے گا ہارے ياس ان سے خشنے كيلئے فوج نہيں ہے آب دعاكريں كەاللەتعالى مسلمانوں كو فتح عطا فرمائے...وہ صاحب نظر تھے آئھ اٹھا کرصلاح الدین ابوبی کے چہرے کودیکھا اس کی رات کی کیفیات کو بھانی لیا...فرمانے لگے صلاح الدین ایو بی تیرے رات کے آنسوؤں نے رشمن کے بحری بیڑے کوڈبودیا ہے...واقعی اگلے دن خبر پینجی کہ رشمن کا بحری بیڑاڈوب چاتھا... ایک وقت تھارات کے آخری پہر میں مسلمانوں کے ہاتھ اٹھتے تھے اللہ تعالیٰ دنیا کے جغرافیہ کو بدل دیا کرتے تھے... آج اس وقت ہماری آ نکھنہیں تھلتی...اس دال ساگ کے مزے نے ہمیں عبادات کے مزے سے محروم کرڈ الا .... (جواہرات فقیر 1 ص 129)

ايكابم نفيحت

حضرت ابرائیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا: 'آپ کے نزدیک بہترین نصیحت کون سی ہے؟ 'فر مایا: 'نیہ چھ عادات اپنالو .... جب گناه کر وتو اللہ کا رزق مت کھا وگناه کا اراده کروتو اللہ کی سلطنت سے نکل جاؤ .... ایسی جگہ برائی کروجہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہوموت کا فرشتہ آئے تو اس سے تو بہ کی مہلت طلب کرومنکر نکیر کوقبر میں داخل نہ ہونے دو جہنم میں جانے کا حکم ملے تو جانے سے انکار کردو اس نے کہا: '' حضرت! یہ با تیں تو ناممکن ہیں'' جانے کا حکم نے تو جانے گار کردو اس نے کہا: '' حضرت! یہ با تیں تو ناممکن ہیں' آپ نے فر مایا: '' تب پھر گناه بھی نہ کرو ....' (حکمت وضیحت کے جرت ائیز دا قعات)

#### مولا نامحرعلى جوبررحمهالله

مولانا محمعلی جوہر قریب زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے نقشبندی بزرگول کے زیرسایدرہان سے تربیت یائی...الله تعالی نے ان کے دل میں اپنی محبت تجردی... دل میں پیعہد کرلیا کہ مسلمانوں کو جب تک آزادی نہیں ملے گی میں اس وفت تك قلم كے ذريعے سے جہاد كرتا رہول گا چنانچيرانگلينڈ تشريف لے گئے .... وہاں كے اخبارات میں اینے مضامین لکھتے تھے کہ انگریزوں کو جیاہئے کہ وہ مسلمانوں کوآزادی دے دیں ... قلمی جہاد کرتے رہے اور پینیت کرلی کہ جب تک آزادی نہیں مل جاتی واپس گھر نہیں جاؤل گا...اسى حال میں کئی مرتبہان کو تکالیف بھی آئیں...جیل بھی ڈالے گئے...انہوں نے جیل میں چنداشعار لکھے فرماتے ہیں.... (جواہرات فقیر 1ص151)

تم یونی سمحنا کہ فنا میرے لئے ہے پیغیب میں سامان بقا میرے لئے ہے یوں ابر سیاہ برتو فدا ہیں سبھی میش مگرآج کی گھنگھور گھٹا میرے لئے ہے اللہ کے رستے کی جوموت آئے مسیحا اکسیریبی ایک دوا میرے لئے ہے توحیدتویہ ہے کہ خداحشر میں کہدوے یہ بندہ دوعالم سے خفا میرے لئے ہے

#### تاجرون اورسياحون كي حفاظت

شیخ سعدی فرماتے ہیں کہایک تاجر شاہی لشکر کے ساتھ کہیں جارہاتھا کہ راستے میں آئہیں چوروں نے سلے تھے گھرلیا اور تاجر کوقیدی بنالیا...اس وقت اس تاجر قیدی نے دوھائی دی جب ڈاکو ( یعنی شابی شکر کے ہوتے ہوئے ڈاکوؤں کو جرات ہوتو پھروہ شکراور تورتوں کی جماعت یکساں ہیں.... بادشاہ کے ہوتے ہوئے تاجروں کوستائیں توسمجھو کہاں شہریر بھلائی کا دروازہ بند ہوگیا کیونکہ عقمندلوگ اس جگہبیں جاتے جہاں برے رواج کی شہرت س لیں ....اے یا دشاہ اگر تحجے نیک نامی اور پسندیدہ نیکی جا ہے تو تحجے قاصدوں اور تاجروں سے بہتر معاملہ رکھنا عاہیے....وه سلطنت تباه موجاتی ہے جہال سے مسافر رنجیدہ آولمیں کیونکہ مسافر اور سیاح ہی نیک نامی دنیامیں پھیلاتے ہیں ....مہمانوں اور مسافروں کی سلامتی تیری ذمہ داری ہے اگرانہیں کوئی تکلیف پینچی تووہ تیری نیک نامی کا باعث ہرگز نہ ہوں گے .... (پوستان سعدی)

#### وضوكي ابميت وبركت

ہارے دادا پیرحضرت فضل علی قریش گی زمین تھی ... اس میں خود ہل چلاتے تھے،خود پانی دیتے تھے،خود کا نیے ، خود بھر اسے ، پھر وہ گذم گھر آتی تھی .... پھر دات کوعشاء کے بعد میاں ہوی اسے پیسا کرتے اور اس آئے سے بنی ہوئی روئی خانقاہ میں مریدوں کو کھلائی جاتی تھی ... آپ اندازہ کیجئے حضرت ہیں ہے۔ خود کرتے تھے ... حضرت کی عادت تھی کہ ہمیشہ باوضور ہے تھے گھر والوں کی بھی یہی عادت تھی ... ایک دن حضرت نے کھانا پکوایا اور خانقاہ میں لے آئے ... اللہ اللہ سکھنے والے سالکین آئے ہوئے تھے وہ کھانا حضرت نے ان سامنے میں لے آئے ... اللہ اللہ سکھنے والے سالکین آئے ہوئے تھے وہ کھانا حضرت نے ان سامنے تھا، جب وہ کھانے گئے آپ نے آئیں کہافقیر و (حضرت قریشی مریدوں کو فقیر کہتے تھے) تہارے سامنے جوروئی پڑی ہاں کھایا گیا تو وضو کے ساتھ ، پھر آئد میں اس کو کاٹا گیا تو وضو کے ساتھ ، پھر آئد میں ہوئے ساتھ ، پھر آئد می کو بیسا گیا تو وضو کے ساتھ ، پھر آئد میں وضو کے ساتھ ، پھر آئد میں اسے کھانا لاکر رکھا گیا وضو کے ساتھ ، پھر آئد کی میں وضو کے ساتھ ، پھر آئد میں منے کھانا لاکر رکھا گیا وضو کے ساتھ ، پھر آپ کے ساتھ ، پھر آٹ کی میں منے کھانا لاکر رکھا گیا وضو کے ساتھ ، پھر آپ کے سامنے کھانا لاکر رکھا گیا وضو کے ساتھ ، پھر آپ کے سامنے کھانا لاکر رکھا گیا وضو کے ساتھ ، پھر آپ کے سامنے کھانا لاکر رکھا گیا وضو کے ساتھ ، پھر آپ کے سامنے کھانا لاکر رکھا گیا وضو کے ساتھ ، پھر آپ کے سامنے کھانا لاکر رکھا گیا وضو کے ساتھ ... '' کاش کہ وضو کے ساتھ کھانا لیا گر رہا ہاتھ نے ۔.. (جوابرات نقید 10 سامنے)

# مسافركضيحت

حضرت ابان بن ابی راشد قشیری رحمه الله نے فرمایا که جب میں سفر پر جانا چاہتا تو میمون بن مہران کے پاس وقت رخصت آتا تو وہ مجھے دو جملے سے زیادہ ارشاد نہیں فرماتے .... ایک یہ کہ الله تعالی سے ڈرنا، دوم یہ کہ لانچ اور غصہ تہہیں بدل نہ دے .... حضرت میمون بن مہران رحمہ الله کوعمر بن عبدالعزیز نے الجزیرہ کاعامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا اور لکھا کہ آپ نے میر نے دے وہ کام لگا دیا ہے جس کی مجھے طاقت نہیں کہ میں لوگوں کے فیصلے کروں اور میں کمزور بوڑھا شخص ہوں .... عمر بن عبدالعزیز نے انہیں لکھا کہ اچھے خراج میں سے وصول کرواور جو تہارے سامنے ظاہر ہووہ فیصلہ کرو جو معاملہ محتبس ہو اسے میری طرف بھیج دو، اس لئے کہ لوگ جس معاملے کوشکل سمجھتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس طرح تو نہ دین قائم ہواور نہ دنیا .... (دل کی باتیں)

### امام محرّ نے ایک ہفتہ میں پوراقر آن حفظ کرلیا

جب امام محد بن الحسن الشيباني (جوامام ابوحنيفه كے مايية نازشا گرداورامام مجتهد بيس)سن تميز كو پنجي تو قرآن كريم كى تعليم حاصل كى اوراسكا جتنا حصەممكن ہوا حفظ كرليا اور حديث اور ادب کے اسباق میں حاضر ہونے لگے ہیں جب امام محمد چودہ سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت امام ابو حنیفه کی مجلس میں حاضر ہوئے تا کہان سے ایک مسئلہ کے متعلق دریا فت کریں جوان کو پیش آیا۔پس انہوں نے امام صاحب سے اس طرح سوال فرمایا آب اس لڑے کے متعلق کیا فرماتے ہیں جوعشاء کی نماز پڑھنے کے بعداس رات بالغ ہوا کیاوہ عشاء کی نمازلوٹائے؟ فرمایا ہاں! پس امام محمد اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے جوتے اٹھائے اور سجد کے ایک کونہ میں عشاء کی نمازلوٹائی (اوربیسب سے پہلامسکہ تھاجوانہوں نے امام ابوحنیفہ سے سکھا۔) جب امام ابو حنیفتنے ان کونمازلوٹاتے دیکھاتواس پرتعب کااظہار کیااور فرمایا کہا گرخدانے جاہاتو بیلڑ کا ضرور کامیاب ہوگا اور ایسے ہی ہوا جیسا انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد کے دل میں اپنے دین کی فقہ کی محبت ڈال دی جب سے انہوں نے مجلس فقہ کا جلال ملاحظہ فرمایا تھا۔ پھرامام محمد فقہ حاصل کرنے کے ارادے سے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں تشریف لائے ۔ توامام ابوحنیفیڈنے ارشا دفر مایا قرآن کریم از بریاد ہے یانہیں ۔امام محد نے عرض کیانہیں ۔ فرمایا کہ پہلے قرآن حفظ کرو پھر مختصیل فقہ کے لیے آنا پس امام محمد چلے گئے اور سات دن تک غائب رہے پھراسے والد ماجد کے ساتھ حاضر ہوئے اور فر مایا کہ میں نے بورا قرآن ازبریاد کرلیا ہے۔ (آپ نے امتحاناً متعدد مقامات سے ن کر حفظ قرآن کی تسلی فرمائی اور امام محمد کو ا پنے درس فقہ میں داخل فر مالیا) اس کے بعد سے امام صاحب کی مستقل طور برصحبت اختیار کی اوراسلام مين عظيم مجتهد بين - (بلوغ الاماني في سيرة الامام محد بن الحن الشيباني ص٥)

#### فضيلت صدقه

حضرت جابر بن زیدنے ارشاد فر مایا میراکسی مسکین پرایک درہم صدقہ کرنا مجھے فرض حج کرنے کے بعد نفلی حج کرنے سے زیادہ پسندہے ....(دل کی ہاتیں)

# تہارے منہ سے تمباکو کی بدبوآتی ہے

حضرت سائیں تو کل شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے پان وتمباکو بکثرت کھا تا تھا

ایک روز میں نے درُود شریف بہت پڑھی اور شب کوعالم رویا میں دیکھا کہ ایک عجیب باغ ہے اور
اس میں ایک پڑت اور نہایت عمدہ چبوترہ پر حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ میں
ان میں ایک پڑت اور نہھے ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ مبارک سے لگالیا مگر منہ مبارک میری
نے قدم ہوی کی اور مجھے ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ مبارک سے لگالیا مگر منہ مبارک میری
جانب سے موڑ کر دومری جانب کرلیا۔ میں نے عرض کیا محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ جانب سے کیا قصور ہوا فرمایا قصور تو بھی ہیں البتہ تہمارے منہ سے تمباکو کی بدہوآتی ہے۔ اس روز سے
میں نے تمباکو ویان کھانا بالکل ترک کر دیا۔ مجھے ان سے نفر ہے ہوگئی۔ (برکات درود شریف)
میں نے تمباکو ویان کھانا بالکل ترک کر دیا۔ مجھے ان سے نفر ہے ہوگئی۔ (برکات درود شریف)

# ہندوستان واپس جاؤوہاں بہت سی مخلوق کوفیض بہنچے گا

حضرت حافظ محمر عبدالكريم جب پہلى مرتبہ حج سے فارغ ہوكرمد ينه طيبه پنجي تو حالت بيہ ہوگئی۔ کہایک لمحہ کے لیے بھی روضہ پاک کی جدائی گوارا نتھی۔ فرمایا کہ میں روزانہ یہی دعا مانگناتھا کہالہی میری موت یہیں واقع ہو۔ تا کہ قیامت کے روز حضرت مجمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اٹھوں۔ایک روزعشاء کی نماز کے بعد ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے اور فرمایا کہ حافظ صاحب کیا آپ ہی نے یہاں رہنے کی دعا کی ہے۔ فرمایا جی ہاں۔انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب سے کہدو کہ واپس ہندوستان تشریف لے جائیں۔کیونکہ وہاں ان سے بہت ی مخلوق کوفیض ينچ گااوران كى قبر بھى و بين ہوگى \_ چنانچية پوقبرى جگه دکھا دى گئى \_ جب آپراولپنڈى واپس تشریف لائے تواپنی قبر کے لیے جگہ وقف کی اس پر پچھلوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ کیا حافظ صاحب کو کم غیب ہے کہ ان کی وفات پنڈی میں ہوگی اور اس جگہ دن کیے جائیں گے۔ جب آپ کواس بات کی اطلاع ہوئی تو فر مایا کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كا فرمان بھى غلط نېيىل ہوسكتا۔ ميں دعوىٰ كرتا ہوں كەمبرى قبراسى جگه ہوگى۔ چنانچياب آ کے کامزارمتصل عیدگاہ راولینڈی ٹھیک اسی جگہوا قع ہے۔(دین دسترخوان جلدہ)

# فضیلت ایسی که دشمن بھی گواہی دے

مشهور كالم نگار عطاء الحق قاسمي اين كالم "روزن ديواري" ميس لكھتے ہيں..." چند برس سلے ایک یارٹی میں میری ملاقات ایک امریکی لڑی سے ہوئی اس کانام غالبًابار برام کاف تھامیں اس سے گفتگو کے لیے امریکہ کے زمانے کی این بچی کھی انگریزی "جمع" کرنے میں مشغول تھا كاس في مير حقريب سے گزرتے ہوئے مجھے جہاؤ كہاميں نے اپناتعارف كرايا كرميرانام عطاءالحق قاسمی ہےوہ یہ بن کرمیرے قریب آگئی اور اس نے نہایت شستہ اردو میں کہا'' تب تو آپ يقيناً ديوبندي مسلك كمسلمان بي آپ دارالعلوم ديوبندك باني مولانامحم قاسم نانوتوى کے حوالے سے قاسمی کہلاتے ہوں گئے الیک امریکن لڑکی کی زبان سے بیر مکا لمے س کرمیرے ہاتھ یاؤں پھول گئے تاہم میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور کہا" ہمارے اپنے خاندان میں ایک مولا نامحرقاسم گزرے ہیں ہم ان کی نسبت سے قاسمی کہلاتے ہیں...' کیچھ دیر بعداس نے جامعہ اشرفيه لا موركاذ كركيا بعرخير المدارس ملتان كاحواله ديااورة خرميس بيهي بتايا كهوه ديوبندي مسلك سے متعلق اداروں اور افراد برامریکہ کی کسی یونیورٹی میں بی ایچ ڈی کررہی ہے اور چلتے چلتے اس نے اس امریرانسوں کا ظہار بھی کیا کہتمہار اتعلق علماء کے خاندان سے ہے اور تم نے ڈاڑھی نہیں رکھی بلکہ قلمیں بڑھائی ہوئی ہیں جین پہنی ہوئی ہے اور پھراس قتم کا کوئی مصرعہ بھی بڑھا کہ تفو....برتوا ہے ج خ گرددتف وغیرہ (نوائے وقت 1 رمبر 1985)

### بل صراط

حفرت ثابت رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبید بن عمیر اپنے وعظ میں بل صراط کے بارے میں فرمار ہے تھے: وہ ایک بل ہے جو بچھا ہوا ہے اس کے اوپر پھسلن اور لڑھکنے کی جگہ ہے کوئی گزرے گا اور نجات پائے گا اور کوئی تیز دوڑے گا تو گر پڑے گا ملائکہ علیہم السلام اس کے اوپر کھڑے ہوں گے کہ رہے ہوں گے ''اللھم مسلم سلم'' حضرت عبیدہ بن عمیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ دنیا کی ایک مدت ہے اور آخرت تو رہنے والی چیز ہے ۔۔۔۔ (دل کی ہاتمں)

#### اسلام اورجد بدريسرج

حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدظله فرماتے ہیں: میری ایک وفعہ میٹنگ تھی جس میں امریکن کمپنی کے تین ڈائر یکٹرز اور جزل منیجر وغیرہ تھے....ہم ایک Table پہیٹھے کھانا کھار ہے تھے...فقیر نے دیکھا کہ وہ امریکن حضرات بھی ہاتھ سے کھانا کھار ہے ہیں ....عالانکہ چھری کا نے استعال ایک طرف رکھے ہوئے تھے...فقیر بہت جران ہوا اور پوچھا کہ آپ نے بیچھری کا نے استعال نہیں کئے...تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہاتھوں سے کھانا کھانا پند ہے...آج پہلی وفعہ چٹی چڑی والوں کو دیکھا کہ بیچھری کا نے کوچھوڈ کر اس طرح انگلیوں سے کھار ہے ہیں... جب ہم کھانا کھانا چند ہوں نے باقاعدہ ساری انگلیوں کو باری باری منہ میں لے کرصاف کیا...فقیر نے ان سے حوال کیا? وہ کہنے لگے کہ بیٹی تحقیق ہے کہ جب انسان انگلیوں سے کھانا کھا تا ہے تو استی سام سے پلاز ماخارج ہوتا ہے جس کو مائیکروسکوپ کی آئکھ سے دیکھا جا سے کھانا کھا تا ہے تو استی مسام سے پلاز ماخارج ہوتا ہے جس کو مائیکروسکوپ کی آئکھ سے دیکھا جا سکتا ہے ...۔ کہنے سے کھانا کے کہنے تھیں انہوں کے منہ میں جاتا ہے اور ہاضمہ میں کام آتا ہے ...۔ کہنے سے کھانا کھانا کے کہنے گئے کہنے ہیں (جوابرات فقیر 1 ص 262)

# دل وزبان كى قدرو قيمت

''ایک مرتبرلقمان کیم کے آقانے لقمان سے کہا کہ میرے لیے ایک بکری ذرج کر واوراس کے دو بہترین اور نفیس کلائے گوشت کے میرے پاس لاؤ، آپ نے بکری ذرج کی اوراس کے دل وزبان آقا کے پاس لے گئے، آقانے کہا کہ کیا بکری میں ان دونوں کلاول سے زیادہ بہتر کلااکوئی نہیں تھا... آپ چپ رہے... پھر آقانے آپ سے کہا کہ دوسری بکری ذرج کر واور اس کے جو بدترین اور خبیث کلائے ہوں وہ لاؤ آپ نے بکری ذرج کی اور پھر دل وزبان لے گئے آقانے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تم سے بکری کے گوشت کے بہترین کلائے اس کے خوبر زبان لائے اور جب بدترین مائے تب بھی تم یہی دونوں لائے .... آپ نے مائے تو تم دل وزبان لائے اور جب بدترین مائے تب بھی تم یہی دونوں لائے .... آپ نے فرمایا کہ میرے آقا اگر دل وزبان اور جب بدترین مائے تب بھی تم یہی دونوں لائے .... آپ نے فرمایا کہ میرے آقا اگر دل وزبان اور جب بدترین مائے تب بھی تم یہی دونوں لائے .... آپ نے فرمایا کہ میرے آقا اگر دل وزبان اور جب بدترین مائے ۔... میست کے جرت انگیز واقعات)

# رزق میں برکت کانسخہ

حضرت پیرذ والفقارا حرنقشبندی مدظله فرماتے ہیں: میں نے ایک نو جوان جزل منیجر
کودیکھا جو 70 ہزار روپے ماہانہ تخواہ لیتا تھا...وہ اپنا حال سناتے ہوئے رو پڑا.... کہنے لگا
جی کیا کروں، میرے خرچ پورے نہیں ہوتے... میں نے کہا آپ رونہیں رہے ہیں بلکہ
آپ کورلا یا جارہا ہے... آپ کے اخراجات اس لئے پورے نہیں ہوتے کہ آپ کے مال
میں برکت نہیں ... آپ کی آمدنی 70 ہزار ماہا نہ ہے مگر اللہ نے آپ کی ضرور یات 70 ہزار
سے بردھادی ہیں ... اگر آپ تقوی و پر ہیزگاری کی زندگی نہیں اپنا کیں گے تو پھرا بردی چوئی
کا زور لگالیں آپ کی ضرور تیں پوری نہیں ہوں گی ... یا در کھیں تقوی در ق کواس طرح کھینچتا
ہے جس طرح مقناطیس لو ہے کو کھینچتا ہے ... اور جب اللہ تعالی رزق میں برکت عطافر ماتے
ہیں تو پھر ضروریات کو سکیڑ دیتے ہیں .... پھر آمدنی آگر 2 ہزار بھی ہوگی تو ضروریات پوری
ہوجا کیں گی اور اللہ رب العزب سکون بھی عطافر ما کیں گے ... (جواہرات فقیر 2 ص 74

#### معاملات

مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور کے دارجدید کی معجد میں حضرت مولا نامحد زکریا صاحب ﷺ
الحدیث کے مہمانوں کا قیام ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے سلسلہ میں ہونے لگاتو بجلی کے بلب زیادہ لگانا پڑتے تھے اس کی وجہ سے حضرت نے مسجد اور باقی سارے دارجدید کے جروں وغیرہ کے بجلی کا پورے مہنے کا کل بل اپنے ذمہ لے لیا مگر جب معلوم ہوا کہ بل اکریزی مہینوں کے حساب سے آتا ہے اور رمضان میں انگریزی دو مہینوں کی تاریخیں شامل ہوتی ہیں تو حضرت نے پورے دو ماہ کا م اپنے ذمہ لے لیا یکل حساب حضرت فی الحدیث ہوتی ہیں تو حضرت نے پورے دو ماہ کا م اپنے ذمہ لے لیا یکل حساب حضرت فی الحدیث کے روز نامچہ میں مفصل درج ہے ۔۔۔۔۔ایک دفعہ مدرسہ کے ایک ذمہ دار جو بجلی کے فن سے ناواقف ہیں انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ زیادہ بجلی خرج ہونے سے بجلی کے تاروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے حالانکہ فنی لحاظ سے بیہ بات اس طرح نہیں ہے لیکن حضرت نے ان کے شبہ کی بناء پر پہنچتا ہے حالانکہ فنی لحاظ سے بیہ بات اس طرح نہیں ہے لیکن حضرت نے ان کے شبہ کی بناء پر پرنے صورو یے کے نئے تارمنگوا کر پورے تار بدلواد سے ۔۔۔۔۔(اکابرکاتھوٹی)

# دین سے دوری ایک قومی المیہ

# حضرت عثمان رضى الله عنه كى بلندى درجات

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینہ منورہ میں سخت قحط اور گرستگی تھی .... حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ کے واسطے ملک شام سے ایک قافلہ غلہ لے کرآیا جب مدینہ کے تاجران کے پاس آئے تاکدان سے غلہ خریدیں تو حضرت عثان رضی الله عنه نے ان سے فر مایا کہتم لوگ مجھے کیا نفع دو گے تا جروں نے آپ ہے کہا کہ ہردس درہم پر دو درہم آپ کونفع دیں گے آپ نے فرمایا کہ مجھے اور زیادہ دو تاجروں نے کہا کہ ہروس درہم پر چار درہم آپ کو نفع دیں گے آپ نے فرمایا کہ اور زیادہ کرو....پس تاجروں نے کہا کہ ہم مدینہ کے تاجر ہیں ہم سے زیادہ اورکون آپ کودے گا....حضرت عثمان رضی الله عنه نے فرمایا کہ الله تعالی مجھے ایک درہم کے عوض وس درہم زیادہ دے گا.... بیشک میں نے سے غلہ مدینہ کے فقیروں کے واسطے صدقہ دیا.... پس ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی الله علیہ وسلم کوخواب میں ویکھا کہ آپ ابلق محوڑے پرسوار ہیں اور آپ کے جسم اطہر پرنور کی رکیشی جا در ہے .... چنانچہ میں نے آپ معرض کی یارسول الله میں آپ کامشاق ہوں آپ نے فرمایا کداے ابن عباس عثمان نے صدقہ کیا ہےاوراللہ تعالیٰ نے ان سے وہ صدقہ قبول فرمایا ہےاور جنت میں ایک دلہن سے ان کا نکاح کیا ہے اور میں اس کی مہمانی کے واسطے بلایا گیا ہوں .... (انمول موتی جلد ۲)

حضرت مصعب بن زبيررضي اللدعنه كاعشق رسول

حضرت مصعب بن زبیر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بوئے عاشق اور شیدائی حضرت صفیہ کے بوئے عاشق اور شیدائی تنے ..... تنے سلی الله علیه وسلم کے احکام کی یا بندی کے معاملے میں بہت سخت تنے .....

# علامه اقبال اورشاه جي

حضرت سیدعطاء الله شاہ بخاری رحمۃ الله علیہ فرماتے تھے جب بھی میں علامہ اقبال کے ہاں حاضر ہوتا وہ چار پائی پرگاؤ تکیہ کا سہارا لے کر بیٹے ہوتے ... حقہ سامنے ہوتا ... دو چار کرسیال بچھی ہوتیں ... صدادیتا ... یا مرشد! فرماتے آبھی پیرا ... بہت دناں بعد آیاں این (بہت دنوں کے بعد آئے ہو) علی بخش سے کہتے حقہ لے جاؤ اور کلی کے لئے پائی لاؤ ... کلی فرماتے بھرارشاد ہوتا ... ایک رکوع سناؤ ... میں بو چھتا حضرت! کوئی تازہ کلام؟ لاؤ ... کلی فرماتے بہوتا ہی رہتا ہے بعض کرتا . لائے .. کائی منگواتے .. پہلے رکوع سنتے ... بھروہ اشعار جو فرماتے . ہوتا ہی رہتا ہے .. بوشی کرتا . لائے .. کائی منگواتے .. پہلے رکوع سنتے ... بھروہ اشعار جو حضور صلی الله علیہ وسلم کاذکر ہوتا یا ان سے متعلق کلام پڑھاجا تا تو چرہ واشکبار ہوجا تا ... حضور صلی الله علیہ وسلم کاذکر ہمیشہ باوضو خض سے سنتے اورخودان کانام بھی باوضو ہوکر لیتے تھے .. حضور صلی الله علیہ علیہ وسلم کاذکر ہمیشہ باوضو خضوں سے سنتے اورخودان کانام بھی باوضو ہوکر لیتے تھے .. حضور صلی الله علیہ وسلم کاذکر ہمیشہ باوضو خضوں ہے ۔ مال کے بغیر روتا ہے ... (نتیب ختم نبوت)

# مثبت سوچ کے عمدہ نتائج

مائیک ٹائی سن دنیا کا بڑا با کسر تھا۔۔۔کسی مقدمہ میں ملوث ہونے کی وجہ ہے جیل میں بند رہا۔۔جیل میں اسے با قاعدہ (Practice) (ورزش) کرنے کا موقع نہ ملالیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجہ میں وہ پر پیٹس کرتار ہا اوراپ آپ کوفٹ رکھا۔۔۔اس دوران اس نے اسلام قبول کرلیا تواس کے بیان م عبدالعزیز رکھا گیا۔۔۔۔جب وہ جیل سے باہر آیا تواسے جمہیئن با کسر نے چیلنج کیا۔۔۔۔اس نے قبول کرلیا۔۔۔مقابلہ سے پہلے دونوں کا انٹرویوا خبار میں شاکع ہوا۔۔۔اس عاجز نے ہیرون ملک میں ان کا انٹرویو خود پڑھا ہے۔۔۔۔خالف با کسر نے لمبا چوڑ اانٹرویو دیا کہ میں اس کی ناک توڑ دوں گا، باز وتوڑ دوں گا اوراتنا ماروں گا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آجائے گا۔۔۔اور جب انہوں نے مائیک باز وتوڑ دوں گا اوراتنا ماروں گا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آجائے گا۔۔۔اور جب انہوں نے مائیک باز وتوڑ دوں گا اوراتنا ماروں گا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آجائے گا۔۔۔اور جب انہوں نے مائیک بات کہی کہ ''یہ تو بہو ہے'' ۔۔۔ بس اس نے بائی سن (عبدالعزیز) سے انٹرویولیا تواس نے ایک ہی بات کہی کہ ''یہ تو بہو ہے'' ۔۔۔ بس اس نے ایک ہی جواب دیا اوراپ نے ذہمن کو tension کا فی سے فارغ رکھا اورا سے ہوا کہ ٹائی سن نے ایک جواب دیا اوراپ کے وہیل میں شکست دے دی ۔۔۔ (جوابرات فقیر 2 ص) 144

# ایک معصوم لڑکی کی دیانت اوراسکی برکت

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندا پے غلام اسلم رضی اللہ عند کے ہمراہ مدینہ منورہ میں شب کو گشت کر رہے تھے.... ایک مکان سے آواز سنی کہ ایک عورت ابنی لڑکی ہے کہہ رہی ہے دُودھ میں تھوڑ اسا پانی ملا دے.... لڑکی نے کہا: امیر المؤمنین نے ابھی تو تھوڑ ہے ہی دن ہوئے منادی کرائی ہے کہ دُودھ میں پانی ملا کرفروخت نہ کرو.... عورت نے کہا اب نہ یہاں امیر المؤمنین ہیں نہ منادی کرنے والا....

لڑکی نے کہا: بیہ دیانت کے خلاف ہے کہ روبروتو اطاعت کی جائے اور غائبانہ خیانت ..... یہ گفتگون کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مخطوظ ہوئے .... لڑکی کی دیانتداری اور اسکی حق گوئی پرخوش ہوکر (جو در حقیقت انہی کے حق پرست عہد حکومت کا بتیج تھی ) اپنے بیٹے عاصم کی اس سے شادی کر دی .... اس لڑکی کے بطن سے اُم عاصم پیدا ہوئیں جو عمر بن عبد العزیرؓ جیسے نیک بخت اور عابد و زاہد خلیفہ کی والدہ مکر متھیں .... (حیا ق الحوان)

#### بركات الزكوة

" حافظ فضل حق صاحب خزاجي مدرسه مظا برعلوم سهار نپورمرحوم كا تكيه كلام" الله ك فضل سے' تھا ہر بات میں یہی جملہ ارشاد فرماتے اور اس عادت کا اثر ان کے صاحبز ادے حافظ زنده حسن صاحب مرحوم میں بھی تھاوہ بھی ہربات میں 'اللّٰد کافضل'' فرمایا کرتے تھے بہر حال ایک مرتبہ حافظ صاحب نے حضرت مولانا محمد مظہر صاحب سے عرض کیا ....حضرت جی رات تو الله کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہوگیا تھا حضرت نے ہنس کر فر مایا بھائی حافظ جی رات الله کے فضل سے کیا غضب ہوگئے تھے؟عرض کیا کہ حضرت! میں سور ہاتھا گھر میں چور تھس گئے اور تالہ توڑنے لگے میری آئکھ کا گئی میں نے یو چھاتم چور ہو؟ انہوں نے کہا کہ 'ہاں!میں نے کہا کہ میراسارارو پیاس کوٹھڑی میں ہےاور بہت ساراہے( کیونکہ شہور کیس ہونے کے ساتھ ساتھ مدرسہ مظاہر علوم کے خزانی بھی تھے ) گراللہ کے قفل سے تم اس کو لے نہیں سکتے اور دیکھویہ تالہ جواس کولگ رہاہے چھ پیسے کا ہے گرتمھارے باواسے بھی نہ ٹوٹے گا ....اس واسطے کہ مولوی جی (بعنی حضرت مولا نامحر مظہر صاحب) نے بتلایا تھا کہ جس مال کی زكوة دے د يجائے وہ الله كى حفاظت ميں آجاتا ہے اور ميں اس كى خوب زكوة دے چكا حضرت جی اید کہد کرمیں تو سوگیا جب تہجد کے واسطے اٹھا تو وہ سب تالہ جھنجھوڑ رہے تھے مگروہ ذرابھی نہٹو تا....اوراللہ کے فضل سے مبح ہوتے ہی بھاگ گئے....(تاریخ مظاہر)

# بورى رات ايك آيت كالكرار

حفرت تميم المى دم الله كثرت كساته كتاب الله كالاحت كرن واليانسان تقدا يك مرتبه مقام برابيم پرتشريف لائ و أمري الشروع كرك موه جائيه پره فاثروع كى جب ال آيت پر پنج ...

ام خسب الّذِينَ اجْتَرَحُو السّيّاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَةِ سَوَ آءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

"بیاوگ جو برے برے کام کرتے ہیں کیا وہ بیخیال کرتے ہیں کہ ہم آئمیں ان لوگوں کے برابر کھیں گے جنہوں نے ایمان اور مل صالح اختیار کیا کہ ان کا جینا اور مرنا کیسال ہوجائے براہ جودہ فیصلہ کرتے ہیں۔۔۔۔۔ ( تحفہ حفاظ ) جودہ فیصلہ کرتے ہیں۔۔۔۔ وشعب بھراسی آیت کود ہراتے رہے اور دوتے رہے ۔۔۔۔ ( تحفہ حفاظ )

### سوله ساله شهيد

حضرت سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص ضی اللّٰہ عنہ کوحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ویکھا کہ وہ چھیتے پھر رے تھے....میں نے کہااے میرے بھائی تہمیں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے ڈرہے کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم مجھے دیکھ لیں گے اور مجھے چھوٹاسمجھ کروایس فرما دیں گے اور میں اللّٰد کے راسته میں نکلنا جا ہتا ہوں ....شاید الله تعالی مجھے شہادت نصیب فرما دے .... چنانچہ جب ان کوحضور صلی الله علیه وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور صلی الله علیه وسلم نے ان کو واپس فرمادیا جس پروہ رونے گئے ... بوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواجازت دے دی .... حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمیر چھوٹے تھے اس کئے میں نے ان کی تکوار کے ت میں گر ہیں باندھی تھیں اور وہ سولہ سال کی عمر میں شہید ہو گئے .... (اخرجه ابن سعد كذا في الاصابة ١٣٥/٣ اواخرجه الميز ار ورجاله ثقات كما في المجمع ١٩/١٥ حيات الصحابه)

#### سنت كاانتاع

ميں جا ہے کہ نبی سلی اللہ عليہ وسلم كى ايك ايك سنت كے ساتھ اسے جسم كومزين كريں .... اس کی مثال بوں مجھیں کہ شادی کے موقع پر دہن کو سجانے کے لئے زیور پہنائے جاتے ہیں ،تو رہی سیجھتی ہے کہ انگلیوں میں انگوشی بہنا دیں گے، انگلیاں خوبصورت ہو جائیں گے.... باز ؤں میں چوڑیاں پہنادیں گے باز وخوبصورت بن جائیں گے، کانوں میں بالیاں ڈال دیں گے کان خوبصورت ہوجا کیں گے، گلے میں ہارڈ الا گلاخوبصورت...اس طرح دہن سیجھتی ہے ے جس مے جس عضو پر سونے کا زبور آ گیا وہ میرے خاوند کی نظر میں زیادہ خوبصورت ہوجائے ۔ گا،مومن کوبھی ایباہی سمجھنا چاہئے کہ میرےجسم کے جس عضو کوسنت سے نسبت ہوگئی سنت کا عمل اس برسج گیامیراوه عضوالله کی نظر میں خوبصورت ہوجائے گا...اس کئے فر مایا کہ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهُ .... دوتم میری اتباع کرو، الله تم سے محبت کریں گے .... '(جواہرات نقیر 34 ص 43)

ابھی تک مولا ناحسین احمد نی تشریف نہیں لائے

جناب شیدااسرائیلی حضرت مولاناحسین احدمدنی کے نام اینے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ىيى- "مىن بسلسلة تقرير موضع بزارى باغ گيا ـ و مان رات كوخواب مين حضرت محمصلى الله عليه وآله وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھلوگوں کے ہمراہ تشریف فرما ہیں۔ آ ی صلی الله علیه وآله وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا ابھی تک مولا ناحسین احمد نی تشریف نہیں لائے؟ میں نے جوابا بے ساختہ عرض کیا۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر انہیں بلانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں ابھی آتے ہوں گے۔ پھر میں نے بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ مولا نامدنی کو بلانے کی کیا وجه ب- آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا مجهان ساين امت كاحال دريافت كرنا بات میں جناب تشریف لے آئے اور السلام علیم کہ کر حضرت محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنہ کوایک صاحب نے یا ابن عمر کہہ کراینے یاس بٹھا لیا۔اس کے بعدمیری آ نکھ کل گئی۔ساڑھے تین بجنے میں دومنٹ تھے۔وضو کیا۔دورکعت نفل نماز شکرانداداکی اورنهایت فرحت افزاء حالت مین مصلے برہی فجر کا انظار کرتار ہا۔ (دین دسترخوان جلدی) بهردرُ ودياك برِهون اورزيارت رسول صلى الله عليه وسلم كرلون مولا ناجعفر تھائیسری قیدو بند کی صعوبتوں کے بارے لکھتے ہوئے اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مجھے دوران قیدا یک پنجرے میں بند کر دیا گیا جس کے اردگر دخار دار تارلگادی گئی نه میں سیدها ہوسکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا میں کھڑا ہوسکتا تھا نہ مجھے یقین ہوگیا کہ میرا آخری وقت ہے میں نے سانس میں امام الانبیاء مجبوب کبریا حضرت محمم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِ اقدس پر درُود پڑھنا شروع کردیا که درُود شریف پڑھتے پڑھتے میری موت آئے گی ہرسانس میں درُودیا ک پڑھتار ہااجا تک مجھے ش آیا اور میں چکڑ کھائے اِدھرخار دار تاروں برگرا اُدھر مجھے کالی کملی والے (صلی الله علیہ وسلم) کا دیدارمل گیا، مجھے حضورا کرم صلی الله عليه وسلم كى زيارت نصيب موكى -آ كفر مات بين : كهزندگى بفرتمنارى كهاكاش!وه پنجرہ پھرآئے پھرنوک دارتارآئیں، میں پھردرُودیاک پڑھوں ادرمحبوب کا دیدارکرلوں۔ لئے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل دھونڈتی ہے شہیدناز کی تربت کہاں ہے (مجموعه خطمات اكابر ص: • ١٤)

#### <del>472</del> لا چی فقیر

ایک بھیک ما تکنے والے فقیر کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے زیادہ مال ودولت جمع کی تقی .....ایک بادشاہ نے اس سے کہا ..... لوگ کہتے ہیں کہ تو بہت مال رکھتا ہے ..... ہم کوایک مہم در پیش ہے اگر اس سے تعوڑ ہے سے مال سے قد دکر ہے جب زر مال گزاری وصول ہو گا ادا کر دیا جائے گا ..... اور شکر بیا ادا کیا جائے گا ..... فقیر نے کہا: اے روئے زمین کے بادشاہ بادشاہوں کے لائق نہیں ہے کہ جھے جیے فقیر کے مال سے ہاتھ آلودہ کرے بادشاہ نے کہ جمھے جیے فقیر کے مال سے ہاتھ آلودہ کر ہے کیونکہ میں نے ایک ایک وانہ ما گل کرجم کیا ہے ..... بادشاہ نے فرمایا کچھ پروانہیں میں ایک کا فرکودے رہا ہوں ..... بری چیزیں بروں کے لئے ہیں .....

ہم نے سنااس نے بادشاہ کی نافر مانی کی اور دلیلیں پیش کرنے لگا اور شوخ چشمی کرنے لگا.... بادشاہ نے حکم دیا کہ ضمون گفتگو (مال) کو جبر آ اور دھم کا کراس سے چھین لو.... (گلتان معدی)

#### فنائيت

مولانا عبداللدروی حضرت رائے پوری سے بیعت نے .... لاہور دہلی مسلم ہوٹل میں برسہابرس خطیب رہے .... ان کابیان ہے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوااور مولا نامہ نی کے ہال قیام کیا.... ایک روز جب مولا نا کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے مولا نا کا جوتا اٹھالیا... مولا نااس وقت تو خاموش رہے دوسرے وقت جب ہم نماز پڑھنے کیلئے گئے تو مولا نانے میراجوتا اٹھا کرسر پر رکھ لیا میں پیچھے بھاگا....

مولانا نے تیز چلنا شروع کردیا... میں نے کوشش کی کہ جوتا لے لوں ... نہیں لینے دیا ... میں نے کوشش کی کہ جوتا لے لوں ... نہیں لینے دیا ... میں نے کہا خدا کیلئے سر پرتو نہ دکھئے ... فرمایا کہ عہد کروکہ آئندہ حسین احمد کا جوتا نہ اُٹھاؤ کے ... میں نے عہد کرلیا ... جوتا سر پرسے اُتارکر نیچے دکھا ... (خزینہ)

### بهترچزیں

علم کی میراث سونے کی میراث سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر درست اور پختہ یقین موتوں سے بہتر ہے ....(دل کی ہاتیں)

### رزق اور برکت رزق

حضرت پیر ذوالفقار احرفقشندی مدظله فرماتے ہیں: ایک منیجر صاحب تقریباً 12 سال
پہلے ملئے کیلئے آئے اس وقت اس کی تخواہ ستر ہزار روپے تھی ....اسے فیکٹری کی طرف سے
دوکاریں، کوئھی، گارڈ اور میڈیکل فری کی سہولیات حاصل تھیں ....اس کے تین بچے تھے...
انہوں نے آکراپنے حالات سنائے اور آنسوؤں سے روپڑے .... میں نے پوچھا کہ آپ رو
کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے، میں کس کے سامنے دل کھولوں کہ میرے اخراجات پور نہیں
ہوتے .... میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے نئی گاڑی نکلوائی، چاردن بھی نہیں
ہوئے تھے کہ ایکسٹرنٹ سے وہ گاڑی بالکل ختم ہوگئی ... اوراب تک مجھے سات لا کھروپے کا
نقصال ہوچکا ہے .... بچارے ہزاروں کماتے تھے اور لاکھوں گنوا ہیٹھتے تھے .... اورا تنا کما کر بھی
روتے تھے کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے .... اللہ تعالی رزق تو دیتے ہیں گر ہمارے
کرتوت رزق کی ہرکت کو ضائع کردیتے ہیں .... (جوہرات نقیہ 4 میر 213)

### بإندى كي حكمت كاواقعه

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے موغین متقین کی خاص صفات وعلامات بتلائی ہیں جن میں سے ایک بیہ ہوہ فصہ کو پی لیتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفییر میں علامہ آلوی رحمہ اللہ نے سید السادات حضرت امام زین العابدین کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ''امام زین العابدین رحمہ اللہ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرارہی تھی کہ اچا تک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرامام زین العابدین کے اوپر گرا آپ کے تمام کیڑے بھیگ گئے ... غصہ آناطبی امر تھا ... کنیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فور آبی آیت پڑھی وَ الْکظِفِینَ الْغَیٰظُ (وہ اپ غصہ کو اس کے بعد امر تھا ... کنیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فور آبی آیت پڑھی وَ الْکلِفِ موش ہو گئے ... اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ (لوگوں کو معاف کرتے ہیں) پڑھ دیا کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ (لوگوں کو معاف کرتے ہیں) پڑھ دیا ۔.. آپ نے فرمایا: میں نے تھے دل سے معاف کردیا ... پھر اس نے تیسرا جملہ بھی سا دیا ۔.. وَ الوں کو پند فرمایا: میں نے کھے دل سے معاف کردیا ... پر محماللہ نے ہیں) امام زین العابدین رحماللہ نے ہیکن کرفر مایا کہ جامیں نے تھے آز داد کردیا ''(دوح المعانی ح موالی کو بند فرمایات ہیں) امام زین العابدین رحماللہ نے ہیکن کرفر مایا کہ جامیں نے تھے آز داد کردیا ''(دوح المعانی ح موالی کو بند فرمایات ہیں) دیار موالی کہ جامیں نے تھے آز داد کردیا ''(دوح المعانی ح موالی کو بند فرمایات ہوں) امام دین العابدین رحمہ اللہ نے ہیکن کرفر مایا کہ جامیں نے کھے آز داد کردیا ''روح المعانی ح موالی کیا کھوں کو موالی کے موالی کے موالی کے موالی کہ کو کھوں کو موالی کیا کھوں کو کھوں کو موالی کے موالی کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے موالی کے موالی کے کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے

### خوف خداسے عاری لوگوں کی حالت زار

امریکہ کی ایک ریاست کیلیفورنیا ہے...اس کا رقبہ اور آبادی سعودی عرب کے رقبہ اور آبادی سعودی عرب کے رقبہ اور آبادی کے برابر ہے ....اس ریاست کے باشندے کا جومعیار زندگی ہے وہ بھی تقریباً سعودی عرب کے آدمی کے معیار کے برابر ہوگا....

لیکن عجیب بات بیہ ہے کہ کیلیفور نیا میں صرف چوری کو رو کئے کیلئے اتنا بجٹ خرچ کیاجا تا ہے۔... کیا ایسی قوم کو تعلیم یا فتہ اورمہذب قوم کہا جا سکتا ہے؟ ہرگزنہیں،

کیونکہ ان کوخشیت الہی نے نہیں بلکہ ان کووڈیو کیمروں نے روکا ہوا ہے .... انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پولیس والے کیمرے دیکھرے ہوتے ہیں .... ایک دفعہ چندمنٹ کیلئے وہاں بجلی بند ہوئی تو کئی ارب ڈ الرکا مال ان تعلیم یا فتہ لوگوں نے چوری کرلیا... معلوم یہ ہوا کہ دل نہیں بدلے .... فقط ڈ نٹرے کے زوریران کو قابو کیا ہوا ہے .... (جواہرات فقیر 4 ص 238)

#### أيك لطيفه

احرار کانفرنس کےسلسلہ میں شاہ بی پرمقدمہ چلا....اس مقدمہ کا سرکاری وکیل مسٹر کرم چند تھا جس کو بات بات پر ارریلیونٹ کہنے کی عادت تھی شاہ بی ؓ نے ان کا نام ہی مسٹر ارریلیونٹ سپورٹ رکھدیا تھا....

مسٹر محمر علی ایم اے کی شہادت ڈلہوری (پہاڑ) میں ختم ہوئی .....وہاں سے واپسی پر جب روانہ ہوئے ایم اے کی شہادت ڈلہوری (پہاڑ) میں ختم ہوئی .....وہاں سے واپسی پر جب روانہ ہوئے تو شاہ جی سے آگے سرکاری وکیل کی کارتھی راستہ میں کہر تھا جس کے سبب راستہ صاف دکھائی نہ دیتا تھا اور پہاڑ بھی گرا ہوا تھا ٹریفک رک گیا اور سرکاری وکیل نے اثر کر کہا:.... 'یہ کیا ہوا؟''

اس پراورکوئی بولانہیں مگرشاہ جی نے نہایت معصومیت سے ہاتھ جوڑ کرفر مایا .....
''حضور! یہ پہاڑ بھی ارریلیونٹ ہے''
سرکاری وکیل شرمندہ ہو گیا اور پہاڑ قہقہول سے گونج اٹھا....

# درودشریف کی برکت

حضرت مولا ناعبدالرحن اشرفی صاحب رحمه الله تحریر فرماتے ہیں۔

چندسال پہلے کی بات ہے کہ نماز عصر کے بعد حسب معمول گھرسے باہر لکا تو ایک سفید گاڑی سامنے کھڑی ہی جس میں ایک طشتری رکھی تھی اوراس میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا موعے مبارک موجود تھا جس کوشیشہ سے بند کیا ہوا تھا ایک صاحب نے جھے کہا: یہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا موعے مبارک ہے اس کو آپ رکھ لیس کیونکہ جھے خواب میں تھم ہوا ہے کہ یہ آپ کو دے دیا جائے۔ دینے کی وجہ پیش آئی کہ جن لوگوں کے پاس یہ موعے مبارک تھا ان کے گھر میں ناچ گا ناہو تا تھا جس کی باعث اس موعے مبارک کی جادبی ہوتی تھی اوراس بے ادبی کی وجہ سے ان پر مصیب آئی ہوئی تھی اس وجہ سے ان کو اشارہ ہوا کہ بیہ موعے مبارک شخ الدبی کی وجہ سے ان پر مصیب آئی ہوئی تھی اس وجہ سے ان کو اشارہ ہوا کہ بیہ موعے مبارک شخ الحد یث جامعہ اشر فیہ مولا ناعبد الرحمٰن اشر فی صاحب (وامت برکا تہم ) کو دے دیا جائے۔ الحد یہ جامعہ اشر فیہ مول ناعبد الرحمٰن اشر فی صاحب (وامت برکا تہم ) کو دور شریف پڑھا میں سے محمد کو دور شریف پڑھا ہوتی ہے جس میں تقریباً ایک لاکھ مرتبہ در وورشریف پر ایک نماز عصر در وورشریف کی ایک مجمل ہوتی ہے جس میں تقریباً ایک لاکھ مرتبہ در وورشریف پر ایک خیا تا ہے بھر اللہ تھا تی ہوئی سال تک معمول رہا ہے۔ (ادمقد معشق رمول اور ملاء دیو بر د)

درُ ود پڑھنے والوں میں میرانام لکھ لیا گیا ہے

مولا نااخشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کوحضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س سے بناہ مجبت تھی وہ درُود پاک بہت کثرت سے پڑھتے تھے اور درُود تجینا مولا نا کا سب سے محبوب درُود تھا اور ہے درُود تھا اور ہے درُود تھا اور ہے درُود تھا اور ہے کہ اللہ عمول تھا اور وہ اپنے بچوں اور متعلقین کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک بزرگ اور عارف باللہ نے مولا نا کے انتقال کے بعد انہیں خواب میں و یکھا اور ان کی خیرت دریافت کی تو مولا نا مرحوم نے ان بزرگ سے کہا الحمد للہ! کہ میرانام حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم پردرُ ود پڑھنے والوں کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہے۔ للہ! کہ میرانام حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم پردرُ ود پڑھنے والوں کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہے۔ نہ ہو قناعت شعار گل چیں ، اس سے قائم ہے شان تیری وفور کی ہے آگر چین میں ، تو اور دامن دراز ہو جا دور رامن دراز ہو جا دور دامن دراز ہو جا دور دران دور بیا

# ابن لبان پانچ سال کی عمر میں حافظ قر آن ہو گئے

علامہ ابن لبان کہتے ہیں کہ میں پانچ سال کی عمر میں پور نے آن کا حافظ ہو گیا تھا۔ اور میں نے تمام قرآن صرف ایک برس میں حفظ کرلیا تھا۔ اور جب مجھے ابو بکر بن مقری کے پاس بغرض تعلیم جارسال کی عمر میں حاضر کیا گیا تو بعض لوگوں نے مجھے ساتا دفد کورہ سے خواندہ حصہ کے سیحنے کا ارادہ کیا اس پعض حضرات نے کہا کہ ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے تو مجھے سابن مقری نے وہ استخابًا فرمایا کہ سورہ کفر ون سناؤ۔ میں نے میسورت سنادی چھر فرمایا سورہ کو کو بر بڑھو میں نے وہ بھی سے حیے سنادی اس پر مسلات سناؤ۔ میں نے وہ بھی سیح سے حیے سنادی اس پر ایک اور خص نے کہا کہ سورہ مرسلات سناؤ۔ میں نے وہ بھی سیح سے حیے سنادی اس پر ایک اور خص نے کہا کہ سورہ مرسلات سناؤ۔ میں نے وہ بھی سے حیے سنادی اس پر ایک اور خص نے کہا کہ سورہ مرسلات سناؤ۔ میں نے وہ بھی سے حیے سنادی اس پر ایک اور خوص نے کہا کہ سورہ مرسلات سناؤ۔ میں نے وہ بھی سے حیے سنادی اس بھی سنادی۔ خور مایا کہ اس سے قرآن حاصل کر واور ذمہ داری مجھ پر ہے۔ (مقدمہ فتے انہم کم

# ايك عامل بالحديث كي اصلاح

حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله سے ایک غیرمقلد مخص بیعت ہوئے اور انہوں نے بیشرط کی کہ میں مقلد نہ ہوؤں گا بلکہ غیر مقلد ہی رہوں گا....حضرت نے فرمایا کہ کیا مضا نُقدہے؟ بیعت ہونے کے بعد جونماز کا وقت آیا تو انہوں نے نہ آمین زورہے کہی اور نہ رفع یدین کیا کسی نے حضرت حاجی صاحب سے ذکر کیا کہ حضرت آپ کا تصرف ظاہر ہوا ا فلال شخص جوغير مقلد تقع وه مقلد ہو گئے حضرت حاجی صاحب نے ان غیر مقلد صاحب کو بلا كرفر ماياكه بعائى كيول كياتمهارى تحقيق بدل كئ ياصرف ميرى وجه سے ايسا كيا....اگرتم نے میری وجه سے ایبا کیا ہوتو میں ترک سنت کا وبال اپنی گردن پر لینانہیں چاہتا' ہاں اگر تمہاری تحقیق ہی بدل گئ تو مضا نقه ہیں میہ بیان فرما کر حضرت والا تعنی صاحب ملفوظ (پیرومرشد مولانا محمداشرف علی صاحب رحمداللد) نے فرمایا کہ کیا کسی فقیر کا بیمنہ ہوسکتا ہے کہ جوالی بات کے کم وبیش ہراہل سلسلہ کے اندر تعصب پایا جاتا ہے گر ہمارے حضرت حاجی صاحب کی ذات اس سے بالکل یاک صاف تھی جیسا کہ قصہ سے ظاہر ہے (جامع عفی عنہ) نيزييجي فرمايا كه حضرت حاجي صاحب كاعلم ايك سمندرتها كه جوموجيس مارر باتها والانكه آپ ظاہرى عالم ند عص تعالى نے اس سے بھى آپ كويلىد وركھاتھا.... (قصص الاكابر)

# حضرت عبيده رضى اللدعنه بن الحارث كاعشق رسول

حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الحارث رسول اللہ علیہ وسلم کے چھازاد بھائی حارث بن عبدالمطلب کے لاکے تھے....انہوں نے بہت شروع میں اسلام قبول کرلیا تھا....رسول اللہ علیہ وسلم کے برے شیدائی تھے.....آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرمر مٹنے کے لئے تیار ہے تھے..... جنگ بدر میں جب ولید بن عقبہ نے مقابلہ طلب کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقابلے کے لئے بھیجا.... یہ بردی پامر دی سے دشمن سے لڑے .... لیکن موقع پاکرولید نے ان پرایک ایساوار کیا کہ ان کا پیرکٹ گیا.... حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حمز ہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ وسی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی قشفی دی لیکن جسم زخوں سے چور تھا اور زندگی کی کوئی امید باتی نتھی .....گران کے چہرے پر بجیب قسم کی خوشی جملتی تھی .....

بڑی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہر ہ اقدس کو دیکھ کرعرض کیا یا رسول اللہ! چیا ابوطالب کہا کرتے تھے کہ

ونسلمه حتى نصرح حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل لعن بم محمر كي حفاظت كرينگي....(ابوداؤد)

# امام ابوحنيفه رحمه اللدكي حكمت وذبانت كاواقعه

یجیٰ بن جعفر کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا ۔۔فرمایا کہ ایک مرتبہ بیابان میں مجھے پانی کی شدید ضرورت لاحق ہوئی میرے پاس ایک اعرابی آیا اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا ۔۔ مشکیزہ تھا ۔۔ میں نے اس سے پانی مانگااس نے انکار کیا اور کہا کہ پانچ درہم میں دوں گا۔۔۔ میں نے اس سے کہا کہ ''ستوکی طرف پچھرغبت ہے؟'' پانچ درہم دے کہ وہ مشکیزہ لیا ہے۔ اس کو ستو دیدیا جورؤن زیتون سے جرب کیا گیا تھا وہ خوب بیٹ بھر کرکھا گیا اب اس کو بیاس گئی تو اس نے کہا کہ ایک درہم دینے پڑے ۔۔۔ میں نے کہا کہ پانچ درہم میں بیالہ پانی دید بچتے ۔۔۔ میں نے کہا کہ پانچ درہم میں میں ماراس طرح اس کو دہ م دینے پڑے ۔۔۔ (اطائف علیہ)

# قرآن كريم كااعجاز

ایک پادری صاحب سے ...ان کوشوق ہوا کہ میں قرآن مجید کا حافظ دیکھوں ...اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ اس عاجز کا بیٹا حبیب اللہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا...عاجز نے اسے بتایا کہ بیہ بچہ اس وقت تک آ دھے قرآن مجید کو حفظ کر چکا ہے اور بقیہ آ دھا قرآن بھی حفظ کر لےگا...وہ بڑا حیران ہوکر دیکھنے لگا... بالآخراس نے کہا کہ میں سننا جا ہتا ہوں کہ بیہ کیسے پڑھتا ہے ....عاجز نے حبیب اللہ سے کہا کہ تم دور کعت میں ایک پارہ پڑھ کر سناؤ.... چنا نچہ نچے نے دور کعت کی نیت بانھی اوراس نے ایک یارہ دور کعت کے اندر پڑھا....

اس پادری کی بیوی بھی ساتھ تھی ....وہ دونوں میاں بیوی حیران ہوکر و کیھتے رہے کہ یہ تو کتاب کو بالکل ہی نہیں و کیھر ہا،اس کے تو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے،اس کے باوجود بوی روانی سے پڑھ رہا ہے ....ان کو بچھ ہی نہ آئے کہ کس طرح ایک بچہ بن دیکھے پورے کے پورے ایک بارے کی نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے ....اس وقت احساس ہوا کہ واقعی دین اسلام کی کیسی برکت ہے کہ اگر چہ وہ لوگ اپنے ند جب کے پاوری تھے مگر اس کے باوجود گھٹے نمینے پر مجبور ہوگئے .... (جواہرات فقیر 6 ص 194)

حاتم طائی سے زیادہ بلندہمت لکڑ ہارا

اوگوں نے حاتم طائی سے پوچھا تو نے اپنے سے زیادہ بلندہمت دنیا میں کسی کودیکھا ہے

یا سنا ہے .....کہا: ہاں! ایک روز چالیس اونٹ میں نے قربان کئے تھے .....عرب کے
امیروں کی دعوت کے لئے .....ایک صحرا کے گوشہ میں ضرورت کے لئے چلا گیا تھا ....میں

نے ایک کلڑ ہار ہے کود یکھا لکڑ یوں کا گھا جمع کیا تھا ....میں نے اس سے کہا حاتم کی مہمانی
میں کیوں نہیں گیا کہ ایک مخلوق اس کے دستر خوان پرجمع ہوئی ہے ....کہا:
جو مخص اپنی محنت سے روثی کھا تا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھا تا
میں انصاف سے کہتا ہوں کہ اس کی ہمت اور جوانمردی میں نے اپنے سے
میں انصاف سے کہتا ہوں کہ اس کی ہمت اور جوانمردی میں نے اپنے سے
میں انصاف سے کہتا ہوں کہ اس کی ہمت اور جوانمردی میں نے اپنے سے
میں انصاف سے کہتا ہوں کہ اس کی ہمت اور جوانمردی میں نے اپنے سے
میں انصاف سے کہتا ہوں کہ اس کی ہمت اور جوانمردی میں نے اپنے سے
میں انصاف سے کہتا ہوں کہ اس کی ہمت اور جوانمردی میں نے اپنے سے
میں انصاف سے کہتا ہوں کہ اس کی ہمت اور جوانمردی میں نے اپنے سے

# للمسن حافظ قرآن

ہارون الرشید کے زمانے میں ایک پانچ سالہ بیچکو پیش کیا گیا...اس کے باپ نے بتایا کہ بیہ يجةرآن مجيد كاحافظ ہے... ہارون الرشيد خود بھي قرآن مجيد كا حافظ تھا...اس نے كہا كہ ميں يج سے قرآن مجید سنول گا... چنانچہ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا! قرآن سناؤ...وہ بچہا تنا چھوٹا تھا کہ ضدكرنے لگا كمابو! پہلے ميرے ساتھ وعدہ كريں كمآپ مجھے كڑنے كرديں تے...اس زمانے میں گڑ ہی چیونگم ہوتا تھا...بیٹے کے اصرار پر باپ نے دعدہ کیا کہ ہاں میں تمہیں گڑ کی ڈلی لے کر دول گا...اس نے کہا، اچھاسنا تا ہول... ہارون الرشید نے پانچ جگہوں سے اس سے قرآن یاک سنااوراس نے یا نجول جگہول سے قرآن یا کے صحیح سنادیا ....بان الله .... (جواہرات نقی6 ص 195)

اہل جنت کوآ رام

حضرت محربن منكدرر حماللد على منقول بكراللد تعالى قيامت كدن فرما كيس كي: وہ لوگ کہاں ہیں جواپنے نفوس اور اپنے کانوں کولہو ولعب اور بانسریوں سے باز رکھتے ،ان کو جنت کے باغول میں داخل کر دو پھر ملائکہ سے فرما کیں گے: انگومىرى حمدوثناء سنا و اور بتلا دواب نەتواتكوخوف ہوگا اور نەدەممىكىن ہوئىگە ..... (دل كى باتىس) دوبيو بولول مين انصاف

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه کی دو بیویان تھیں ...ان میں سے جس کی باری کا دن ہوتا اس دن دوسری کے گھرسے وضونہ کرتے حتی کہ یانی بھی نہ پیتے ... پھر دونوں ہویاں آپ کے ساته ملک شام گئیں اور وہاں دونوں اسم بیار ہوئیں اور الله کی شان دونوں کا ایک ہی دن میں انقال ہوا...اوگ اس دن بہت مشغول تھے اس لئے دونوں کو ایک ہی قبر میں دن کیا گیا... حضرت معاذرضی الله عندنے دونوں میں قرعد الا کہ س کوقبر میں پہلے رکھا جائے....(حیاۃ الصحابہ) حامع تقيحت

حضرت طلق بن حبیب رحمه الله اپنے وعظ میں کہا کرتے تھے: اے ابن آ دم، دنیا تیرا گرنہیں ہاورتواس میں سے کچھ جمع نہیں کرسکے گا....لہذااے ابن آ دم تو معمولی بات كمعامل منس الله عدر كيونكه تو آخرت مين اسكاسامنا كريگا....(دل كى بائين) بےلوث خادم ملت

فروری ۱۹۵۵ء کا واقعہ ہے کہ تھے میل غازی آباد میں ایک جلسے تھا حضرت شیخ مد کی وہاں تشریف لے تھے دہلی کے ایک صاحب نے عرض کیا :.... "حضور! یہاں سے فارغ ہوکر دہلی تشریف لے چلئے "حضرت شیخ الاسلام مدئی نے فرمایا کیوں ؟ انہوں نے کہا کہ :.... "صدر جمہور میہ ہند کے پاس چلنا ہے" حضرت شیخ الاسلام مولا نا سید حسین احمد مرکی نے فرمایا: "مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہاں جاؤں وہ بادشاہ میں فقیر میراان کا کیا جوڑاب وہ پہلے سے داجندر پرشاد نہیں ہیں اب تو وہ بادشاہ ہیں" (حکایات اسلاف)

شاه اساعیل شهبیدر حمداللد کی زنده دلی

مولا نااساعیل شہید نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص فرش پر بیٹھا ہوا اور قرآن کو رص پرر کھے ہوئے پڑھ رہا ہواور دوسراآ دمی بانگ پر بیرائ کا کربیٹے جادے یہ جائزے یانہیں؟ مولوی صاحب نے کہا جائز نہیں کیونکہ اس میں قرآن کی بے ادبی ہے....مولانا اساعیل صاحب نے فرمایا کہ اگر قرآن کے سامنے کھڑا ہوجائے توبیکیسا؟ کہا بیجائز ہے مولانا نے فرمایا که دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے جاریائی پر بیٹھنے میں اگر ہے ادبی پیروں کی ہے تو پیرتو بلنگ پر بیٹھے والے کے بھی نیچے ہیں اور اگر ہے اولی سرین کے اونچے ہونے سے ہو سرین کھڑے ہونے والے کے اونے ہیں وہ مولوی صاحب حیران ہوکر خاموش ہو گئے (فرمایا حضرت سیدی مرشدی حکیم الامت رحمه الله نے که اگر فقیه ہوتے تو کهه دیتے که ادب کا مدار عرف پر ہے اور عرف میں پہلی صورت کو ہے اوبی اور دوسری کو ادب شار کیا جاتا ہے ....مولاتا اساعیل شہید کے مزاج میں شوخی لینی زندہ دلی بہت تھی اس لئے ان کے یہاں ایسے ایسے لطفے اکثر ہوتے رہتے تھے....جن کا جواب کوئی ان ہی جیسا دے سکتا تھا.... ہرشخص نہ دے سکتا تھا....ہارے (بعنی مولانا مرشدی حکیم الامة شاہ محداشرف علی صاحب کے ) ماموں امدادعلی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شوخی مزاج دلیل ہے نفس کے مردہ ہونے اورروح کے زندہ ہونے کی اور متانت دلیل ہےروح کے مردہ ہونے اور نفس کے زندہ ہونے کی اس لئے اکثر اہل اللہ شوخ مزاج لیعنی زندہ دل ہوتے ہیں...

www.besturdubooks.net

اللهم چيز يرقادر ہے

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ ایک عورت سے ملے ....ان کی نظراس پر بڑھی اس وجہ سےان کورنج ہوااور فرمایا کہا اللہ بیٹک تونے بینائی توائی جانب سے ایک نعمت عطاکی ہے لیکن ڈرے کہ یہی بینائی مجھ برعذاب ہوگی ....(اس لئے)اس کوتو مجھ سے لے لے .... چنانچہ وہ اس وقت اندھے ہو گئے اس کے بعدوہ مجد جاتے تھے تو ان کا ایک چھوٹا بھتیجان کو تھنے کر یعنی باتهدوغيره بكزكر ليحاتا تعاجب وهلز كاان كوسجدتك بهنجاديتا تعاتو خودوبال يعيل ديتا تعااور لرُكول كے ساتھ كھيلنے لگتا تھا .... اور ان كوچھوڑ ديتا تھا جب ان كوكوئى ضرورت بيش آتى تھى تووھ الرے کو پکارتے تھے اور وہ ناخوشی سے ان کی ضرورت کو پوری کرتا تھا چر کھیل میں لگ جاتا تھا چنانچہوہ ایک دن مسجد میں ای حالت سے تھے کہنا گاہ انہوں نے ایک ایک چیز محسوس کی جوان كے كرد پھرتى تقى ....وەاس سے ڈرے اور لا كے كوبلاياليكن اس نے ان كوجواب ندديا...اس کے بعد انہوں نے اپنی نظر آسان کی جانب اٹھائی....اور کہا کہ اے میرے معبود میرے مردار میرے آتا....بیشک تونے مجھے ایس بینائی عطافر مائی تھی کہ میں اس سے تیری اس نعمت کودیکھتا تعاجو مجھ يرتحى ليكن ميں ڈرا كريندت بينائى مجھ يرعذاب موكى ميں نے تجھے سے سوال كيا كرتواس کو لے لے تو نے اس کو لے لیا اور اب میں بینائی کامختاج ہوں اس لئے اے اللہ میں تھھ سے سوال كرتابول كرواس كوجهم بروايس كردي بسالله تعالى في بينائي كواس بر يعيرويا ... يعنى اس وقت ال كوانكهيارا كرديا اورده بينام وكرايي كهر چلا كيا الله مرچز برقادر ب.... (نهول موتى جلدم)

امام ابوحنيفه رحمه اللدكي حكمت وداناني

ایک شخص مال دفن کر کے جگہ بھول گیا ہی مشکل کے حل کیلئے امام ابوطنیفہ کے پاس پہنچا .... آپ نے فرمایا: یہ کوئی نقبی مسئلہ تو نہیں کہ میں تہہیں کوئی حیلہ بتا دوں اچھا تم آئے ساری رات نماز میں گزار تا چوتھائی رات ہی نماز میں گزری تھی کہ اسے جگہ یاد آگئی اور مال نکال لایا.... میں امام سے ذکر کیا تو فرمایا: کہ میں نے یہ اس خیال سے کہا تھا کہ شیطان تمہیں رات بھر عبادت کی مہلت نہیں دے گا اور جگہ یا دولا دے گالیکن تمہیں چاہے تھا کہ باتی رات شکر کے طور پرنماز پڑھتے .... (حمت دھیجت کے جرت انگیز واقعات)

# يُرسكون نبيند كي قدر

حضرت پیرذ والفقارا حرفقشندی مد ظلفر ماتے ہیں: امریکہ میں ہمار ہے ایک دوست ڈاکٹر ہیں .... وہ خودا یم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں .... اللّٰہ کی شان کہ ان کا یہ والوخراب ہوگیا .... نتیجہ یہ لکا کہ جو کے معدے میں ہوتا ہے وہ ذرا بھی اللّٰے ہول تو وہ سب پچھ منہ سے باہر نکلنا ہے .... ان کی پیشانی حدے بر ھگی ... ڈاکٹر وں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ... البندا آپ کواپنی باقی زندگی بیشی کر گزار نا پڑے گی ... آپ لیٹ بھی نہیں سکتے .... چنا نچہ جب وہ ہمیں ملنے کیلئے آتے ہیں تو بیٹو کر گزار نا پڑے گی ... آپ لیٹ بھی نہیں سکتے .... چنا نچہ جب وہ ہمیں ملنے کیلئے آتے ہیں تو بیلوگ میٹھی نیندسور ہے ہوتے ہیں کیکن وہ بچارے دیوار کے ساتھ فیک لگا کر پاؤں کہ سے لوگ میٹھے ہوتے ہیں اوراسی حالت میں ان کو نمیند آجاتی ہے .... وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے جسے لیٹ کرسونے والی نعت چھین کی ہے .... ان کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوا کہ اے نے جھے سے لیٹ کرستر پر آرام سے سوجانا آپ کی کئی بری نعمت ہے ... (جواہرات فقیر 8 ص 27)

### حضرت نانوتوى كاجواب

حضرت تھانوئ نے فرمایا کہ حضرت جاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ فرماتے تھے کہ مولوی محمہ قاسم صاحب سے میں نے جو پھر ققر برا یا تحریرا کہا....انہوں نے ہمیشہ خوثی سے قبول کیا....گرایک دفعہ ایسا کورا جواب دیا کہ میں دیکھا رہ گیا وہ یہ کہ نواب محم علی صاحب رئیس ٹونک نے بعد معزولی مکہ معظمہ میں حرم شریف میں بخاری کاختم کرانا چاہا اور حضرت حاجی صاحب سے سفارش کرائی .... حضرت نے مولانا سے فرمایا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں ماجی صاحب میں شریک ہوجاوی .... مولانا نے جواب دیا کہ حضرت میں نے بخاری اس لئے نہیں بڑھی تھی فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب کہ میر ہواویراس کا بڑا اثر ہوافر مایا حضرت نہیں بڑھی تھی فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب کہ میر ہواویراس کا بڑا اثر ہوافر مایا حضرت والا نے کہ مجھ سے حضرۃ حاجی صاحب نے ایک مرتب فرمایا کمٹیل پاشابزرگ آدی ہیں اور والا نے کہ مجھ سے حضرۃ حاجی صاحب نے ایک مرتب فرمایا کمٹیل پاشابزرگ آدی ہیں اور ماس بات ہے کہ وہ امراء سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے خلیل پاشامولانا محمد قاسم ضاحب وغیرہ سے ملے تھاور خاص لوگوں میں سے تھے ....(امثال عبرت)

دشمنان اسلام کی گواہی

ایک مرتبرایک اگریز حاکم شرسهاران پور (ایڈیا) کے بچول کے ایک مدرسہ شل پہنچا۔
اور بچوں تعلیم قرآن اوراس کے حفظ کرنے میں مشخول و یکھا حاکم نے استاد سے سوال کیا اس کے بیال کہ یہ قرآن مجد ہے بھر حاکم نے سوال کیا اکیا ان میں کہ یہ کوئی کتاب ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ قرآن مجد ہے بھر حاکم نے سوال کیا اکیا ان میں نے بورا قرآن حفظ کیا ہے؛ استاد نے کہا ہاں! اور چند لڑکوں کی طرف اشارہ کیا اس نے جب سنا تو اس بوا تعجب ہوا اور کہنے لگا ان میں سے ایک لڑے کو بلاؤ ۔ اور قرآن میرے ہاتھ میں دے دو میں استحان لوں گا استاد نے کہا آپ خود جس کوچا ہیں بلا لیجئے۔ چنا نچاس میرے ہاتھ میں دے دو میں استحان لوں گا استاد نے کہا آپ خود جس کوچا ہیں بلا لیجئے۔ چنا نچاس خودایک لڑے کو بلائے۔ جس کی عمر تیرہ یا جو میں اس کا استحان لیا۔
جب اسے کامل یقین ہوگیا کہ یہ پورے قرآن کا حافظ ہے تو متجب اور جران ہوا اور کہنے لگا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ جس مل کے کے سینے سے پورے قرآن کا صحت الفاظ اور ضبط کو ایسا تو انز میسر نہیں ہے۔ محض ایک بچے کے سینے سے پورے قرآن کا صحت الفاظ اور ضبط کو ایسا تو انز میسر نہیں ہے۔ محض ایک بچے کے سینے سے پورے قرآن کا صحت الفاظ اور ضبط کو ایسا تو انز میسر نہیں ہے۔ محض ایک بچے کے سینے سے پورے قرآن کا صحت الفاظ اور ضبط کو ایسا تو انز میسر نہیں ہے۔ میں ایک بچے کے سینے سے پورے قرآن کا صحت الفاظ اور ضبط کو ایسا تو ان کی سے میں ایک کیا کہ کہ میں کو ایسا تو ان کی سے میں ایک ہے۔ ربائل سے قران تک از معر سے موال تا کیرانوں)

اصحاب صفه كأكربيروتوب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنفر ماتے ہیں جب بیآ یتیں نازل ہوئیں .....
اَ فَعِنُ هِلَا الْحَدِیُثِ تَعُجُبُونَ .... وَ تَصُحُکُونَ وَ لَا تَبُکُونَ

دُسُوکیاتم لوگ اس کلام سے تجب کرتے ہوا در ہنتے ہوا در دوئے کہ آنوان کے رخساروں پر

توان آیات کون کرام حاب صفہ دو پڑے اوراس قدر روئے کہ آنوان کے رخساروں پر

بہتے رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سی تو آپ بھی

روپڑے ..... آپ کے روئے پرہم لوگ بھی روئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فر مایا جو شخص اللہ تعالی کے خوف سے رویا وہ جہم میں نہیں جائے گا اور اللہ تعالی کی نافر مانی پر

مسلسل اصرار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اگرتم لوگ گنا ہوں سے باز آ میے تو اللہ تعالی دنیا جس اللہ تعالی کے اور تو بہ کے باز آ میے تو اللہ تعالی دنیا جس اللہ تعالی ان کی بخشش فر مادے گا جن سے گناہ ہوں کے اور وہ تو بہ کریں گے اور تو بہ کے نتیج

# د نیا کی دوڑ میں دین سے پے فکری

حضرت پیر ذوالفقاراحم نقشبندی منظله فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ہم ساؤتھ افریقہ میں سے ۔...وہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ...ان کا Life Style (طرززندگی) اگریزوں والاتھا...وہ برئی خوشی سے بتانے گئے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرے تین بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں، پھران کی بیویاں بھی ڈاکٹر ہیں، ہماری فیملی میں آٹھونو ڈاکٹر ہیں ...کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے اورکوئی فلال جگہ پر ہے ...اب سوچئے کہ ان کوفقط اس بات پرناز ہے کہ ان کے خاندان میں آٹھونو میڈ یکل ڈاکٹر ہیں اوراس بات کی پروابھی نہیں کہ ان میں سے کون دین پر ہے اورکوئ دین پرنہیں ہے .... یوہ لوگ ہیں جودنیا کی زندگی پرخوش ہوتے ہیں اور سے جیں کہ ہم نے بڑاا چھا کام کرلیا ہے، حالانکہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں ....

قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخُسَرِيْنَ اَعْمَالُاهِ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمُ فِي الْحَيوةِ اللَّذِيْنَ ضَلَّ سَعَيُهُمُ فِي الْحَيوةِ اللَّذُنِيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا... (سورة تَّ١٠٢/١٠٣)

کہ دیجئے کہ میں آپ کو انٹمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں، وہ لوگ جن کی تمام کوششیں دنیا کیلئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کررہے ہیں...(جواہرات فقیر 10 ص 195)

حضرت شاه عبدالقا در رحمه الله كى ايك نوجوان سے ملاقات

شاہ عبدالقادر دہلوی رحمتہ اللہ علیہ وضوفر ما رہے تھے .... اُن کے سامنے ایک نو جوان پڑھان بھی وضوکر رہا تھا اس نو جوان کے پاؤل خشک رہ گئے شاہ صاحب نے حکمت عملی سے کام لیا اور فر مایا: ''بھائی ! بیں بوڑھا ہول میری نظر کمزور ہے مہر بانی فر ہا کر میرے پاؤل دیکھو کہ کہیں خشک تو نہیں رہ گئے .... حدیث میں اس بارے میں تخت وعید آئی ہے' دیکھو کہ کہیں خشک تو نہیں رہ گئے .... حدیث میں اس بارے میں تخت وعید آئی ہے' جب نو جوان نے اپنے پاؤل دیکھے تو وہ خشک تھاس نے کہا کہ: ''اے شخ ! خدا آپ پر رحمت کی بارش برسائے ... آپ نے جھے اچھے وعظ اور اچھی نسیحت سے غلطی بتلائی''

اوراس نے فور آاینی اصلاح کرلی... (فلفه نماز وبلیغ)

# حضرت سعدرضي اللهءنهاوران كي والذه كاواقعه

حضرت سعد فرماتے ہیں: کہ قرآن یاک میں جوبیآیت ہے و ان جاهداک على ان تشرك بى "بيآيت ميرے بارے ميں نازل ہوئى جس كاواقعدى ہے كميں ا بنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا' جب میں مسلمان ہوگیا تو وہ کہنے لگیں اے سعد! یہ کیا نیا دین تو نے اختیار کرلیا...اس نے دین کو یا تو چھوڑ دے .... یعنی اسلام کو چھوڑ د ہے...ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی حتیٰ کہ یوں ہی مرجاؤں گی اورلوگ تخفیے عار دلا یا كريں كے اور كہا كريں كے كہ اوا بني مال كے قاتل! ميں نے كہا كہ اے امى ايسا نہ كرو.... کیونکہ میں اینے دین اسلام کوسی بھی وجہ سے ہیں چھوڑ سکتا ہوں اس کے بعد میری امی نے ایک دن ایک رات کچھنیں کھایا 'جس کی وجہ سے بھوک پیاس لگنے گئی اور تکلیف کا احساس ہونے لگا' اس کے بعد ایک دن رات اور پھی ہیں کھایا' جس کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی' اس کے بعد اسی طرح تیسراون بھی گزرگیا...کہ پچھنہ کھایانہ پیا' اور بہت زیادہ تکلیف محسوں ہونے لگی جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تو عرض کیا کہاہا ای ! آپ کو معلوم ہے اللہ کی قتم! اگر آپ کی سوجانیں بھی ہوں اور ہرایک جان ایک ایک کرکے نکل جائے تب بھی میں اینے دین کوچھوڑنے والانہیں ہول الا یکا جی حیاہے کھا کیں 'جی نہ جا ہے نه کھائیں میرے اس کہنے برانہوں نے کھانا شروع کر دیا...

بہرحال میرے دوستو!اگر ماں باپ ناجائز کام کاحکم دیں تو ان کاحکم نہیں مانا جائے گا ' ہاں اگر جائز کام کاحکم کریں تو اس میں ان کاحکم مانا جائے گا اور ضرور مانا جائے گا....ورنہ تو گنہگار ہوگا جس کی وجہ سے جنت میں بھی پہنچنامشکل ہوجائے گا....(انمول موتی جلد ۲)

### استقبال رمضان كي دعا

حضرت یجی این کثیر رحمه الله رمضان کی آمد کے موقع پرید دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ مجھے رمضان کے لئے سلامت رکھئے اور مجھے قبولیت کے ساتھ سلامت رکھئے اور مجھے قبولیت کے ساتھ سلامت رکھئے ....(دل کی ہاتیں)

### درگزر کا واقعه

ایک دفعه ایک نا دان طبیب نے علطی سے حضرت مولا ناخلیل احمدسهار نپوری رحمه الله کو زهر دے دیا.... فوراً آپ کوتے ہوگئی اور مرض ترقی کر گیا....

واکٹری تشخیص سے پہ چا کہ چندمن قے نہ ہوتی تو جا نبری محال تھی .... حضرت مولانا

یے جس کوذرا بھی تعلق تھاوہ علیم صاحب پر آنکھیں نکا آباوران کی صورت سے بیزار ہو گیا گر

آپ کو علیم صاحب کی ندامت اورا پنے خدام کی ان سے بیودشت ایک مستقل تکلیف بن گی

کہ وہ بھی کتمان اور ضبط میں رہی جس کا اثر بیتھا کہ علیم صاحب تشریف لاتے تو آپ استعال

سب سے الگ اپنے پاس چار پائی شے اور وہ اس کو مناسب مرض بتاتے تو آپ استعال

فرماتے ورنہ ان سے ایسی ہی با تیس کرتے جس سے ان کو یقین ہوجاتا کہ حضرت میر ب

معالجہ کے معتقد اور میری حذاقت و مزاج شناسی کے معترف ہیں اور مخلص خدام سے ایک مرتبہ

نرم لہجہ میں اس طرح فرمایا کہ: 'د حکیم صاحب تو میر ہے جس ہیں ، خلطی تو ہم بشر کے ساتھ گی

ہوئی ہے گر جو پچھ کیا وہ محبت و شفقت ہی کی نیت سے کیا ان کو کوئی ترجی نظر سے دیکھا ہے تو

میر بے دل پر برچھی گئی ہے ..... فاعل مختار بجز اللہ تعالی مولائے کریم کے کوئی نہیں جو ہواوہ اس

میر بے دل پر برچھی گئی ہے ..... فاعل مختار بجز اللہ تعالی مولائے کریم کے کوئی نہیں جو ہواوہ اس

میر بے دل پر برچھی گئی ہے ..... فاعل مختار بجز اللہ تعالی مولائے کریم کے کوئی نہیں جو ہواوہ اس

میر بے دل پر برچھی گئی ہے ..... فاعل مختار بجز اللہ تعالی مولائے کریم کے کوئی نہیں جو ہواوہ اس کی مشیت سے ہوا پھر کسی کوئی تیت ہے کہ آلہ داوز ارکو سرزئش کر ہے ....'(اکا برکا تھو گ

عبدالرحيم خان خانان كاخانون كوجواب

آپ بہت فہ بصورت تھے تو ایک خوبصورت عورت نے آپ کے پاس اپنی تصویر کھوائی کہ چونکہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کی طرح خوبصورت بیٹا پیدا ہوجائے اگر آپ راضی ہوں تو میں اپنے فاوند سے طلاق لیتی ہوں آپ نے جواب دیا کہ بیکام میر سے اختیار میں نہیں ہے کہ پیدا ہوتو بیٹا ہو نیز بیجی ممکن نہیں ہے کہ جس طرح تم چاہتی ہوائیا ہی خوبصورت بھی ہو ... البتہ میں بید کرسکتا ہوں اگر تم کو مجھ جیسے فرزندگی آرز و ہے تو میں حاضر ہوں ... مجھے اپنا بیٹا اور فرزند بنالو ... (مقالات مولانا محرصین آزاد)

مهمان كااكرام

شفاءالملک عیم حاجی عبدالحییب دریا آبادی کی ایک لڑی کی شادی لکھنے میں ہوئی دعوت برے بیانہ پرنانیارہ ہاؤس میں کی تھی ....ایک صاحب شریف صورت مگر بہت چھے حالوں بن بلائے آکر شریک ہوگئے اس دستر خوان پر جو' میاں لوگ' بیٹھے ہوئے تھا نہیں سخت ناگواری پیدا ہوگئی اور انہوں نے کھانے سے ہاتھ دوک لیا جوصاحب فتظم دعوت تھا نہوں نے بیرنگ دکھے کریختی سے ان صاحب سے اٹھ جانے کو کہا ..... بیزیادتی دوسرے سے کی تھی اور مولانا عبدالما جددریا بادی سے دیکھی نہ گئی اور دوڑ کر حکیم صاحب کو بلالائے .....وہ آتے ہی ان بن بلائے مہمان کی طرف مخاطب ہو کر بولے :.... "اخاہ 'یہ آپ یہاں کہاں بیٹھ گئے آپ کا شارتو مہمانوں میں نہیں گھر والوں میں ہے .... چنانچ آپ آسے میر سے ساتھ کھانا کھائے گامیں نے مہمانوں میں نہیں گھر والوں میں ہے .... چنانچ آپ آسے میر سے ساتھ کھانا کھائے گامیں نے مہمانوں میں نہیں گھر والوں میں ہے .... چنانچ آپ آسے میر سے ساتھ کھانا کھائے گامیں نے مہمانوں میں نہیں کھایا ہے' چنانچ آنہیں اپنے ساتھ ہی بٹھا کرکھلایا .... (وفیات ماجدی)

### روزه کے طبی فوائد

حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مظله فرماتے ہیں: مجھے ورجینیا (امریکہ) میں ایک عیسائی انجینئر ملے.... با تیں کرتے کرتے وہ مجھے کہنے لگے کہ میں آج کل Fasting (روزہ داری) کررہا ہوں.... یعنی روزے رکھ رہا ہوں.... میں نے ان سے پوچھا، بھی! کیا مطلب؟ وہ کہنے گئے، آپ لوگ بھی تو ایک مہینے کیلئے Fasting (روزہ داری) کیا کرتے ہیں.... میں نے کہا، ہاں... وہ کہنے لگے کہ اس میں ملاطات الطبی طور پر) اتنے فا کدے ہیں کہ میں نے ان ظاہری فا کدوں کی خاطر اپنی زندگی کامعمول بنالیا ہے کہ میں بھی ہرسال ایک مہینہ میں نے ان ظاہری فا کدوں کی خاطر اپنی زندگی کامعمول بنالیا ہے کہ میں بھی ہرسال ایک مہینہ مون درخت ہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا وہ بھی اسلامی تعلیمات کی حکمتوں کو مانتے ہیں اور بسااوقات ان کوا بنا کر دنیا وی فا کدے اٹھاتے ہیں.... (جواہرات فقیر)

### دنيا كي نحوست

حضرت ابوحازم رحمه الله فرماتے ہیں: دنیا کاقلیل آخرت کے کثیر سے نافل کر دیتا ہے اوراس کا کثیر آخرت کافی کثیر آخرت کافی کثیر آخرت کافی کثیر آخرت کافی ہوا وربقدر کفایت مجھے بھلا دے گا اوراگر دنیا طلب کرنی بھی ہے تو اتنی کر وجوتمہارے لئے کافی ہوا وربقدر کفایت مجھے ستغنی نہ کریے تو یہاں کوئی ایسی چیز ہیں جو مجھے ستغنی کر سکے .... (دل کی باتیں)

### ڈاڑھی کی نورانیت

شهر فانپورضلع رحیم یار خان میں ایک مرتبہ جلسہ ہوا وہاں سے حضرت شیخ النفیر مولا نا احمد علی لا ہوری نور پور میں تقریر کے لئے روانہ ہوئے .....احمد پور شرقیہ میں حضرت شیخ النفیر مولا نا دوست محمد قرینی گی گود میں سرمبارک رکھ کرسو گئے ..... نیندا آری تھی اسی دوران مولا نا دوست محمد قریبی نے دریافت کیا کہ ..... 'حضرت دیش مبارک بقضہ سے زیادہ کیوں ہے؟' حضرت مولا نا احمالی کے آنسو جاری ہوئے اور فر مایا :'' ان بالوں میں میرے پیر طریقت کے ہاتھ لگ کے ہیں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ان پر تینجی کا استعمال کروں' کے بیت فرید فر مایا ..... قریش صاحب! آج کل لوگ ڈاڑھی کی قدر نہیں کرتے اپنی کھیتیوں کی حفاظت تو کرتے ہیں کین صاحب! آج کل لوگ ڈاڑھی کی قدر نہیں کرتے اپنی حفیق دواڑھی کی حقد نہیں کرتے اسی قدر قیامت کے دن معلوم ہوگی جب کہ ادا کے سنت کے اجر میں حفاظت نہیں کرتے اسکی قدر قیامت کے دن معلوم ہوگی جب کہ ادا کے سنت کے اجر میں چیرے یر نورانیت نظر آئیگی .... (خدام الدین)

حضرات حسنين رضى الله عنهماكي دانائي

# مقدر کارزق کیسے ملتاہے

ایک ڈاکٹر صاحب کواپے کسی دوست کے آنے کا انظار تھا...دہ ان کی خاطر تو اضع کیلئے ہوئی سے کھانا لینے گئے...انہوں نے مہمان کے اکرام کیلئے ایک مرغی روسٹ کرنے کیلئے کہااور خود ہوئی سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے...قریب ہی پچھ سکین لوگ بیٹے آپس میں با تیں کر رہے تھے...ان میں سے ایک کہنے لگا، یار! بھوک گئی ہے اب کھانے کا انظام کہاں سے ہوگا...دوسرے نے کہا کہرز ق کا ذمہ تو اللہ تعالی نے لے رکھا ہوہ خود ہی رز ق بھیج دے گا... ڈاکٹر صاحب ان کی با تیں سی کر مسکرار ہے تھے ...اورسوچ رہے تھے کہان غریب مسکین آدمیوں کا اللہ تعالی پکس قدر پختہ یقین ہے ...اچا تک ان کے موبائل کی گھٹی بی ...انہوں نے فون سنا تو وہی دوست کہدر ہے تھے کہ جی بی معذرت چا ہتا ہوں، میں آج آپ کے پاسٹ بیس بی سکی اسکا .... داکٹر صاحب نے دہ روسٹ کی ہوئی مرغی ان مسکینوں کو دیدی اور وہ خوش ہو کر اسے دعا کیں دینے لگے ... (جوا ہرات فقیر 13 م 169)

حبيب بجمي اورحسن بصرى رحمهما الثدكاوا قعه

ایک بارحبیب بجی جو بہت بڑے بزرگ ہیں .... بھر ہ تشریف لائے ،حسن بھری جو بہت بڑے بررگ ہیں جنانچہ دس کے بعد کی چارشاذ قراءتوں میں سے دوسری قراءت کے امام آپ ہی ہیں .... اورسلوک وتصوف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوسری قراءت کے امام آپ ہی ہیں .... اورسلوک وتصوف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اتفا قا صبیب بجی صبح کی نماز بڑھار ہے تصاور آپ کی قراءت زیادہ صبح اور مُحکم و نہ تھی .... یہ دکھ کر حسن بھری بذان پڑھار ہے تصاور آپ کی قراءت زیادہ صبح فہ ہودہ بزرگ کیوکر ہو دکھ کر حسن بھری بذان ہوں ہوکہ و تو اب میں حضرت حق جل مجدہ کی زیارت ہوئی حسن بھری نے بوچھا بارالہا! سب سے اچھا اور او نچا عمل جس سے آپ کا تقرب زیادہ صاصل ہو کیا ہے؟ جواب ملا الصّلا فی خلف حَدِینِ الجی .... حبیب بجی کے پیچھے نماز پڑھنا .... آپ کوتکہ ہوا اور جواب ملا الصّلا فی خلف حَدِینِ الجی .... حبیب بجی کے پیچھے نماز پڑھنا .... آپ کوتکہ ہوا اور خواب میں اقریف لے گئا اور تو بدواستد فار کیا .... (ارواح ثلاثہ)

بجين ميں شخ الوقت حضرت قاری فنخ محمد کا بےمثال کمال

حضرت موصوف بنايغ بنظيرها فظهاور نعمت وعطيه وخداوندي سيقرآن مجيداوراس كي قرا آت سبعہ اورعشرہ کی خدمت واشاعت کا کام خوب ہی خوب لیا۔ چنانچے حضرت والا نے بجین ہی میں حفظ قرآن میں ایبا کمال حاصل کرلیا تھا۔ کہ اگر کوئی صاحب سوال کرتے مثلاً بورے قرآن مجید میں کل رکوعات کتنے ہیں۔ کل سورتیں کتنی ہیں۔ فلا ل حرف قرآن مجید میں لتنی جگه آیا ہے۔فلاں متشابہ تنی جگہ ہے؟ تو آپ فوراً جواب دیتے۔جس سے سائل دنگ و حیران رہ جاتا۔ای طرح اگر کوئی صاحب آپ سے سی سورت یارکوع کواس کے آخر کی طرف سے سننا چاہتے۔ تو آپ اس طرح سنادیتے۔ کہ سب سے پہلے رکوع یا سورت کی آخری آیت يؤهة بهراس ساويروالي بهراس ساويروالي اسطرح ركوع وسورت كي شروع والي آيت تك يرصة اور يرصف ميس لآ والى اور بغير لآ والى تمام آيت كى ترتيب كابورا بورالحاظ ركھتے فرض جس طرح کسی رکوع یا سورت کوشروع کی طرف سے بلاتکلف پڑھتے تھے ای طرح آخر کی طرف ہے پڑھنے میں بھی آپ کوتکلف پیش نہیں آتا تھا۔ بعد میں آپ کے شیخ حضرت قاری شیرمحمد خان صاحب نے اس طرح پڑھنے سے آپ کونع فرمادیا تھا اور پہتو قریب زمانہ ہی کا واقعہ ہے۔ كرآب نے ايك مرتبہ بورے قرآن باك كتام رُءوس آبات ( بعنی آبنوں كے تم والے كلمات) السطرح سنائے تھے كەبغىر بورى آيت برا ھے صرف داس آيت برا ھے تھے اور آپ كو اس میں ذرائعی رکاوٹ اور جھجک نہ ہوتی تھی بلکہ ایبامحسوں ہوتا تھا کہ گویا آپ مسلسل قرآن یاک پر صدیم ہیں۔فللہ درہ وسجانہ ماعظم شانہ (از تعارف شارح بزیاداتِ)

افلاطون كوحضرت موسى عليه السلام كاحكيمانه جواب

افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آسان کی کمان ہواور حوادث تیرہوں اور زمین نشانہ ہوتو آ دمی کہاں جائے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرانداز کے پاس جاکر کھڑا ہوجائے ....افلاطون بولا کہ بیہ جواب بجزنبی کے کوئی نہیں دے سکتا ....کیسی ہی پریشانی ہوذکر اللہ ایسی دولت ہے کہاں سے سب بھاگ جاتی ہے ....(حکیم الامت کے جرت انگیز واقعات)

حضرت ابوہاشم بن عتبہ بن رہیعہ قریثی رضی اللہ عنہ کا ڈر حضرت ابووائل رضى الله عنه فرمات بين كه حضرت ابو ہاشم بن عتب رضى الله عنه بيار تھے.... حضرت معاویدض الله عندان کی عیادت کرنے آئے تود یکھا کہوہ رورہ ہیں توان سے بوجھا اے امول جان! آپ کیوں رورہے ہیں؟ کیاکسی دردنے آپ کوبے چین کررکھاہے؟ یادنیا کے لالح میں رورہے ہیں؟ انہوں نے کہایہ بات بالکل نہیں ہے بلکہ میں اس وجہ سے رور ہاہوں کہ حضور صلى الله عليه وسلم في جميس أيك وصيت فرمائي تقى .... جم ال يرعمل نهيس كرسك .... حضرت معاوبد منی الله عندنے یو چھاوہ کیا وصیت تھی؟ حضرت ابوہاشم رضی اللہ عندنے کہا میں نے حضور صلی الندعلیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آدی نے مال جمع کرنا ہی ہے تو ایک خادم اور جہاد فی سبیل الله کے لئے ایک سواری کافی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے آج (اس سے زیادہ) مال جع كرركها ہے.... ابن ماجه كى روايت ميں يول ہے كه حضرت سمره بن مهم كى قوم كے ايك صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوہاشم بن عتب رضی اللہ عنہ کامہمان بناتوان کے یاس حضرت معاوید ضی الله عنه الله عنه عند ابن حبال كى روايت ميل ب كه حفرت سمره بن مهم كتية بيل ميل حفرت ابوباشم بن عتب رضی الله عنه کامهمان بنا تو وہ طاعون کی بیاری میں مبتلاتھ .... پھران کے ماس حضرت معاوبيرضى الله عنه آئے اور رزين كى روايت ميں بيہ كه جب حضرت ابوہائم رضى الله عنه كا انقال موگیاتوان کے ترکه کاحساب کیا گیاتواس کی قیمت تمیں درہم بی تھی اور اس میں وہ بیالہ بھی شاركيا كياجس مين وه أنا كوندها كرتے تصاوراى مين ويكھاتے تھے....(اخجالزندى والتمائى)

# حكمت سليماني

### تقوى كاواقعه

# حضرت لا مورى رحمه الله كا حكيمانه ارشاد

امام الاولیاء حضرت مولانا احمالی لا ہوری رحمۃ الله علیہ نرماتے ہے، میں اسلیشن پر پہنچوں، گاڑی چلنے کے لیے تیار کھڑی ہو، میراایک قدم پائیدان پر ہواور دوسراقدم پلیث فارم پر ہو، گارڈ سیٹی دے چکا ہو، گاڑی چلنے لگے، ایک آ دمی دوڑتا ہوا آئے اور پکارے، احمالی، احمالی، الله کا قرآن سمجھا کے جا...فرماتے ہے، میرا دوسراقدم پائیدان پر بعد میں احمالی، الله کا قرآن سمجھا کے جا...فرماتے ہے، میرا دوسراقدم پائیدان پر بعد میں ہینچے گا، میں آنے والے کو پوراقر آن سمجھا کے جاؤں گا...

ب کسی نے پوچھا، مولانا پوراقر آن اتنی کی دیر میں کیسے مجھادیں ہے؟ فریایا، ہاں قرآن کا خلاصہ تین چیزیں ہیں، رب کوراضی کروعبادت کے ساتھ...شاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم کوراضی کواطاعت کے ساتھ...اللہ کی مخلوق کوراضی کروخدمت کے ساتھ... یعنی عبادت، اللہ کی ...اطاعت ، محمصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ...خدمت ، خلق خداکی .... سے بور نے قرآن کا خلاصہ ہے ... (حکمت ونصیحت کے جرت انگیز واقعات)

# اخلاص کی قیمت

ایک مرتبہ مجھے کوئی صاحب دعا کروانے کے لئے لے گئے .... مجھ سے پوچھنے گئے:
حضرت! آپ نے بھی ہیرے دیکھے ہیں؟ میں نے کہا: میں اس لائن کا بندہ نہیں ہوں اور
نہ ہی مجھے اتنا شوق ہے .... انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس کو کھول کر مجھے
ہیرے دکھانے لگا اور ساتھ ساتھ بتانے بھی لگا کہ بیدا سے لا کھ کا ہے اور بیدا سے لا کھ کا
ہیرے دکھانے لگا اور ساتھ ساتھ بتانے بھی لگا کہ بیدا سے تق بہت چھوٹے ہیں اور آپ
ہیسہ ہم تو سن س کر جیران ہور ہے تھے .... ہم نے کہا: بیتو بہت چھوٹے ہیں اور آپ
قیمت زیادہ بتارہے ہیں .... کہنے گئے: حضر سے! ہیرا ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن قیمت میں بڑا
ہوتا ہے .... اس وقت مجھے بید بات یادآئی کہ قیامت کے دن اخلاص نبیت کی وجہ سے جن
لوگوں نے کام کئے ہوں گے ان کے مل آگر چہ چھوٹے ہوں گے مگر اللہ کے ہاں ان کی
قیمت بڑی ہوگی .... (جوابرات نقیر 16 ص 159)

### حوض كالمال

کیم علی گیلانی نے لا ہور میں ایک حوض بنایا تھا جس کا طول وعرض ۲۰×۲۰ گز تھا... بیہ حوض ہروقت بھرا رہتا تھا اور اس کے اندر ایک شاندار کر ہ بنا ہوا تھا جس کو چارول طرف سے پانی گیرے ہوئے تھا اور کر ہ کی جیت بالکل پانی کے اندر ڈوبی رہتی تھی... اس کر ہ میں داخل ہونے کے لئے پانی میں غوط لگا کر اس کے دروازوں تک پہنچنا ہوتا تھا اور صرف ایک بلند مینار پانی سے سر باہر نکالے ہوئے بیے ظاہر کرتا تھا کہ کر ہی بہنچنا ہوتا تھا اور صرف ایک بلند مینار پانی سے سر باہر نکالے ہوئے تتھا ور چاروں طرف سے بہال ہے .... اس مجر ہ کے دروازے پانی کا ایک قطرہ بھی دروازے کے ذریع پانی ان کو گیرے ہوئے تھا لیکن کیا مجال کہ پانی کا ایک قطرہ بھی دروازے ہوگر ہر شخص اپ کمرہ کے اندر داخل ہوجائے .... اس مجرہ کے دروازہ میں گئرے ہوگر ہر شخص اپ قریب ہی پانی کو دیکھ سکتا تھا اور جران ہوتا تھا کہ ججرہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مگر پانی اندر داخل نہیں ہو پا تا .... اس نے اس قتم کے کمال کا اظہار پانی اور ہوا کی روک اور د باؤکی داخل ور شروعوں طور پر معلوم کر کے کیا تھا... (باہامہ شیرالا طباء لا ہور)

# امام ابوزرعدر حمد اللدكة خرى كمحات

ان کے انقال کا واقعہ بھی عجیب ہے .... ابوجعفر تسری کہتے ہیں کہ "ہم جان کی کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے اس وقت ابوحاتم ... محمہ بن سلم ... مندر بن شاذ ان اورعلماء کی ایک جماعت وہاں موجود بھی ان لوگوں کو تلقین میت کی حدیث کا خیال آیا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے" لقنوا امو اتکم لا اللہ اللہ " البیہ (اپنے مردوں کو لا اللہ اللہ کی تلقین کیا کرو) مگر ابوزرع سے شرار ہے شے اوران کو تلقین کی ہمت نہ ہور ہی تھی ... آخر سب نے سوچ کر بیراہ وکا کی کہ تلقین کی حدیث کا ذاکرہ کرنا جا ہے .... چنا نچہ محمد بن جعفر اورا تنا کہ کررک ابتداء کی حدثنا الصحاک بن محلد عن عبد الحمید بن جعفر اورا تنا کہ کررک کے باتی حضرات نے بھی خاموثی اختیار کی ... اس پر ابوزرعہ نے اس جان کن کے عالم میں روایت کرنا شروع کیا ... اورا بنی سند بیان کرنے کے بعد متن اپنی حدیث پر پہنچے ....

من كان آخر كلامه لا اله الا الله ... اتنابى كه پائے تف كه طابرروح قفس عضرى سے عالم قدى كى طرف پروازكر كيا ... بورى مديث يوں ہے "من كان آخو كلامه لا اله الا الله دخل الجنة (يعنى جس كى زبان سے آخرى الفاظ لا الله الا الله فكے وہ جنت ميں داخل ہوگا) ... (جواہريار بے)

#### مطب كاعجيب انداز

زکریارازی کے مطب کا انداز بھی عجیب تھا....وہ اپنے مطب میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا....اس کے آگے اس کے شاگر دبیٹھتے تھے اور اس کے بعد ان شاگر دوں کے شاگر دبیٹھتے تھے اور کی مریض آتا تو وہ سب سے شاگر دبیٹھتے تھے اور پھران کے شاگر دبیٹھتے تھے اور پھران کے شاگر دوں سے اپنا حال کہتا....اگران کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اپنے سے پہلے آگے بیٹھے شاگر دوں سے اپنا حال کہتا....اگران کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اپنے سے پیچھے والے لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے ....اگران کی بھی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اپنے سے زیادہ قابل کے پاس بھیج دیتے تھے ،سب سے آخر میں رازی کا نمبر آتا تھا یعنی جس کا کوئی بھی علاج نہیں کر پاتا تھا وہ رازی کے زیر علاج ہوتا تھا....(اخبارالطب کر چی)

# حضرت تقانوي رحمه اللدكامحاسبة فس

ایک دفعہ دبلی میں .....بہت بردا مجمع تھا.... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرمارہ ہے تھے....دوران وعظ فرمایا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ....اس وقت ایسی بات مجمع پر وارد ہوئی ہے ..... جو آپ نے بھی نہیں سی ....اور بری مفید بات ہے .... میں تحدیث نعمت کے طور پراس کو بیان کرتا ہوں .... پھر آپ یکا یک خاموش ہوگئے .....اور کہا حضرات! ..... ایک بات ہے اس میں مجھ سے انفرادیت کا دعویٰ ہوگیا کہ ..... بنی بات مجمع نوارد ہوئی ہے .... اگر چہ میر سے لفظ تحدیث پر وارد ہوئی ہے .... اور آپ لوگوں نے بھی نہیں سی ہوگی .... اگر چہ میر سے لفظ تحدیث نعمت کے ہیں .... لیکن پھر بھی میں سب کے سامنے اس دعویٰ سے قوبہ کرتا ہوں .... نفر مایا کہ ..... بیدواقعہ مجھ کومولا نا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سایا ..... انہوں نے فرمایا کہ ..... وہ اس میں شریک تھے .... مولا نا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے گئے کہ میں نے اس دن دعرت کا مرتبہ پہیانا ..... (ارشادات عارف)

# اللهموجودي

ایک فرانسین صحافی جو خداکی ذات کا انگار کرتا تھا... افغانستان میں تقریباً چھ ماہ مختلف محاذ وں اور مور چوں پر مجاہدین کے حالات وواقعات کو بغور دیکھا... مشاہدے کیے ... اپنے ملک واپس جا کراس نے ... '' رایت الله فی افغانستان 'نام کی ایک کتاب کسی ... جس میں وہ لکھتا ہے کہ ... میں نے مسلمانوں کے اللہ کو افغانستان میں دیکھ لیا کہ واقعی اللہ موجود ہے ... کسی اندی کو شارکر کے لے اسلامی اندی کو شارکر کے لے اسلامی کی شنگونیں لے کر گئے اور دیشن کے ایک سو بچاس آدمیوں کو گرفتار کر کے لے آئے ... بچاس مجاہدین گئے اور دیشن کے اور دیشن کے اڑھائی سو ٹینک تباہ کردیئے ... بھی آسمان سے گھوڑوں کو دیکھتے ہیں ... بھی دیشن کہتے ہیں کہ تبہارے گھوڑے جب زمین پر اتر ہاں سوار مجاہدین نے کوئی چیز ہماری طرف چینکی ہم اندھے ہوگئے ... بھی کسی شہید کود یکھا کہ اس کے خون سے خوشبو آر ہی ہے ... کرمیرے ساتھ ہوا کے ... کرمیرے ساتھ ہوا کہ جو چیز میں مرتے وقت میں بھی وسیت کرتا ہے ... کہ میرے ساتھ ہوا کہ جو در میں مرتے وقت میں بھی وائیوں تمہیں بھی فیسے ہو حالے ... (بادگارہ واقعات)

# یجی بزیدی کاواقعه

ابن دور قی گہتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کے یہاں امام کسائی کوئی اور اہم پی پریدی دونوں اسم خصے ہوگئے .....اوران دونوں حضرات میں بتقاضائے فطرت و طبیعت بشرید قدرے معاصر تی چشمک تھی ..... جیسا کہ شل مشہور ہے .....المعاصر قسب المنافرة کہ ہمعصری باہمی نفرت و کدورت کا ذریعہ ہاتنے میں ایک جہری نماز کا وقت ہوگیا لوگوں نے امامت کے لیے حضرت امام کسائی کوئی کوآ گے بردھا دیا ..... آپ نے نماز میں سورہ کا فرون پڑھی اوراس میں کی وجہ سے ہوہوگیا ..... نماز کے بعد بزیدی نے (طنز کے طور پر) کہا کہ کوفہ کا (اتنا بوا) قاری گفر ون جیسی (چھوٹی سی) سورت میں بھول گیا ..... ابن دور تی کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری جہری نماز کا وقت آگیا تو لوگوں نے امام بھی پریدی سورہ فاتحہ ہی میں بھول گیا۔....امام کے بیدی کو آگے بڑھا دیا ..... پس بزیدی سورہ فاتحہ ہی میں بھول گئے ....ملام کے بعد امام کیا پریدی کو آگے بڑھا دیا ..... پس بزیدی سورہ فاتحہ ہی میں بھول گئے ....ملام کے بعد امام کسائی نے فرمایا ....

إِحْفَظُ لِسَانَكَ لَا تَقُولُ فَتُبْتَلَى إِنَّ الْبَلاءَ مُوَكَّلٌ بِا لُمَنطَق

اپی زبان کی حفاظت رکھو کہ جو بات بھی (طنز أوطعناً) کہوگے اس میں مبتلا کردیئے جاؤ کے .... کیونکہ (قانون الٰہی بہی جاری ہے کہ ) ابتلاء کا مدار ومعیار زبان کے نطق وگو یا کی پر منحصر ہے .... (طبقات القراء)

# خضرت حسن رضى الله عنه كي حكمت وفراست

حضرت حسن کے یہاں ایک مہمان آیا...اس نے کھانا کھانے کے بعد شربت طلب کیا...حضرت حسن نے دریافت کیا آپ کوکون ساشر بت درکار ہے ....مہمان نے جواب دیا کہ ' وہ شربت جونہ ملنے کے وقت جان سے زیادہ قیمتی اور مل جانے کے وقت نہایت کم قیمت ہوتا ہے ' حضرت حسن نے نوکر سے فر مایا کہ ' مہمان پانی مانگنا ہے ....' عاضرین کو آپ کی ذہانت پر جیرانی ہوئی ... (درنایب)

#### أيك نوجوان كاواقعه

ایک نوجوان کی بزرگ کے پاس آیااور کہنے لگا کہ حضرت! مجھے موت سے بہت ڈرلگتا ہے .... موت سے بہت خوف آتا ہے .... انہوں نے کہا کہ جس کی بیتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال پیسہ ہے .... کہنے لگا تی ، انہوں نے کہا اسے اللہ کے راستے میں خرج کیا کرو .... اور نیک انہوں نے کہا بہت اچھا، کچھ عرصہ کے بعد پھران کی ملاقات نیک اعمال کی پابندی کیا کرو .... اس نے کہا بہت اچھا، کچھ عرصہ کے بعد پھران کی ملاقات ہوئی .... بزرگوں نے پوچھا سناؤ بھی اب طبیعت کیسی ہے .... وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ موت سے خوف تو ختم ہوگیا گر جیران اس بات پر ہوں کہ اب تو میرام نے کو تی چاہتا ہے .... گرایسا کے کوں ہوا؟ تو ان بزرگوں نے بیات سمجھائی کہ دیکھو بندے کا دل و بیں لگتا ہے جہاں اس کا خزانہ ہوتا ہے .... پہلے تم نے اپنے آگے کے لئے کوئی سرمایہ جی نہیں کیا تھا تو تہ ہیں موت سے وحشت تھی ... اب تم نے آگے بیس مایہ تھیج دیا ہے نیکیوں کا صدقے کا مال کا ... تو جہاں سرمایہ ہوتا ہے بندے کا و بیں جانے کودل کرتا ہے .... تو رحمت کے نازل ہونے کی ایک نشانی بیکی ہوتی ہوتا ہے بندے کا و بیں جانے کودل کرتا ہے ... تو رحمت کے نازل ہونے کی ایک نشانی بیکسی ہوتی ہے کہ انسان کا مرنے کو تی چاہتا ہے ... موت اچھی گتی ہے موت سے وحشت ختم بیکسی ہوتی ہو کہ ایک نشانی بیکسی ہوتی ہو تی ہو جائی ہے ... دو جاہرات فقیر 21 میں وق

## حضرت عائشهرضى اللدعنها كالفيحتين

حضرت بزید بن اصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی وہ مکہ سے تشریف لا رہی تھیں اور میں اور ان کے بھانج جوطلحہ بن عبیداللہ کے بیٹے ہتھان سے بول ملے کہ ہمارے اوپر مدینہ میں ایک دیوارگر گئی تھی جس سے ہمیں چوٹیں آئی تھیں چنانچہ ان کوخبر ملی تو وہ آئیں اپنے بھانچ کوخوب ڈانٹا اور پھر میری طرف متوجہ ہوئیں اور بڑی اچھی تھیں فرمائیں کہنے گئیں کہ

کیا تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ تمہیں یہاں لایا اور اپنے نبی کے گھر میں تھہرایا....میونہ چلی گئیں واللہ اور اس نے اپنی رسی تمہاری گردن پرڈال دی ہے....وہ بڑی اچھی نیک اور صلہ رحی کرنے والی خاتون تھیں ....(دل کی باتیں)

## حضرت عمروبن ثابت عرف أصير م كاعشق رسول

جنگ احد ، اختام کوئینی ، سلمان چل پھر کراپے آ دمیوں کو ڈھونڈ رہے تھے ، انصار کا ایک غاندان بنوعبدالا شھل ، اپ شہیدوں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا.... چلتے جو ایک شخص کے پاس کے ، وہ زخوں سے چور تھا مگر زندگی کی پچھر مق اس میں باقی تھی .... بولے : اربے ، یہ تو عمر و بن ثابت عرف اصیر م ہے بیادھر کیے آگیا؟ ہم تو اسے اس حالت میں چھوڑ آئے تھے کہ یہ اسلام سے انکاری تھا.... پھر انہوں نے اس سے بوچھا: تمہیں کیا چیز یہاں لے آئی؟ تو می غیرت اس کا موجب بن ہے یا اسلام کی رغبت؟ جواب دیا: اسلام کی رغبت .... میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لے آیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الوتا رہا بہاں تک کے میرا میدوال ہوگیا، جوتم و کھور ہے ہو .... یہ ہو جواب دیا : اسلام کی رغبت ، اوگوں نے یہ بہاں تک کے میرا میدوال ہوگیا، جوتم و کھور ہے ہو .... یہ ہو جواب بحق ہوگیا .... اوگوں نے یہ بہاں تک کے میرا میدوال ہوگیا، جوتم و کھور ہے ہو .... یہ ہو سالی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :

هو من اهل الجنة ترجمه (وه ابل جنت ميں سے ہے....) (زاد المعادص ٢٣٦ج٢) حضرت ابوهريرة فرماتے ہيں: اس خض کوايک نماز پڑھنے کا بھی موقعہ نبيس ملا....ايمان لا كرشريك جہاد ہوئے اور راہ حق ميں شہيد ہوكرسيد ھے بہشت ميں پہنچ گئے..... د ضي الله عنه و اد ضآه (كاروان جنت)

## مقاتل بن سليمان رحمه الله

مشہور مفسر مقاتل بن سلیمان کمی رحم اللہ (م ۱۵ اس) کے ذکر سے میں کورخ این خلکان فرماتے ہیں۔
''مروی ہے کہ ابوجعفر منصور (ایک دن) بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے چبرہ پر کھی آبیٹی،
اس نے اڑا دی، کھی حسب عادت پھر آن بیٹھی، خلیفہ نے پھر اڑا دی، غرض کی دفعہ ایسا ہی ہوا جس سے منصور اچھا خاصا پریٹان ہوگیا... منصور نے کہا کہ دروازہ پر دیکھو کہ باہر کون ہے بتلایا گیا کہ مقاتل بن سلیمان بین اس نے کہا کہ انہیں اندر لے آؤ، مقاتل منصور کے باس پنچے تو اس نے (جھلاکر) کہا کہ کھی بیدا کرنے کی خدا کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ مقاتل نے جواب دیا کہ: اللہ تعالی نے کھی متکبروں کا غرور تو ڈنے کیلئے بیدا کی ہے ....

## بيني كى فراست

عبیداللہ بن المامون سے مردی ہے انہوں نے بیان کیا کہ مامون الرشید میری والدہ ام موسیٰ سے سخت ناراض ہو گئے ..... پھراسی بنا پر مجھ سے بھی اس درجہ برہم ہو گئے کہ قریب تھا کہاس کا نتیجہ میرے تلف ہوجانے کی صورت میں برآ مدہو....

میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ اپنے چھا کی بیٹی پر ناراض
ہیں تو ان ہی پر جھ کوالگ کر کے عماب کریں کیونکہ میں تو آپ کی طرف سے ان کے پاس
گیا ہوا ہوں اور آپ ہی کا ہوں نہ کہ ان کا ..... مامون الرشید نے سن کر کہا تو نے بچ کہا اے
عبید اللہ تو میری طرف سے اس کے پاس گیا ہوا ہے اور میر اہی ہے اس کا نہیں اور میں خدا کا
شکر اداکر تا ہوں جس نے جھ کو اس حقیقت پر متنبہ کیا تیرے ذریعہ سے اور تیرے اس فضل
(یعنی فراست) کو جو تچھ میں موجود ہے جھ پرعیاں کر دیا .... واللہ آج کے بعد تو میری طرف
سے کوئی برائی نہ دیکھے گا اور پندیدہ طرز عمل ہی دیکھے گا بھریے گفتگو ہی میری والدہ سے خوش
ہوجانے کا سب بن گئی .... (کماب الاذکیاء)

### حضرت عمارا ورحضرت صهيب رضى التدعنهما كودعوت

## شكركي وجهيسے رونا

ایک اللہ والے جارہے تھے...انہوں نے ایک پھرکوروتے ہوئے دیکھا...تواس سے پوچھا: تم کیوں رورہے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں نے سناہے کہ جہنم میں پھروں کو ڈالا جائے گا، مجھ پریہ خوف غالب ہے کہ جہیں میں بھی انہی پھروں میں سے نہ ہوں ،اس لئے میں رورہا ہوں ...انہوں نے یہ من کراللہ تعالی سے دعا مائی: اے اللہ! اس پھرکوجہنم میں میں نہ ڈالیے گا...اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کرلی اور انہوں نے پھرکو بتا دیا کہ توجہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور وہاں سے چلے گئے ....

الله تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ پچھ عرصے کے بعدان کا جب دوبارہ وہاں سے گزرہوا تو دیکھا کہ وہ پھر پھررور ہاتھا...انہوں نے بچ چھا:جی!ابرونے کا کیامطلب؟ تواس نے کہا:

ذلك بكاء الخوف وهذا بكاء الشكر والسرور....

"وه خوف کارونا تھا اور بیشکر اور سرور کارونا ہے...." (جواہرات نقیر 22 ص 121) نانی جان سونا نگل گئی

ایک آدمی نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری ساس بیار ہوئی تو بھے سے کہنے گی''میرے لئے خبیص (ایک خاص میم کا حلوہ) خرید لیجئے'' چنا نچہ میں نے وہ خرید کردیدیا، پچھ دریے بعد میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس آکر کہنے لگا'' نانی جان تو سونانگل رہی ہیں' بیت کر میں اس کے پاس گیا تو وہ واقعتا اس حلوہ کے ساتھ سونا چبا کرنگل رہی تھی، میں نے ڈانٹ کر اس کا ہتھ روکا تو وہ بھے سے کہنے گی'' بھے ڈر ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میری بیٹی پر کسی اور لڑی کو بیاہ لاؤگ نے بین میں نے کہا'' میں نے کہا'' تم قسم اٹھا وُ' چنا نچہ میں نے اس کے کہنے پر قسم اٹھا کی ادادہ نہیں' اس نے کہا'' تم قسم اٹھا وُ' چنا نچہ میں نے اس کے کہنے پر قسم اٹھا کی ، اس کے بعد اس نے تعرب اس کا ڈھا نچہ نکالا اور پانی حوالہ کیا اور پھر انتقال کرگئی، پھی عرصہ کے بعد میں نے قبر سے اس کا ڈھا نچہ نکالا اور پانی چھڑک کر اسے ہلایا تو اس سے تقریبا اس (۸۰) دینارنگل آئے جو اس نے مرض المدت میں نگل لئے تھے .... (صید الخاطر ، تابوں کی ، رس گاہ میں )

### شاه جي کاايک واقعه

ایک دفعہ جالندھر میں مدرسہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ تھا جعہ کا دن تھا مسجد میں جگہ اکافی ثابت ہوئی اسلئے کمپنی باغ میں انظام کیا گیا ..... شاہ جی خطبہ مسنونہ تلادت کرنا شروع ہی کیا تھا کہ کسی نے شہد کی تھیوں کا چھتہ چھیڑ دیا مجمع منتشر ہونے لگا شاہ جی نے مجمع کونا طب کرتے ہوئے فرمایا:.... پھروں کی طرح جم جاؤ!

لوگ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے شہدی کھیوں نے شاہ بی کے چہرے پرڈیک مارنا شروع کیا شاہ جی کا تمام چہرے کھیوں سے بھر گیا اور وہ اس حالت میں بغیر جنبش کے خطبہ پڑھتے رہے ۔۔۔۔۔ آخرایک کھی نے شاہ بی صاحب کی آ تھے کونے میں ڈیک مارا شاہ بی نے جہرے سے جھر جھری لی ۔۔۔۔ آخرایک کھی نے شاہ بی صاحب کی آ تھے کونے میں ڈیک مارا شاہ بی نے جہرے سے جھرجھری لی ۔۔۔ مجمع میں سے ایک آ دی نے دونوں ہاتھوں سے آ ب کے چہرے سے کھیوں کو اتارا شدت کا بخار جڑھا منہ سوج گیا اس حالت میں پہنچے وہ بھی جلسے تھا شاہ بی کا چہرہ سوجا ہوا تھا مولا ناشبیر احمد عثانی رحمتہ اللہ علیہ تقریر فرمار ہے تھے جب مولا نا تقریر ختم کر چکے تو شاہ بی نے فرط عقیدت و محبت سے مولا نا کو کرسی سمیت اٹھالیا اور مجمع کو مخاطب کر کے تو شاہ بی نے فرط عقیدت و محبت سے مولا نا کو کرسی سمیت اٹھالیا اور مجمع کو مخاطب کر کے فرمانے گئے جھے ایک سال کی تقریروں کے موضوع مل گئے ۔۔۔۔ (حکایات اسلانی)

سلف صالحین کی اپنے دوستوں کو تین تصبیحیں

مَنُ عَمِلَ لِآخِرَتَهِ كَفَاهُ اللّهُ اَمُرَدُنياهُ "جوآدی آخرت كے كاموں ميں لگ جاتا ہے اللہ تعالى اسكے دنیا كے كامول كى ذمه دارى لے ليتے ہيں....

وَمَنُ اَصُلَحَ فِيُمَا بَيُنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ اَصُلَحَ اللّهِ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ النّاس ''جواللّدے ابنامعالمہ تھے کرلیتا ہے الله تعالی اسکے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات کھیے کردیتے ہیں....'(معارف القرآن جلہ صفحہ ۲۷)

# عظيم باپعظيم بيثا

حضرت عبدالله بن مبارك ك والدغلام تنے، اينے مالك كے باغ ميں كام كرتے تھے، ا كى مرتبيه ما لك باغ مين آيا اوركها" ميٹھا انارلائے" مبارك ايك درخت سے اناركا دانہ تو ژكر لائے، مالک نے چکھاتو کھٹاتھا، اسکی تیوری پریل آئے، کہا''میں میٹھاانار مانگ رہا ہوں ہم کھٹالائے ہو' مبارک نے جاکر دوس سے درخت سے انارلایا، مالک نے کھاکرد یکھاتو وہ بھی کھٹاتھا،غصہ ہوئے، کہنے لگے میں نے تم سے میٹھاانار مانگاہے اورتم جاکر کھٹالے آئے ہو'' مپارک مجئے اور ایک تیسرے درخت سے انار لے کرآئے ، اتفا قاُوہ بھی کھٹاتھا، مالک کوغصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا، یوچھا دوتہیں ابھی تک بیٹھے کھٹے کی تمیز اور پیچان نہیں''....مبارک نے جواب میں فرمایا' دمیٹھے کھٹے کی پیجان کھا کرہی ہوسکتی ہواور میں نے اس باغ کے کسی درخت سے بھی کوئی انار نہیں کھایا'' ..... مالک نے یوچھا "كيون" ....اس كئے كہ آب نے باغ سے كھانے كى اجازت نہيں دى ہے اور آپ كى اجازت کے بغیرمیرے لئے کی انار کا کھانا کیے جائز ہوسکتا ہے' .... بیات مالک کول میں گھر کر گئی اور تھی بھی میگھر کرنے والی بات! جھین کرنے پرمعلوم ہوا کہ واقعتاً مبارک نے بھی کسی ورخت سے کوئی اٹارنہیں کھایا، مالک اسے غلام مبارک کی اس عظیم دیانت داری ے اس قدرمتاثر ہوئے کہ ای بیٹی کا نکاح ان سے کرایا، اس بیٹی سے حضرت عبداللد بن مبارک بیدا ہوئے،حضرت عبداللدین مبارک کواللہ جل شانہ نے علائے اسلام میں جومقام عطافر مایا ہے، و دمختاج تعارف نہیں .... (وفیات الأعیان، ج:۳۹مس، ۳۲، کتابوں کی درس گاہیں)

# حضرت حسن بن على رضى الله عنهما كي نصيحت

فرمایا بیجان لوکه علم اور برد باری زینت ہے اور وعدہ بورا کرنا مردانگی ہے اور جلد بازی ہے ورجلد بازی ہے اور کی ہے اور جلد بازی ہے وقو فی ہے اور سفر کرنے سے انسان کمزور ہوجا تا ہے اور کمینہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا عیب کا کام ہے اور فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے انسان پر تہمت لگتی ہے .... (اخرجہ ابن عسا کر کذانی الکنز ۸/۲۳۷)

### حضرت عبداللدبن زبيررضي اللدعنه كاعشق رسول

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواحکام نبوی کی پابندی میں شدت سے اہتمام تھا اور کسی موقع پر بھی اس کونظر انداز نہ ہونے دیتے تھے ایک مرتبہ ان کے اور ان کے بھائی عمر و کے درمیان کسی معاملہ میں تنازع ہوگیا....سعید بن عاص قام مدینہ تھے ....ابن زبیر ان کے پاس مقدمہ لے کرگئے تو دیکھا ان کے بھائی سعید بن عاص تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں ....سعید نے ان کے مرتبہ کے خیال سے آئہیں بھی تخت پر بٹھا نا چا ہا لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے ....دی اور مدعا علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنا چا ہئے .... (بحوالہ منداحم بن ضبل )

حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بینگیاں لگوائیں اور جوخون نکلاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر کودیا کہ اس کو کہیں دبادیں .....وہ گئے اور آ کرعرض کیا کہ دبادیا ..... حضور صلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہاں .....عرض کیا میں نے پی لیا .... حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بدن میں میراخون جائے گا اُس کو جہنم کی آ گئیں چھوسکتی .....گر تیرے لئے بھی لوگوں سے ہلاکت ہے اور لوگوں کو تجھ سے (خیس)

فائدہ:حضور کے فضلات یا خانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں....اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں .....علاء نے کھا اشکال نہیں ۔...علاء نے کھا اشکال کا مطلب کہ ہلاکت ہے ....علاء نے لکھا ہے کہ سلطنت اور امارت کی طرف اشارہ ہے کہ امارت ہوگی اور لوگ اس میں مزاحم ہوں گے ....(انمول موتی جلدم)

### تتین نجات دینے والی چیزیں

(۱) "سِرًّا وَعَلَاتِيَةً" (ظاہر وباطن) میں اللہ تعالیٰ کاخوف (کہ خلوت وجلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف (کہ خلوت وجلوت میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کریے)....(۲) تنگدستی وخوشحالی میں میانہ روی (ایبانہ ہوکہ خوشحالی میں اسراف میں مبتلا ہوجائے)....(۳) رضامندی وناراضگی میں عدل وانصاف (ایبانہ ہوکہ کسی سے ناراض ہوتو اس کے بارے میں انصاف بھی نہ کرے .... جبیبا کے موا ہوتا ہے)....(دل کی ہاتیں)

### صرفه کس کودیں؟

سلسله عالیہ نقشبند یہ کے ایک بزرگ مولا نا عبدالغفور مدنی رحمۃ الله علیہ ایک مرتبہ

بیت الله شریف کے سامنے حرم شریف میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور آکر کہنے گا:

حضرت! یہاں بہت ہے ما نگنے والے ہوتے ہیں، کیا پنہ کون سخق ہے؟ اور کون سخق نہیں ہے؟ کس کو دیں اور کس کونہ دیں؟ تو حضرت نے فرمایا: یہ بتاؤ الله رب العزت کے نہیں ہے؟ کس کو دیں اور کس کونہ دیں؟ گنی فعتیں ہیں کیا تم ان سب نعتوں کے سخق تھے؟ کہنے تہمارے اوپر کتنے انعامات ہیں؟ گئی فعتیں ہیں کیا تم ان سب نعتوں کے سخق تھے؟ کہنے لگا نہیں ۔۔۔ حضرت! میری اوقات تو اتن نہیں تھی ، الله نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا .۔۔

ور مایا: جب الله نے تہمیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر دیا ... ناپ تول کے بغیر تہمیں عطا کر دیا تو تم سے اگر کوئی ما نگنے والا آئے تو تم بھی اسے دے دیا کرو ... (جوا ہرات فقیر 23 ص 183)

ور مایا: جب الله نے تہمیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر دیا ۔۔۔ دیا کرو ... (جوا ہرات فقیر 23 ص 183)

بإرون الرشيد كاواقعه

ایک مرتب خلیفہ ہارون الرشید شکار کھیلے کیلئے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک سفید ماکل بسیا
ہی باز کو ہوا میں اڑا دیا ۔۔۔ تھوڑی دیر تک وہ اڑتا رہا پھر نظروں ہے بھی اوجھل ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد
وہ ایک پنج میں مچھلی لے کر اتر آیا ۔۔۔۔ ہارون الرشید نے اس مچھلی کے بارے میں علماء سے بوچھا آیا
اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس جانور کی کیا حقیقت ہے؟ تو مقاتل نے جواب دیا حضور امیر
المومنین آپ کے جد امجہ سیدنا عبد اللہ بن عباس نے نہم سے روایت بیان کی ہے کہ فضاؤں میں
المومنین آپ کے جد امجہ سیدنا عبد اللہ بن عباس نے نہم سے روایت بیان کی ہے کہ فضاؤں میں
مختلف تم کی مخلوق رہتی ہے ۔۔۔۔۔ بعض ان میں سے ایسے سفید تم کے جانور ہوتے ہیں جن سے مجھلی
کی شکل کے بیج پیدا ہوتے ہیں جن کے بازو تو ہوتے ہیں لیکن پڑ نہیں ہوتے ۔۔۔۔۔ اس کے بعد
حضرت مقاتل نے اس کے کھانے کی اجازت دی تو اس جانور کا احترام کیا گیا ۔۔۔ (حیا ۃ الحموان)

### دنيابقذر كفايت

حضرت ابن عیدندر حمد اللہ کہتے ہیں میں نے ابوحازم سے سنا: اگر جو چیز کتھے کفایت کرے تو ایسی زندگی اچھی ہے جس میں کفایت ہواور اگر کوئی ایسی چیز نہیں جو تیرے کو کفایت کرے تو پھر دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرا پیٹ بھردے ....(دل کی ہاتیں)

### سليمان بن عبدالملك

سلیمان بن عبدالملک برا خوبصورت تھا... وہ ایک وقت میں چار نکاح کرتا تھا... چار دن کے بعد چاروں کو طلاق دے کر چار اور کرتا تھا... باندیاں الگ تھیں ... لیکن ۳۵ سال کی عمر میں مرگیا... چالیس سال بھی پور نے ہیں کیے دنیا میں ... کتی عیاشی کی انہوں نے ... اس کے مقابل عمر بن عبدالعزیز ۲۱ سال ان کے بھی پوری نہیں ہوئے ... لیکن اس نے اللہ کوراضی کرتا شروع کردیا... اب دیکھتے کہ جب سلیمان کو قبر میں رکھنے گئے تو اس کا جم ملنے لگا... تو اس کے میٹے ایوب نے کہا... میراباپ زندہ ہے ... حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا... عجل اللہ بالعقوبة ... بیٹا! میراباپ زندہ ہے ... حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا... عبل اللہ بالعقوبة ... بیٹا! تیراابازندہ نہیں ہے ... عذاب جلدی شروع ہوگیا ہے ... جلدی ون کرو....

(یادگارواقعات)

میں تیری مدد کروں شخ المشائخ حضرت شبلی نورالله مرقدهٔ سے قال کیا گیا ہے کہ:

میرے پڑوں میں ایک آ دمی مرگیا... میں نے اس کوخواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا، کیا گزری اور مجھ پر منکر کئیر سے پوچھا، کیا گزری؟ اس نے کہا، جبلی بہت ہی سخت پریشانیاں گزری اور مجھ پر منکر کئیر کے سوال کے وقت گڑ برد ہونے گئی ... میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یا اللہ یہ مصیبت کہاں سے آ رہی ، کیا میں اسلام پر نہیں مرا؟ مجھے ایک آ واز آئی کہ بید دنیا میں تیری زبان کی بے احتیاطی کی سزا ہے...

جب ان دونول فرشتول نے میرے عذاب کا اراد ہ کیا تو فوراً ایک نہایت حسین شخص میرے اوران کے درمیان حائل ہوگیا...اس میں سے نہایت ہی بہتر خوشبوآ رہی تھی ...اس فر میں نے اوران کے درمیان حائل ہوگیا...اس میں نے فوراً کہددیے ....میں نے ان سے پوچھا، نے مجھ کو فرشتوں کے جوابات بتا دیے، میں نے فوراً کہددیے ....میں نے ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ پر دم کرے، آپ کون صاحب ہیں؟

انہوں نے کہا، میں ایک آ دمی ہول جو تیرے کثرت درُود سے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے یہ تھے اور کا گیا ہوں، مجھے یہ تھکم دیا گیا ہے کہ میں ہرمصیبت میں تیری مدد کروں... (نضائل درُ دد شریف ۹۷)

### تنین کڑ کے

ا كي باغ ميں تين اڑے كھس كر كھا تو ڑكر كھانے لگے .... باغبان كو بية چلاتووہ آيا....اس نے ان تیوں کوغور ہے دیکھا تو ایک حاکم شہر کالڑ کا تھا ایک قاضی شہر کالڑ کا اور تیسرا ایک کاریگر مترى كالركا تفا .... باغبان في سوجا كمين اكيلا مون اوربيتين بين ان سے مقابله سي حكمت ے کرنا جا ہے .... چنانچہ پہلے تومسری کے لڑکے سے کہامر حبا! میر بے نصیب جاگ اٹھے جو آب میرے باغ میں آشریف لائے .... جائے اس کمرے سے کری لے آئے اور آ رام سے بیٹھ كر كيل كهائي ... مسترى كالركاكرى لين كياتو باغبان نے ان دونوں سے كہا، جناب! آپ دونوں کا توحق ہے کہ میرے باغ کا پھل کھا کیں ایک حاکم دوسرا قاضی ....گرید دنیا دارمستری، یکون ہوتا ہے جوآپ سے برابری کرے ....آپ شوق سے مہینہ بھریبیں رہے مگراس کی تومیں مرمت کر کے رہوں گا....اس طرح ان دونوں کی تعریف کر کے مستری کے لڑے کے پیچھے گیا اور كمرے ميں جاكرات خوب مارااور بے ہوش كرديا.... پھر باغ ميں آيا اور قاضى كے بينے سے کہنےلگا، بیوتوف بیتو بھلا حاکم شہرکا دل بندہے ہماراسب پھھانہی کا ہے مگرتو کون؟ جوان سے برابری کا دم بھرے پھراسے مارا اور گرالیا...اب حاکم کے صاحبز ادے اسکیے رہ مھنے، پھروہ ان کی طرف موااور بولا كيول جناب! جب آپ بى يول ڈاكے مارنے لگے تو چر بمار الله بى حافظ بـ... يه كهدرات بعى خوب مارااوراس طرح أيك أيكركسب سايناانقام ليا....(مثالى بين)

## طب كا كمال

اریان کے شہر ہرات میں ایک شخص کے سر میں خراب شم کے زخم بیدا ہوگئے تھے جس کی وجہ سے گنجا پن بیدا ہوگیا تھا... ہرات کا مشہور جراح علاء الدین ہندی نے اسے بہوش کر کے اس کے سرکی تمام کھال اتار لی اور اس مقام پر کتنے کی کھال چسپاں کر کے ٹا تکے لگا دیے اور مختلف قتم کے اطلبہ ومراہم لگا کرپٹی بائدھ دی .... کچھ دنوں کے بعدوہ کھال وہیں بیستہ ہوگئی اور اس پر نئے بال نکل آئے .... ہرات کا حاکم حسین مرز ااس علاج سے بہت متاثر ہوااور اس نے اس جراح کے تام معقول وظیفہ مقرر کرویا .... (اطباء قدیم کے کلائی مشاہدات)

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كا آخرى بيغام

نى على الصلوة والسلام ال دنيات برده فرمان كلة سب سي آخرى بات حضرت عائشه ضى التدتعالى عنها فرماتى بين كه ميس في كان لگا كرسى تو نبى عليه الصلوة والسلام فرمار بي تصير التوحيد التوحيد التوحيد أيك قد آخرى موقع برآب عليه الصلوة والسلام في وحيد كابيغام ديا اور فرمايا:

وما ملكت ايمانكم ... ايخ اتخول كحقوق كاخيال ركهنا ...

یوں مجھیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوری زندگی اور تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے .... جو آخری افظوں میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسانیت کودے دیے .... وہ یہ کہا ہے ماتخوں کا خیال رکھنا .... ہمارے ماتخوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیسے ان کے ساتھ ،ہم مل کرر ہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیراً ... (جواہرات فقیر 23 ص 223)

امریکہ کی فلم مہنی کے مالک پر قرآن کا اثر

حضرت کیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس مرہ نے کسی اخبار کے حوالے ہے بیان فرمایا تھا کہ امریکہ میں ایک فلم کمپنی کے مالک ونمازی فلم لینے کا شوق ہواتو اس نے چندعرب والوں سے جوامریکہ میں متصابنا خیال ظاہر کیا اور کہا کہ آپ لوگوں میں جوخوش الحان مؤذن ہواورخوش الحان قاری ہواس کولا ہے اور دس بندرہ مقتدی بھی ساتھ ہوں میں نمازی فلم لوں گا.... چنانچ عشاء کے وقت بیسب فلم کمپنی میں آئے مؤذن نے اذال دی تو کمپنی کے مالک یراسکا براالر ہوا....

پھرنمازشروع ہوئی قاری کی قراءت س کرزارزاردونے لگا...نمازختم ہوئی تو فلم کمپنی کے مالک نے امام صاحب سے کہا مجھے مسلمان کرلوانہوں نے شسل کرا کراسے کلمہ پڑھایا اوراسے مسلمان کرلیا...اس نے کہا کہ آپ ایک دوگھنٹدوزانہ مجھے قرآن اور تعلیمات اسلام کاسبق دیدیا سیجے .... (تحفیہ حفاظ)

بادشاه مريضون كي صف ميس

کیم مہذب الدین ایک بارمطب میں مریضوں کامعائنہ کررہے تھ.... بادشاہ بھی امتحان کی غرض سے اپنا بھی بدل کر مریض کا حال بتا غرض سے اپنا بھیں بدل کر مریضوں کی صف میں جا بیٹا حکیم صاحب بض دیکھے کر مریض کا حال بتا رہے تھے .... جب بادشاہ کی نبض دیکھنے کی باری آئی تو فوراً کہنے گئے کہ بیتو بادشاہ کی نبض ہے .... بادشاہ ان کی بات میں کرجیران رہ گیا اوران کی نباضی کا قائل ہوگیا... (طبی سگزین لاہور)

## شاه عبدالعزيز رحمه اللدكي حاضر جوابي

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیٰ بڑے دندہ دل اور عاضر جواب تھے.... طنز ومزاح میں ان کا جواب نہیں تھا.... بہت سے مسائل لطیفوں میں صل کردیتے تھے.... ایک مرتبدا یک یا دری شاہ صاحب کی خدمت میں آ کر کہنے گئے ''کیا آپ کے پنجبر محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ کے حبیب ہیں؟''آپ نے فرمایا'' بیشک ہیں' وہ کہنے لگا ''تو پھر انہوں نے قل کے وقت امام حسین کی فریاد نہیں کی یا ان کی فریاد سی نہ گئ؟'' شاہ صاحب نے کہا''فریاد کی تو تھی لیکن اللہ تعالی نے جواب دیا کہ تمہار نے تو م نے ظلم ساحب نے کہا''فریاد کی تو تھی لیکن اللہ تعالی نے جواب دیا کہ تمہار نوائے وقوم نے ظلم ساحب نہدیر کردیا لیکن نمیں اس وقت اپنے بیٹے عیسی کا صلیب پر چڑھنایاد آرہا ہے'' ......
(صلی اللہ علیہ وسلم ) کی تصویر ہے ہیں۔ رگوں کی بنی ہوئی تصویر لا یا اور کہا '' بیہ حضرت مجم رصلی اللہ علیہ وسلم ) کی تصویر ہے ہیں رگوں کی بنی ہوئی تصویر کو بھی شسل دے والو'' ..... (صلی اللہ علیہ وسلم ) با قاعدہ عسل کرتے تھے .... بس اس تصویر کو بھی شسل دے والو'' ..... وسلی اللہ علیہ وسلم ) با قاعدہ عسل کرتے تھے .... بس اس تصویر کو بھی شاک کے خدا ہندو ہے یا مسلمان '' فرمایا'' اگر خدا ہندو ہوتا تو گؤ ہتا کہے ہو سے تھی گئی ؟''

میں بہ سروی کم رحد ہمرو ہو ہو ہیں ہے ہوئی گا۔ ایک شخص نے کہا کیا طوائف کے جنازے کی نماز ہوسکتی ہے' فرمایا جب ان کے گناہ میں شریک مردوں کی ہوسکتی ہے توان کی کیوں نہیں ہوسکتی ؟'' (رودکوژشخ محماسلام)

## حضرت سليمان عليه السلام كي نصيحت

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپ بیٹے سے ارشاد فر مایا: اے میرے بیارے بیٹے!
خواب بہت ہی کم سچ ثابت ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر جھوٹے ہوتے ہیں، الہذاان کی وجہ سے
ملکین ہیں ہونا، کتاب اللہ کولازم پکڑ نا اور بدفالی سے بچتے رہنا....اے میرے پیارے بیٹے!
غصک کثر ت سے بچنا، کیونکہ غصے کی کثر ت بر وبار آ دمی کے دل کوناراض کردیتی ہے ....
حضرت کی بن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ارشاد فر مایا: ایک گھر سے
آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: ایک گھر سے
دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے رہنا تنگی کی زندگی ہے .... (دل کی باتیں)

## اغزاز واكرام

حضرت سفیان بن عیدند رحمه الله ٔ حضرت خلف رضی الله عند سے قال کرتے ہیں ....

میراایک دوست تھا جومیر ہے ساتھ حدیث شریف پڑھا کرتا تھا...اس کا انقال ہوگیا...ش

نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ نے سبز کپڑوں میں دوڑتا پھر رہا ہے .... میں نے اس سے کہا کہ تو حدیث شریف پڑھنے میں تو ہمارے ساتھ تھا... پھریہ اعزاز واکرام تیراکس بات پر ہورہا ہے؟

اس نے کہا کہ حدیثیں تو میں تمہارے ساتھ ہی لکھا کرتا تھالیکن جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کا پاک نام حدیث شریف میں آتا میں اس کے بنچ صلی اللہ علیہ واکہ وسلم ککھ دیتا تھا...

اللہ جل شانہ نے اس کے بدلہ میں میرااکرام فرمایا جوتم دیکھر ہے ہو... (فضائل وزود شریف ۱۰۱)

#### خوف آخرت

ریح بن خیم بہت بڑے تابعی اور تاریخ اسلام کے ظیم انسانوں میں سے ہیں ... مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگر دیتھ ... ایک دن اپنے استاد کے ساتھ دریا نے فرات کے کنار ہے جارہ ہے ... لبدریالوہاروں کی بھٹیاں تھیں ... ان سے آگ کے دریا نے فرات کے کنار ہے جارہ ہے ۔.. لبدریالوہاروں کی بھٹیاں تھیں ... ان سے آگ کے شعلے بلند ہور ہے تھے ... یود کھے کر قرآن کریم کی ایک آ بت ان کی زبان پرآگئی "وہ دوز خ جب ان کودور سے دیکھے گی ... تووہ (جہنمی )اس کا جوش وخروش نیل گے ... "(سورة الملک آ بت نبر د) ان کودور سے دیکھے گی ... تووہ (جہنمی )اس کا جوش وخروش نیل گے ... "(سورة الملک آ بت نبر د) ان کودور سے دیکھے گی ... تووہ (جہنمی )اس کا جوش وخروش نیل گے ... "(سورة الملک آ بت نبر د) ان کودور سے دیکھے گی ... تووہ ( جہنمی )اس کا جوش وخروش نیل گے ... ( تعلیقات رسالۃ المستر شدین )

## ابوحنيفه رحمه التدكاعمل

امام ابوطنیفہ شب کی نماز میں پورا قرآن مجید ایک رکعت میں ختم کر دیتے تھے..... اور دو (زفر) آپ نے پینتیس سال تک ایک ہی وضو سے پانچوں نمازیں پڑھیں ..... اور دو رکعتوں میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے تھے.... (این مبارک) جس مقام پرآپ کا انقال ہوا دہاں آپ نے سات ہزار ختم قرآن کیے.... (این مبارک) امام شعبہ نے چوہیں ہزار مرتب ختم قرآن کیا.... ابوعبد الرحمٰن سلمی چالیس سال سے زائد جامع کوفہ میں اور امام نافع مرتب ختم قرآن کیا .... ابوعبد الرحمٰن سلمی چالیس سال سے زائد جامع کوفہ میں اور امام نافع مرتب ختم قرآن دیتے رہے .... (مقدمہ کشف النظر)

#### ۲۹۵ سات مہینے میں حفظ

حضرت پیرذوالفقاراحرنقشبندی مظلفرماتے ہیں: ہمارے بچیوں کے جامعہ میں داخلہ لینے کے لئے ایک لڑی آئی اوروہ ڈبل ایم اے تھی ... ایم اے جغرافی اورایم اے کیلیگرافی ، ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا ... کہا ہے کہا: حفظ کی بچیاں ایم اے کیا ہوا تھا ... کہنے گئی کہ حافظ بنتا ہے تو جو منتظم تھی انہوں نے ان سے کہا: حفظ کی بچیاں تو چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں ... آپ اکم بی بڑی عجیب محسوں کروگی تو بہتر یہ ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھنے والی جو عالمات فاصلات کی کلاس ہے، اس میں داخلہ لیں ....وہ کہنے گئی کہ جب میں بعد میں واخلہ لے لوں گی ... دل میں حفظ کا بہت شوق ہے میں پہلے حافظ بنتا ہوں ... اس کے شوق کو دیکھ کر انہوں نے داخلہ دے دیا ... سات مہینے کے بعد مجھے احلاع ملی کہ جوایک بچی آئی تھی ، ڈبل ایم اے، آج سات مہینے گزرے اور اس نے قرآن مجید کو انہوں نے جا سات مہینے گئی دور ہیں ... بعضوں نے جا رمینے میں کرایا ہے ... اللہ کی شان سات مہینے ہے بھی کم میں واقعات موجود ہیں ... بعضوں نے جا رمینے میں کرلیا ... (جوابرات نقیر 27 س) 67

#### رضاء بالقضاء

ابن خلکان کہتے ہیں کہ قاضی شریع کے صرف ایک اولادھی چنانچہ جب آپ ہمارہوئے تو ہمی مرض آپ کا جان لیوا ٹا بت ہوااور آپ کا انتقال ہو گیا....انتقال سے بل آپ کا بیٹا پریشان تھا گر بعد میں وہ بالکل نہیں گھر ایا .... بیصالت دیکھ کرکس نے آپ کے بیٹے سے سوال کیا .... بیکیا بات ہے کہ اس بیاری ہے بل تو آپ بہت پریشان نظر آرہے تھے اور آپ کی طرح کے خوشی بات ہے کہ اس بیاری ہے بل تو آپ بہت پریشان نظر آرہے تھے اور آپ کی طرح کے خوشی کے قار نہیں آتے تھے اور اب بیصال ہے .... تو آپ کے صاحبز اوے نے جواب دیا کہ اس وقت میری گھر اہم ن ان کیلئے رحمت اور شفقت کے طور پرتھی .... کین جب نقد مرکا لکھا ہوا واقع ہوگیا تھ بھر میں اس کے قبول اور تسلیم کرنے پر رضا مند ہوگیا .... (ونیات الامیان)

## دنياوى خوشى كى حقيقت

حضرت ابوحازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی چیز خوش کرنے والی ہے ضرور بالضروراس کے ساتھ الیمی چیز جڑی ہوئی ہے جؤم زدہ کردینے والی ہے .....(دل کی باتیں)

### مدارس .... قرآن مجید کے کا پی سنٹر

سے تفاظ قرآن مجید کی (Soft Copies) سوفٹ کا پیز ہیں ... اس کے حافظ کا ہمیشہ احترام کرنا چاہئے، وہ اللہ رب العزت کے کلام کوسینے میں لئے کے گھر رہا ہوتا ہے اور حافظ کو بھی اپنے اس کلام کی قدر کرنا چاہئے... قرآن مجید کی سوفٹ کا پیز کوآج کل مدارس کے اندر بنایا جاتا ہے ... کا بی سنٹر ہوتے ہیں نا جیسے فوٹو کا بی سنٹر ہوتے ہیں ... تو یہ جو مدارس ہیں نا ان کائیکنیکل نام ہے قرآن کا بی سنٹر کہ ایک بندے کو اللہ نے قرآن مجید کا حافظ بنا دیا تو وہ بیٹھ کر ماشاء اللہ دوسر ہے بچوں سنٹر کہ ایک بندے کو اللہ نے قرآن مجید کا حافظ بنا دیا تو وہ بیٹھ کر ماشاء اللہ دوسر سے بچوں کے قرآن مجید کا حافظ ہو ... خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں کوئی بچہ بچی قرآن مجید کا حافظ ہو ... (جو اہرات فقیر ۲۷ص ۸۹)

## دونبيول كى بالبمى ملاقات

حضرت فیٹمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی ابن مریم علیہا حضرت بی بن حضرت ذکریا علیما السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے حضرت عیسی اون اور حضرت بی و بر (پشم) پہنا کرتے سے ۔۔۔۔۔ان میں سے کسی کی ملکیت میں کوئی و بیتار درہم نہ تھا نہ کوئی غلام یا باندی تھی۔۔۔۔کوئی ٹھکانہ خاص نہ تھا جہال رات ہوئی و ہیں بسر کر لیتے تھے۔۔۔۔ جب دونوں جدا ہونے گئے تو حضرت بیلی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمایئے ۔۔۔۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کے فرمایا کہ مال کے فرمایا کہ خصہ نہ کرنے ہی استطاعت نہیں رکھتا ۔۔۔۔ تو حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کے فرمایا کہ خصہ نہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ۔۔۔۔۔ تو حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کے فتنے میں مت بڑنا ۔۔۔۔ تو حضرت یہ کی علیہ السلام نے فرمایا اس یہ ہوسکتا ہے۔۔۔۔ (دل کی با تیں)

#### خدمت كاصله

حضورعلیہ السلام کے ایک صحابی صحصہ بن ناجیہ سے ... تابعین میں حضرت علی کے شاگرد (مشہور شاعر) فرزدق کے دادا سے انہوں نے حضورعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں، میں نے تین سوساٹھ بچیوں کی جان بچائی ہے، مشرکین ان کوزندہ در گور کرنا چاہتے سے، مگر میں منے ہر بچی کے عض دوگا بھن اونٹنیاں اورا یک اونٹ دے کران کی جان بچائی .... حضور! یفر مائیں کہ اس علی کے عوض دوگا بھن اونٹنیاں اورا یک اونٹ دے کران کی جان بچائی .... حضور! یفر مائیں کہ اس علی کے کہ اللہ تعالی نے مجھے اسلام نے کرمایا کیا ہے کم فائدہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اسلام جول کی تو فیق بخش ہوئے دیے کا کام کیا تو اللہ تعالی نے مجھے میصلہ دیا .... (طرانی)

## حاکم وفت سے بے اعتنائی

بیر حضرات جب بیت الله میں وقت گزارتے تھے تو وہ اللہ سے اپنی سب امیدیں لگایا کرتے تھے....(جواہرات فقیر 29 ص 83)

## مرض کی پیش گوئی

## خواجه عبدالما لكصديقي رحمة الشعليه كي تواضع

حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی رحمۃ الشعلیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ ہندوستان کا سفر کررہا تھا تو راستے میں مجھے ایک جنگلی ہیری ملی ... جنگلی ہیری کا درخت نہیں ہوتا شاخ نہیں ہوتی ہلکہ زمین کے اوپر پھیلی ہوتی ہے ... فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ کچلوں سے لدی ہوئی ہے ... میں وہیں کھڑا ہوگیا اور ہیر چن چھلوں سے لدی ہوئی ہے ... مجھے بھوک ہوئی گلی ہوئی تھی ... میں وہیں کھڑا ہوگیا اور ہیر چن چن کے کھانے لگا ... ہیر کھاتے ہوئے مجھے ایک خیال آیا اور میں نے اللہ سے دعا ما گلی ... اے اللہ ایدا کی ایک چھوٹی می ہیری ہے اس پہتو نے اتنا پھل لگا دیا ، میں بھی تیرا چھوٹا سا ہندہ ہوں مجھے بھی پھل لگا دے ... فرماتے ہیں کہ میں روجھی رہا تھا اور دعا بھی کر رہا تھا ... مجھے پہاللہ کی ایک رحمت ہوئی کہ مجھے الہام ہوا تم جہاں جا رہے ہو وہاں ایک قطب مدار تم جھے پہاللہ کی ایک رحمت ہوئی کہ مجھے الہام ہوا تم جہاں جا رہے ہو وہاں ایک قطب مدار بیعت سے بیعت کرے گا' چنا نچہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو قطب مدار بیعت ہوئے ... ہمارے اکابر کے اندرائی تواضع تھی ... (جواہرات فقیر 29 م 134)

## قرآن کے گلشن میں طواف

ایک مرتبہ ہم تج پہ تھے اور حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ ای سال تج پہ تشریف لائے ... وہ جب طواف کرتے توان کے ایک طرف پانچے ، دس حافظ ہوتے تھے اور دوسری طرف بھی پانچے ، وس حافظ ہوتے تھے اور بیسارے آٹھ ، دس بندے قرآن پڑھ رہ ہوتے اور حضرت نابینا تھے ، وہ ان کا قرآن من رہے ہوتے اور ان کولقمہ دے رہ ہوتے اور ان کولقمہ دے رہ ہوتے ... یوان کا طواف ہوتا تھا ما شاء اللہ قرآن کے گشن میں طواف کیا کرتے تھے ... ان کی عادت تھی کہ جوان سے ملئے آتا اس سے قرآن سنتے تھے ... ایک مرتبہ ڈپٹی کمشنر صاحب ملئے آگئے ... حضرت نے ان سے بھی فرمایا کہ جھے سورۃ اخلاص ہی سنادو ....

''جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں'' جن کوعبت ہوتی ہے ان کو پھر مزابھی ای چیز میں آتا ہے... (جواہرات فقیر 29 ص165)

### حكايت حضرت فريدالدين عطار رحمه الله

حضرت فریدالدین عطار رحمة الله علیه پہلے عطاری کی دکان کیا کرتے تھے ایک دن اپی دکان پر بیٹھے نسخے با ندھ رہے تھے .... ایک درویش کمبل پوش دکان کے آگے کھڑے ہوکر انہیں تکنے لگے دیر تک اس حالت میں دیکھ کر حضرت عطار نے فرمایا کہ بھائی جو پچھ لینا ہو لو .... کھڑے کیاد کھے رہے ہو درویش نے کہا میں بید کھے رہا ہوں کہ تہاری دکان میں خمیر بے شربت مجونیں بہت سی چیکتی ہوئی چیزیں بھری پڑی ہیں ....

میں سوچ رہا ہوں کہ مرتے وقت تمہاری روح کیے نکلے گی جو آئی چیکتی ہوئی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے ....اس وقت حضرت عطار کو باطن کا تو چہ کا تھا بی نہیں بے دھڑک کہہ بیٹھے کہ جیسے تمہاری نکلے گی ویسے بی ہماری بھی نکل جائے گی درویش نے کہا کہ میاں ہمارا کیا ہے اور کمبل اوڑھ کرو ہیں دکان کے سامنے لیٹ گیا ....

اول تو حضرت عطاریه سمجھے کہ نداق کررہا ہے لیکن جب بہت دیر ہوگئ تو شبہ ہوا پاس جا کرکمبل اٹھایا تو وہ درولیش واقعی مردہ تھا.....

بس ایک چوٹ دل پر لکی اور وہیں چیخ ماری اور بے ہوش کر گر پڑے افاقہ ہوا تو دیکھا کہ دل دنیا سے بالکل سر دہو چکا تھا....اس وقت دکان لٹا کر کسی پیر کی تلاش میں نکلے..... پھروہ طریق کے اندر کتنے بڑے عارف ہوئے ہیں....(سکون قلب)

### اجتماعي كامول كي ابميت

عالمگیری میں بیمسکا تصریح سے منقول ہے کہ ۔۔۔۔۔ایک کمرے میں کوئی شخص ذکر کررہا ہے ۔۔۔۔۔۔اور دوسرے کمرے میں وعظ ہورہا ہے ۔۔۔۔۔۔قو ذکر ملتوی کرکے وعظ میں شرکت کرے بعض لوگ دینی مذاکرہ کے وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ حالانکہ استماع کا حق بیہ ہے کہ کان سے بھی سنے ۔۔۔۔۔اور قلب بھی متوجہ رکھے ۔۔۔۔۔حضرت اقدس حکیم الامت تھا نوی سے سے کہ کان سے بھی متوجہ رکھے ۔۔۔۔ ذکر کامل کا کیا طریقہ ہے ۔۔۔۔فر مایا کہ زبان سے ذکر کامل کا کیا طریقہ ہے ۔۔۔۔فر مایا کہ زبان سے ذکر کرائی اور قلب کو بھی متوجہ رکھے ۔۔۔ (بجانس ابرار)

#### مغفرت كاسامان

ابن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ: میں نے اپنے والدکوانقال کے بعد خواب میں ویکھا...میں نے ان سے بوچھا کہ اللہ تعالی شائہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی ... میں نے بوچھا، کس عمل پر؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر حدیث شریف میں، میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر در و دشریف لکھا کرتا تھا... (فضائل در و دشریف ۱۰۱)

ایک کا تب کی بخشش کا واقعه

حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف سکھروی منظل فرماتے ہیں....

ایک صاحب کتابت کیا کرتے تھے ، جیسے آج کل لوگ کمپوزنگ کرتے ہیں ، وہ یرانے زمانے کے کاتب تھے،ان کا ایک عجیب معمول تھا کہ انہوں نے صرف درُ ودشریف لکھنے کے لئے ایک کا بی بنائی ہوئی تھی ، اور وہ روزانہ جب صبح سورے کتابت کرنے کے لئے بیٹھتے تو کتابت کرنے سے پہلے اس کا بی میں فن کتابت کی روشی میں ایک بہت ہی خوبصورت درُ ودشریف لکھتے تھے...اس کے بعد مجے سے لے کرشام تک مختلف مضامین کی کتابت کر کے اس ہے گزر بسر کرتے...ان کی ساری زندگی اس میں گزرگئ...ان کا تب صاحب کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہیں آخرت کی فکرسوار ہوئی اور ڈرنے لگے کہ کچھ ہی در بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گااور آخرت میں پہنچوں گا تو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا! میری بخشش ہوگی یانہیں ہوگی!اسی دوران ایک مجذوب ان کے گھر کے پاس سے گزرااوراس نے کہاار ہے تو آخرت سے کیوں گھبرا تا ہے، تیری درُود شریف کی کابی الله تعالیٰ کی بارگاه میں اور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش ہاوراس میچے کے نشان لگائے جارہے ہیں کہ بید درُ ودشریف بھی سیحے ہے، بیددرُ ود شریف بھی پاس ہے اور میدر ووشریف بھی قبول ہے، وہاں توضیح کے نشانات لگ رہے ہیں اورتو گھبرار ہاہے.... درُودشریف تو ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے آخرت کی نجات کا بھی انتظام فر مادیتے ہیں...(برکات درودشریف)

### توبه كي قبوليت

#### مصائب میں راحت

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں اے رب تعالی آپ اپنے مؤمن بندے سے دنیا کو دور کرتے ہیں اور صیبتیں دیتا ہے حالانکہ وہ تجھ پر ایمان رکھتا ہے .... تو رب تعالی فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ثواب دکھا دو، چنا نچہ جب فرشتے اس کا ثواب دکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہیں کہ اس بندے کا ثواب دکھا دو، چنا نچہ جب فرشتے اس کا ثواب دکھے لیتے ہیں تو کہتے ہیں یا رب، اس شخص کو دنیا کے مصابب نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ....

اور فرشتے کہتے ہیں اے رب تو اپنے کا فربندے کے لئے دنیا خوب مہیا کرتا ہے اور اس سے صیبتیں دور کرتا ہے حالانکہ وہ تجھ سے تفرکرتا ہے ....رب تعالی فرماتے ہیں آئہیں اس سے صیبتیں دور کرتا ہے حالانکہ وہ تجھ سے تفرکرتا ہے ....رب تعالی فرماتے ہیں آئیں اس بندے کا عذا ب دکھاؤ جب وہ اسے دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں اے رب اسے دنیا کی نعمتیں کوئی فائدہ ہیں پہنچا سکیں گی ....(دل کی باتیں)

### بلوث خادم ملت

فروری ۱۹۵۵ء کاواقعہ ہے کی تصیل غازی آباد میں ایک جلسے تفاحضرت شیخ مدتی وہاں تشریف لے سے دبلی کے ایک صاحب نے عرض کیا:.... "حضور! یہاں سے فارغ ہوکر دبلی تشریف لے چکے" حضرت شیخ الاسلام مدئی نے فرمایا کیوں ؟ انہوں نے کہا کہ:.... "صدر جمہوریہ ہند کے پاس چلنا ہے" حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمہ مدتی نے فرمایا: "مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہاں جاؤں وہ بادشاہ میں فقیر میراان کا کیا جوڑاب وہ پہلے سے داجندر پرشاد نہیں ہیں اب تو وہ بادشاہ ہیں" (حکایات اسلاف)

بیوی سے محبت کی با تنیں ... خدمت کا ایک بہلو بیجی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تشریف فرما ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنصا سے فرمایا ''حمیرا! تم جھے مکھن اور چھو ہارے ملاکر کھانے سے زیادہ محبوب ہو'' وہ مسکرا کر کہنے گئی'' اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ پ مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں ....'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کرفرمایا ''حمیرا! تیرا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے ....''

نی کریم سلی الله علیہ وسلم کے دل میں جتنی خشیت الہی تھی اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے مرآ پ سلی الله علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ کی موانست ، پیار اور محبت کا تعلق تھا ... یہ چیز عین مطلوب ہے اور الله تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں ... سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنھا فرماتی ہیں کہ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کو چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے اس حدیث پاک کے آئینہ میں ذرا ہم اپنے چہرے کو رئیسیں کہ جب ہم اپنے گھر آتے ہیں تو تیوریاں چڑھی ہوتی ہیں .... (بھرے موتی) و نبیا کی حقیقت کا علم

حضرت ابوحازم رحمه الله نے فر مایا: جود نیا کی حقیقت جان لےوہ اس میں خوش نہیں رہ سکتااور نہ کسی مصیبت پروہ پریشان ومضطرب ہوگا....(دل کی باتیں) حضرت عمروبن قيس رحمه الله فرمات بين ....

''حضرت لقمان ایک روز ایک مجلس میں لوگوں کو حکمت و دانائی کی با تیں سنار ہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا تم وہی نہیں ہو جو میر ہے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، اس نے کہا کہ پھرتم کو بیہ مقام کیسے ماصل ہوا کہ مخلوق تمہاری تعظیم کرتی ہے اور تمہارے کلمات حکمت سننے کے لیے وُوروُ ورسے جمع ہوتی ہے آپ نے فرمایا اس کی وجہ میر ہے دوکام ہیں ....

۱- بمیشه سیج بولنا ۲- فضول باتول سے اجتناب

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے، اگروہ کام تم بھی کرلوتو تمہیں بھی یہی درجہ ومقام حاصل ہوجائے گا.... وہ کام یہ ہیں .... ا – اپنی نگاہ کو بہت رکھنا .... ۲ – زبان کورو کے رکھنا .... ۲ .... رزق حلال کھانا .... ہم گاہ کی حفاظت کرنا .... کہ بات کرنا .... ۲ .... عہد کو بورا کرنا .... کرنا .... کرنا .... و فضول باتوں کرنا .... کرنا .... و بینوں کا موں کو چھوڑ دینا .... (تفیر القرآن العظیم للا مام ابن الکثیر جسم ۲۲ )

#### ايكعجيب دعا

حضرت طلق بن حبیب رحمہ اللہ اپنی دعامیں کہا کرتے تھے:''اے اللہ میں آپ سے ڈرنے والوں کے خوف کا، آپ پر بھروسہ کرنے والوں کے خوف کا، آپ پر بھروسہ کرنے والوں کے نقین کا....

آپ پر ایمان رکھنے والوں کے توکل کا، آپ کے سامنے تواضع کرنے والوں کے رجوع کا اور آپ کی طرف رجوع کرنے والوں کے شکر کا اور آپ کی طرف رجوع کرنے والوں کی تواضع کا اور صبر کرنے والوں کے شکر کا اور شکر کرنے والوں کے اجر کا اور آپ کے مجبوب اور نوازے ہوئے لوگوں کی نجات کا آپ سے سوال کرتا ہوں ۔...'(دل کی باتیں)

## شاه ابل الله كي كمال حكمت

حضرت شاہ ولی الله دہلویؓ کے بھائی شاہ اہل اللہ تھے ...وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت كمرے ميں مطالعة كرد ہاتھا ...سامنے ايك سانپ كوميں نے ديكھا تواسے مارديا ... الكى رات كودو بندے آئے کہ حضرت ایک فیصلے کے لئے ہمارے ساتھ چلے جائیں وہ مجھے جنگل لے گئے ... د ہاں بری مخلوق بیٹھی تھی ... میں مجھ گیا کہ انسانوں کی مجلس نہیں بلکہ جنات کی مجلس ہے... ایک مخص مدى بن كركم ابوكيا اوركها كه قاضى صاحب! اس انسان نے ميرے بھائى كو ماراہے مجھے اپناحق حابة ... شاه الله الله صاحب كفر به وكئ كميس في تكسى كوبيس مارا به عن في كما كه تمہارے گھر میں جوسانی آیا تھا وہ میراجن بھائی تھا ... حضرت شاہ اہل اللہ نے کہا کہ میں نے ابوداؤدشریف میں ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس نے اپنی شکل تبدیل کی اور خطرناک شکل میں وہ مارا جائے توال کا خون معاف ہے ... میں نے اسے سانی سمجھ کر مارا تھانہ کہ جن سمجھ کراس پر جنات كة قاضى صاحب في فيصله شاه الل الله كحق مين ديا ... قاضى صاحب ني كها كه بيحديث مين نے اینے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سی تھی پھراسے باعزت طور پر بری کردیا سيطة علت حضرت شاه الل الله صاحب في جنات ك قاضى صاحب سي فرمايا كمآب چونكه رسول باك صلى الله عليه وسلم كے صحابى بھى بين اور انبين ديكھا بھى ہے توبيد مديث جوآب سلى الله عليه وسلم سے پانے تی ہے مجھے سنادیں ... تاکہ آپ میر سے استاد بن جا کیں ... (درکال)

# قاضي شمس الدين كي حكيمانه جرأت

سلطان بایزید بلدرم خاندان عثانیه کامشهور حکمران گردا بےسلطان مراداول کابیا تھا، انہائی شجاع ودلیرواقع ہواتھا...اس کے عہد میں قاضی شمس الدین ایک نامی گرامی بزرگ تھا جوسلطان کی طرف سے بروسائی تضاء پرفائز تھان کے متعلق مصنف 'شقائق النعمانیہ' فرماتے ہیں....
''آپ کی عدالت میں ایک معاملے میں سلطان بایزید نے شہادت دی تو شہادت سلطانی کو انہوں نے قبول نہیں کیا، جب سلطان نے وجہ پوچھی تو مولا نانے جواب دیا کہ سلطان نماز میں جماعت کا پابند نہیں اور تارک جماعت کی شہادت مردود ہے ... (شقائق النعمانیہ مصنفہ طاش کبری زادہ بحوالہ تذکرہ علاء سلف ص ۱۹۳)

درُ ودشریف کنزت سے پڑھنے کی برکت

حضرت مولا نا فلیل احمد سہار نبوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا نا فیض الحس صاحب سہار نبوری رحمۃ اللہ علیہ جوحضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، وہ ہمارے بررگوں میں سے ہیں .... جب ان کا انقال ہوا تو ایک مہینے تک ان کے مرے سے مشک وعزر کی خوشبوہ تی تھی تو کسی نے جا کر یہ کیفیت حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عض کی ہتو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ یہ درُ وو شریف بڑھنے کی برکت ہے .... کیونکہ حضرت مولا نافیض الحن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم جعمرات کو ساری رات جاگر درُ وو شریف پڑھا کرتے تھے ... اس کئے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم جعمرات کو ساری رات جاگر کر درُ وو شریف پڑھا کرتے تھے ... اس کئے مات کے مرے سے مشک وعزر کی خوشبوہ تی رہی ... (زادالسعیہ)

امام ابوبكر شعبه رحمه اللد

امام ابو بکرشعبہ بن عیاش خود فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا تمیں سال سے ہرروز ایک قرآن ختم کرتا ہوں .... حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ سنت پڑل کرنے والا کوئی نہیں دیکھا.... احمسی کہ جی کہ آپ سے بہتر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا،ستر سال عبادت میں مصروف رہان میں سے جالیس سال اور ایک اور قول پر بچاس سال تک آپ کے لیے بستر نہیں بچھایا گیا اور اس عرصہ میں رات کے وقت زمین سے پیٹھنیں لگائی .... (سخفہ حفاظ)

### كمال عبادت

حضرت سفیان بن عیندر حمد الله سے منقول ہے کے صفوان بن سلیم نے شم کھائی کہ وہ پہلونہ لگائیں گے جب ان کوموت آئی تو وہ کھڑے بہلونہ لگائیں گے جب تک کہ اللہ سے ملاقات ہوجائے جب ان کوموت آئی تو وہ کھڑے ہوئے تھان کی بیٹی نے ان سے کہا:

پیارے اباجان! اگراسی حالت میں آپ کوموت آجائے تو؟ کہنے لگے: بیٹی! اگراپیا ہواتو میں نے اپنا قول پورا کردیا....(دل کی باتیں) کلمه کی کثرت

حضرت بیرذوالفقاراحرنقشندی مظلفر ماتے ہیں: ہمارے ایک تعلق والے دوست تھے، خوب کلے کا ورد کرتے تھے، کسی وجہ سے ان کوآپریش تھیڑ میں جانا پڑا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب میں نے ان کو بے ہوش کیا تو بیاس بے ہوشی کے وقت بھی کلمہ پڑھ رہے تھے ... کہنے لگے کہ جب آپریشن ہوجا تا ہے تو بھر آ دھا پونا گھنٹہ لگتا ہے اس کو ہوش میں آنے میں، تو وہ آ دھا پونا گھنٹہ کلمہ ہی او نجی آ واز سے پڑھتے رہے ... تو ہم اس کلے کو اکثر پڑھیں چلتے ہوئے، بھرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے ... لا الله الا الله، لا الله الا الله، لا الله کلہ الله الا الله، لا الله کلہ الله الا الله، لا الله کلہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھنے والا ہوگا تو اس وقت کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھنے والا ہوگا تو اس وقت کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھنے والا ہوگا تو اس وقت کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھنے والا ہوگا تو اس وقت کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھنے والا ہوگا تو اس وقت کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھنے والا ہوگا تو اس وقت کو اس کے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھنے والا ہوگا تو اس وقت کو سے بھی اللہ پڑھیں گے تو فیق عطا فر ما دیں گے ... (جوا ہرات فقیر 27 ص 263)

## ايك لاك كاكلمة حكمت

الله تعالی اینے بندے کی توبہ سے خوب خوش ہوتا ہے

صحیح مسلم میں ہے اللہ تعالی اپنے بند ہے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی جنگل بیابان میں گم ہوگئ ہو جس پراس کا کھانا پینا بھی ہو بیاس کی جبتو کر کے عاجر آکر درخت تلے پڑار ہا اوراپی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ....اونٹنی سے بالکل مایوس ہوگیا کہ ریکا کیک وہ دیکھا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس ہی کھڑی ہے بیفورا ہی اُٹھ بیٹھتا ہے ....اس کی تیل تھام لیتا ہے اوراس قدرخوش ہوتا ہے کہ بے تحاشا اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ یا اللہ! بے شک تو میرا غلام ہے اور میں تیرارب ہول ....اپی خوش کی وجہ سے خطا کر جاتا یا اللہ! بے شک تو میرا غلام ہے اور میں تیرارب ہول ....اپی خوش کی وجہ سے خطا کر جاتا کہ اللہ خوش اس کو بھی نہیں ہوتی جو ایسی جگہ میں ہو جہاں پیاس کے مارے ہلاک ہور ہا ہو اورو ہیں اس کی سواری کا جانور گم ہوگیا ہو جواسے دفعتہ مل جائے ....(تغیرابن کی طلاک ہور ہا ہو اورو ہیں اس کی سواری کا جانور گم ہوگیا ہو جواسے دفعتہ مل جائے ....(تغیرابن کی طلاک مور ہا ہو اورو ہیں اس کی سواری کا جانور گم ہوگیا ہو جواسے دفعتہ مل جائے ....(تغیرابن کی طلاک مور ہا ہو

والده كى فرما نبر دارى كاواقعه

حضرت موی علیہ السلام نے پوچھا یااللہ! میراجنت کا ساتھی کون ہے؟ تو فربایا کہ فلاں تصائی !...
قصائی کا پہتایا نہ کہی ابدال کا نہ کی قطب کا نہ کی شہید کا نہ کدشکا ۔.. ہما کہ فلاں تصائی ! حضرت موی علیہ السلام جران ہوگئے ... پھراس قصائی کو دیکھنے چلے گئے ... قصائی بازار میں بیٹھا گوشت نج رہا ہے ... ہمام ڈھلی اس نے وکان بند کی اور گوشت کا مکرا تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا ... موی علیہ السلام بھی ساتھ ہوگئے ... کہنے گئے بھائی تیرے ساتھ جاوں گا ... اس کونہیں بتا تھا کہ یہ موئی علیہ السلام بیں ... کہنے گئا آ جاو گئے گئی اس نے بوٹیاں بنا کرسان چڑھایا آ ٹا گوندھا روٹی پکائی سالن تیار کیا ... پھر ایک سائن تیار کیا ... ہوگئا آ جاو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

### سنت كااتباع

حضرت پیر ذوالفقاراح نقشندی مظلفر ماتے ہیں جمیں چاہئے کہ نی الله علیہ وہلم کی ایک ایک ایک الله علیہ وہلم کی ایک ایک ایک سنت کے ساتھ اپ جسم کو مزین کریں ... اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شادی کے موقع پرداہن کو سجانے کے لئے زیور پہنائے جاتے ہیں، تو دہن یہ بحق ہے کہ انگلیوں میں انگوشی پہنا دیں گے ، انگلیاں خوبصورت ہو جا ئیں گے ... بازؤں میں چوڑیاں پہنادیں گے بازو خوبصورت بن جا ئیں گے ، کان خوبصورت ہو جا ئیں گے ، کو بازو کی ایسان کے کان خوبصورت ہو جا ئیں گے ، کو بازو کی بازو الاگا خوبصورت ... اس طرح دہن یہ بھتی ہے کہ جسم کے جس عضو پرسونے کازیورا کی میں ہارڈ الاگا خوبصورت ... اس طرح دہن یہ بھتی ہے کہ جسم کے جس عضو پرسونے کازیورا گیا وہ میر ہے خاوند کی نظر میں زیادہ خوبصورت ہو جائے گا ، موئن کو بھی ایسا ہی سجھنا چاہئے کہ میرے جسم کے جس عضو کو سنت سے نسبت ہوگئی سنت کا عمل اس پرسج گیا میر اوہ عضو اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جائے گا ... اس لئے فرمایا کہ قُلُ اِن کُنٹم تُوجُونُ کَا اللّٰہ فَاتَبِعُونِی یُخبِنگمُ میری انتباع کرو، اللّٰہ کے ۔.. '(جوابرات فقیر 34 میری) انتباع کرو، اللّٰہ کے ۔.. '(جوابرات فقیر 34 میری) انتباع کرو، اللّٰہ کے ۔.. '(جوابرات فقیر 34 میری) انتباع کرو، اللّٰہ کے ۔.. '(جوابرات فقیر 34 میری) انتباع کرو، اللّٰہ کے ۔.. '(جوابرات فقیر 34 میری) انتباع کرو، اللّٰہ کے ۔.. '(جوابرات فقیر 34 میری)

### ايثاركاواقعير

حضور صلی الله علیه وسلم ایک بارراست میں تشریف لے جارہ ہے تھے...ایک صحابی سے حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں دو صلی الله علیه وسلم کی ملاقات ہوئی تو اس صحابی نے آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں دو مسواکیں پیش کیس حضور صلی الله علیه وسلم نے ان کو بخوشی قبول کیا...ان دومسواکوں میں سے ایک مساقی اورا یک ٹیر حمی تھی ... حضور صلی الله علیه وسلم کے اخلاق د کھنے کہ جوسید حمی تھی وہ آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنی پاس رکھی (احیاء علم الله ین غزال) ساتھی کودی اور جوٹیز حمی ہو ہ پ صلی الله علیه وسلم نے اپنی پاس رکھی (احیاء علم الله ین غزال) و لیونی اور جوٹیز حمی ہو ہ ب صلی الله علیه وسلم نے اپنی پاس رکھی (احیاء علم الله ین غزال)

حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب جنہوں نے بینتالیس برس تک دارالعلوم دیو بند میں تعلیم دی، ان کی بیوی فوت ہوگئی ،عصر کے وفت دفن کر آئے ، مولا نا مغرب کے بعد شاکل شریف کا درس دیتے تھے، کتاب بغل میں ان اور درس گاہ میں پہنچ گئے، اوگوں نے کافی کہا سناحتی کہ منت خوشا مدبھی کی ،گر آپ نے فر مایا میں تو اپنی ڈیوٹی ادا کروں گا حدیث کی تعلیم سے بڑھ کرکون ساکام ہوسکتا ہے ... (خدمت طاق)

## حضرت عبداللدبن عباس رضى الله عنه كي سيختب

فرمایا فرائض کا اہتمام کرواور اللہ نے اپنج جوحق تمہارے ذے لگائے ہیں انہیں اوا کرواور ان کی اوائیگی میں اللہ سے مدو مانگو کیونکہ جب اللہ کوسی بندے کے بارے میں پنتہ چلنا ہے کہوہ سجی نیت سے اور اللہ کے ہاں جوثو اب ہے اسے حاصل کرنے کے شوق میں ممل کررہا ہے تو اللہ اس سے ناگواریاں ضرور ہٹا دیتے ہیں اور اللہ حقیقی بادشاہ ہیں جوجا ہے ہیں کرتے ہیں ... (اخرجہ ابوتیم فی الحلیة ا/۳۲۲)

یں بوپ ہے ہیں میں اور فاجر بندے کے لئے حلال روزی مقرر فر مار کھی ہے اگر وہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ہرمون اور فاجر بندے کے لئے حلال روزی دیتے ہیں اور اگروہ بے وہ اس روزی کے آنے تک صبر کرتا ہے تو اللہ اسے حلال روزی دیتے ہیں اور اگر وہ بے صبری کرتا ہے اور حرام میں سے مچھ لے لیتا ہے تو اللہ اس کی اتنی حلال روزی کم کرویتے ہیں ... (اخرجہ ابوقیم فی الحلیة ا/۳۲۳)

# حضرت علامه شبيراحم عثاني رحمه اللدكي غريب بروري

حضرت پیرد والفقار احمد نقشندی مظلفر ماتے ہیں: ایک جلسہ کے اختنام کے بعد جب
وہ واپس ہونے گئے تو اچا تک سامنے ایک خض عبد الستار نامی آگیا اور اس نے آپ کوریہ یہ
وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب ملتان آؤنگا تو تمہارے پاس ضرور چائے نوش
کروں گا آپ کے چند ہمر اہیوں نے انہیں یہ دعوت ٹالنے کیلئے کہا...کونکہ وہ بچارہ ایک
مسکین سا آدمی تھا... جے کوئی خاطر میں نہلار ہا تھا... حضرت نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا
تھا... اس لئے میں اس کی دل شکنی کرنا نہیں چا ہتا.... وہاں سے وہ اُس کے ساتھ موٹر میں روانہ
ہو پڑئے میں ساتھ تھا... اس غریب مسکین سے جو پچھ ہو سکا اسے آپ نے بڑی محبت سے
نوش فرمایا اور واپسی پر جھے سے فرمانے گئے کہ ہمارے جانے سے ہمارا پچھ نقصان نہیں ہوا گر
اس کا جودل خوش ہوا ہے اس کا یہ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے یہاں کے لم وضل کی ایک معمولی کی
جھک تھی جو اتنا بھی برداشت نہ کر سکے کہ جے تحض غربت و سکینی اور پھٹے برانے کپڑوں کی
وجہ سے بنظر حقارت دیکھا جارہا ہے اس کی دل شکنی کی جائے .... (عاس اسلام شارہ ۱۲)

## دانانی کی علامت

حضرت عبيدالله بن هميط رحمه الله يصمنقول بكه الله تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی جیجی کہ تمہیں دانا جب کہوں گا جب تم ہلاکت میں پڑنے والے مخص کو بیجاؤ کے ....(دل کی ہاتیں)

### الله كحضور

حضرت سفیان رحمه الله فل کرتے ہیں کہ مجھے حضرت محربن منکدرنے بتایا: میرے والد بچوں کے ساتھ جج کردہے تھان سے کہا گیا: آپ بچوں کے ساتھ ج اداكررے ميں؟ فرمايا: بال! ميں ان كوالله كے حضور ميں پيش كروں گا"....(دلى باتيں)

گھرمیں بے برکتی کے اسپاب

حضرت یکی بن ابی کثیر رحمه الله کابیار شانقل کیاہے....

تین چیزیں جس گھر میں ہول گی اس سے برکت اٹھ جائے گی اور وہ تین چیزیں

فضول خرجی، زنا کاری اور خیانت ہیں....

حضرت يكي بن الي كثير رحمه اللدف ارشادفر مايا:

اے ابن آدم اچھے اخلاق کی ابتداء اپنے گھر والوں سے کیجئے کیونکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تہارامیل جول ان کے مقابلے میں ہوتا ہے ....(دل کی ہاتیں)

### د نناوآخرت

حضرت ابوحازم رحمه اللدئے فرمایا که آخرت کا ساز وسامان بہت سستا ہے تو جتنا جا ہو سمیٹ اواس کئے کہ جس دن اس کے خرچ کا دن آئے گا تو میچھ جی ہیں دستیاب ہوگا نہ تھوڑا نەزىيادە....اىك آدمى گناه كرتا ہےاس نے كوئى نيكىنېيى كى ہوتى بياس كے لئے بہتر اورسود مندر ہتا ہے اور کوئی نیکیوں پرنیکی کرتا ہے اس نے کوئی گناہ نبیں کیا ہوتالیکن آخر کاراس کا انجام تیج نہیں ہوتا....(دل کی ہاتیں)

## حكمت سے بے حیاعورت باحیابن كئ

## ظا بری سنت، بدایت کا ذر بعه بی

## بحالت سفرروزه نیکی نہیں

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے .... حضرت علی سے روایت ہے: آپ صلی الله علیہ وسلم
نے فرمایا: ''علی! مظلوم کی بددعا سے بچواس لئے کہ وہ الله سے اپناحق مانگنا ہے اور الله تعالی حق والے کوق سے محروم نہیں کرتا .... (تاریخ اصمان للمصن ۲۸۹۲)

جنازه میں شوہر کی شرکت

کتاب سیرت النبی بعداز وصال النبی صلی الله علیه وآله وسلم کے مؤلف محتر مصاحب عبدالمجید صدیقی کی مرحومه المیه ' رضیه خاتون بی اے' نے اپنے انتقال سے تین ہفتہ بل ۹ جولائی الا ۱۹ یو کی رات کوخواب میں اپنی زندگی میں تیرھویں اور آخری بار حضرت محم صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت با برکت کی سعادت حاصل کی ۔ اور دن میں ان الفاظ میں مجھ سے اپنا خواب بیان کیا۔ میرا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے یہ وصیت کی ہے کہ آپ میرے بہتازہ میں شامل نہ ہوں اس پر میں نے دیکھا کہ حضرت محمصلی الله علیہ وآله وسلم بنفس نفیس میرے سامنے نشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ '' آتی پڑھی کسی اور سمجھدار فاتون ہوکر آپی وصیت کر رہی ہو؟ شو ہرکومح وم رکھنا چاہتی ہو''۔ اس پر میں نے عرض کیا خاتون ہوکر آپی وصیت کر رہی ہو؟ شو ہرکومح وم رکھنا چاہتی ہو''۔ اس پر میں نے عرض کیا خاتون ہوکر آپی وصیت کر رہی ہو؟ شو ہرکومح وم رکھنا چاہتی ہو''۔ اس پر میں نے عرض کیا خاتون ہوکر آپی وسیت کر رہی ہو؟ شو ہرکومح وم رکھنا چاہتی ہو''۔ اس پر میں نے عرض کیا خاتون ہوکر آپی وسیت کر رہی ہوگر وہ رکھنا چاہتی ہو''۔ اس پر میں نے عرض کیا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا تو جنازہ ہی نہ اسلم گا۔ جب تک تمہارا شو ہر اس میں شریک نہ ہوجائے گا۔ (اور ایسا ہی ہوا)۔ (بیرة النی بعداز وصال النبی)

## فضيلت كلمه طيبه

حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول منقول ہے:

اللہ تعالیٰ کے سامنے نور کا ایک ستون ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے "لا اللہ الا الله " بیہ ستون ہاتا ہے ، اللہ عزوجل اسے فرماتے ہیں ساکن ہوجاوہ کہتا ہے: کیسے ساکن ہوجاوں؟

آپ نے ایسی نک اس کر کہتے والے کی مغفرت نہیں فرمائی .... اللہ عزوجل فرماتے ہیں میں نے اس کی مغفرت نہیں وساکن ہوجا تا ہے .... (الرغیب الرحیب ۱۲۱۶)

اہتمام نماز

حضرت مولا نارشيداحد كنگوبي رحمه الله تعالى كى اخير عمر مين نگاه جاتى ربي تقى ..... لوگول نے بہت اصرار کیا کہ حضرت آس تکھیں بنوالیں .... مولا نانے لوگوں کو سمجھانے کے لئے فرمایا كې يې تا نکھ ہے گي تو ڈاکٹر کہے گا كہ پڑے رہو....ميري جماعت جاتی رہے گی ....ميں نہیں بنوا تا....اوگوں نے عرض کیا کہ خضرت آپ تو معذور ہیں....فر مایا بتلا ؤمیرا کونسا کام اٹکا ہوا ہے.... چاتا بھی ہوں پھرتا بھی ہول....اٹھتا بھی ہوں بیٹھتا بھی ہول....میں كہاں سے معذور ہوں .... بلكہ وہ تو آئكھ كو حاجب مجھتے تھے كيونكہ اگر آئكھ ہوگی تو كوئی آئے گاتود مکي کرلياظ موكا .... خواه مخواه كه را بهي مونايزے كا .... پهر جارول طرف نگاه بهي پرتي ہے....ول بٹارہتا ہے....اگرآ تکھ بیں تو دل یک سورہتا ہے....بہرحال لوگوں نے حضرت معرض كياكه بنواليجيم مرحضرت كاذوق تفاكه نه بنوائيس ....عرض كياكه حضرت دانت بنوا لیجے ...فرمایا بھائی ...اب تو نرم بوٹیاں گرم روٹیاں ملتی ہیں دانت بننے کے بعد نېبىرملىرى گى... بتو مىں دانت بنوا كركيوں اپنا نقصان كروں؟ سبحان الله كتنے خوش ہيں ورنہ پي یے ظرافت بدون بڑی خوشی کے بھی نہیں سو جھ سکتی .... حضرت وہی بات ہے کہ پچھل گیا ہے جس يرآ كهدانت سبقربان بين .... (نقص الاكاير)

حضرت تحكيم الامت كي مجلس مين تلاوت

حضرت مولانا خیرمحمرصاحب رحمه الله داوی بین که ایک مرتبه حضرت مولانا تھانوی کی مجلس میں مصرت قاری فتح محمرصاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ، حضرت والا کی مجلس میں صرف ایک می قاری کوتلاوت کی اجازت ہوتی تھی اگرچہ متعد قراء موجودہ وت تا کہ مقابلہ بازی کی تصویت نہو مصرت تھانوی بہت دھیان سے آپ کی تلاوت سنتے رہے .... بے حدخوش ہوئے اور بہت تعریف فرمائی ... نیز فرمایا کہ پہلے تو میں کانوں بی سے کام لیتار ہااور پھرآ تھوں سے بھی کام لیا اور دیکھا کہ چہرے پرکوئی تغیر نہیں تھا .... ہمارے حضرت والا کیلئے ہے بہت بڑا اعز از ہے کام لیا اور دیکھا کہ چہرے پرکوئی تغیر نہیں تھا .... ہمارے حضرت والا کیلئے ہے بہت بڑا اعز از ہے کہ وقت کاسب سے بڑا عالم اور مصلح آپ کی تعریف و تحسین کرد ہا ہے .... ( محفد کھا کہ و

### حضرت عثمان رضي اللدعنه كي حكمت

سیدناعثان غی رضی الله عنہ کواللہ رب العزت نے خوب مال دیا تھا لیکن ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی .... وہ اپنا مال الله کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے.... بر رومه ایک کنوال تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا .... اس وقت مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی مشکل کا سامنا تھا .... وہ اس یہودی سے پانی خریدتے تھے.... جب سیدنا عثان رضی الله عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہے تو وہ یہودی کے عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہے تو وہ یہودی کے پاس گئے اور فر مایا کہ ریہ کنوال فروخت کردو... اس نے کہا میری تو بردی کمائی ہوتی ہے میں تو نہیں بیودی کا جواب میں کر سیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ آپ آ دھا بچ دیں اور قیمت پوری اول کے پاس فر است ہوتی ہے .... یہودی فیمت پوری لول گا... چنا نچاس نے قیمت پوری لے لی اور آ دھا جی جہا ہاں ٹھیک ہے آ دھا جی دول گا اور قیمت پوری لول گا... چنا نچاس نے قیمت پوری لے لی اور آ دھا جی دے دیا اور آ دھا جی دے دیا اور آ دھا جی دے دیا اور آ دھا جی دیا دول کی دیا آپ پانی نکالیس اور دوسر دون ہم پانی نکالیس عربی تھا ہی تھی ہوں گا دول ہیں دیا دور آ دھا جی دے دیا دول آ کہا ہول کی دی آپ پیلی نکالیس اور دوسر دون ہم پانی نکالیس عربی تو دیا دول کی دول آ کہا ہول کے دول آ کہا ہول کی دول آ کہا ہول کے دول کی دول آپ کی دول آپ کی دول آپ کی دول کا دول آپ کی دول کی دول کی دول آپ کی دول کے دول کی دول کی دول کا دول کی دول

جب سیدناعثان غنی رضی الله عند نے اسے پیسے دے دیئے تو آپ نے اعلان کروادیا کہ میری باری کے دن مسلمان اور کا فرسب بغیر قیمت کے الله کیلئے پانی استعال کریں .... جب لوگوں کو ایک دن مفت پانی ملنے لگا تو دوسرے دن خرید نے والا کون ہوتا تھا .... چنا نچہ وہ یہودی چند مہینوں کے بعد آیا اور کہنے لگا جی آپ مجھ سے باقی آ دھا بھی خرید لیں ... آپ نے باقی آ دھا بھی خرید کراللہ کیلئے وقف کر دیا ... (خطبات نقیر)

### بارون الرشيدر حمه التدكا انصاف

ہارون الرشید کا ایک لڑکا باب کے پاس آیا....غصہ میں جمرا ہوا تھا کہ مجھ کو فلاں سپاہی کے لڑے نے مال کی گالی دی.... ہارون الرشید نے اراکین سلطنت سے پوچھاا یے شخص کی کیا سزا ہوسکتی ہے ۔... ایک نے قتل کرنے کامشورہ دیا اور ایک نے ذبان کا شنے اور دوسر نے جرمانہ کرنے اور شہر بدر کرنے ۔.... ہارون رشید نے کہا الے لڑکے بزرگی تو یہ ہے کہ تو معاف کرد سے اور اگر معاف نہیں کرسکتا تو تو بھی اس کو مال کی گالی دے .... اتنی کہ حد سے نہ برد ھے .... پس اس وقت ظلم تیری جانب سے ہوگا اور دعولی دشمن کی جانب سے .... (گلتان معدی)

واعظ مدينه كوحضرت عائشهرضي اللدعنهاكي تين الهم صيحتيب حضرت عا تشدرضی اللہ تعالی عنہانے مدینہ والوں کے واعظ حضرت ابن ابی سائب رحمہ الله تعالى سے فرمایا: تين كاموں ميں ميرى بات مانوورنه ميں تم سے شخت الرائى كروں گى .... حضرت ابن ابی سائب رحمه الله تعالی نے عرض کیا، وہ تین کام کیا ہیں؟ ام المونین میں آپ كى بات ضرور مانوں گا...جضرت عائشہرضى الله تعالى عنھانے فرمایا: پہلی بات بیہ ہے کہتم دعاء میں بہ تکلیف قافیہ بندی سے بچو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ عليه وسلم اورة ب صلى الله عليه وسلم ك صحابه اس طرح قصد أنهيس كياكرتے تھ .... دوسری بات: بیے ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ لوگوں میں بیان کیا کرواور زیادہ کرنا جا ہوتو دو دفعہ ورنہ زیاده سے زیاده تین دفعه کیا کرو،اس سے زیاده نه کردورنه لوگ (الله کی)اس کتاب سے اکتاجا کینگے... تىسرى بات: يەب كەاپىا برگز نەكرنا كەتم كىسى جگەجاؤ،اوروبال دالے آپىل مىں بات كررہ ہوں اورتم ان كى بات كاك كرا پنا بيان شروع كردو.... بلكه أنبيس اپنى بات كرنے دو، اور جب و مهمین موقع دین اور کهین تو مجران مین بیان کرو... (حیاة الصحابه:۳۳۹/۳) حضرت عباس رضى اللدعنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں :حضرت عباس رضی الله عند کے گھر کا برنالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستہ برگرتا تھا....ایک دفعہ جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نئے كرا يہنے ....اس دن حضرت عباس رضى الله عند كے لئے دوچوزے ذرج كئے گئے تھے .... جب حضرت عمر رضی الله عنداس برنالے کے پاس مینچے تو ان چوزوں کا خون اس برنالے سے يجينكا كيا جوحفرت عمر صى الله عنه برگرا.... حضرت عمر صى الله عنه نے فرمایا 'اس پرنا لے کوا کھیڑویا جائے اور گھرواپس جا کروہ کپڑے اتاردیئے اور دوسرے بینے .... پھر مسجد میں آ کرلوگوں کونماز پڑھائی...اس کے بعد حضرت عباس حضرت عمر کے ماس آئے اور انہوں نے کہا'اللہ کی شم! یبی وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پر نالہ لگایا تھا ....حضرت عمر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے میں پر نالہ لگایا تھا ....حضرت عباس ا

ہے کہا میں آپ وسم دیتا ہوں کہ آپ میری کمر پر چڑھ کرید پرنالہ وہاں ہی لگا کیں جہال

حضور صلى الله عليه وسلم نے لگایا تھا.... چنانچ چضرت عباس نے ایسا ہی کیا....(حیاۃ الصحابۃ)

امام غزالى رحمه الثدكي والده كاايك واقعه

آب بڑے درجہ کے عالم اورصوفی تھے ... ان کے ایک بھائی تھے جو بالکل خالص صوفی مزاح کے آدمی تھے امام غزائی جب امامت فرماتے اور نماز پڑھاتے تو یہ بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے کسی نے ان کی والدہ سے شکایت کردی کہ یہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے والدہ نے ان کو بلایا اور ان سے بوچھا کہتم اپنے بھائی کے پیچھے نماز کی میں بڑھتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کی نماز ہی کیا ہے میں ان کے پیچھے کسے نماز پڑھوں اس لئے کہ جب بینماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت ان کا ذہن چیش ونفاس کے مسائل بڑھوں اس لئے کہ جب بینماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت ان کا ذہن چیش ونفاس کے مسائل بڑھوں اہم الے سے گندی نماز ہے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ....

وہ بھی امام غزائی کی والدہ تھیں جواب میں فرمایا کہ تمہارا بھائی تو نماز کے اندر فقہی مسئلے سوچتا ہے اور تم اندرا ہے بھائی کی عیب جوئی سوچتا ہے اور تم اندرا ہے بھائی کی عیب جوئی میں گئے رہتے ہواور مید کھتے رہتے ہو کہ اس کی نماز سے یا غلط؟ اور نماز کے اندریہ کام یقینی طور پرحرام ہے لہٰذا بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یاتم بہتر ہو؟ (حکت دہیں تے جرت انگیز واقعات)

آئین جوانمردان حق گوئی و بے باکی

ایک متحاب الدعوات فقیر بغداد میں آیا... اوگوں نے جاج بن یوسف کواطلاع دی اس کوطلب کیا اور کہا میر ہے لئے دعائے خیر کرو... کہاں اے خدا اس کی جان لے لے (حجاج نے کہا) خدا کے واسطے یہ کیا دعا ہے (فقیر نے) کہا: یہ دعائے خیر ہے تیرے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ..... ایک بے انصاف بادشاہ نے ایک پر ہیزگار سے پوچھا 'کہ کوئی عبادت زیادہ فضیلت رکھتی ہے جواب دیا: تیرے لئے دو پہر کا سونا تا کہ اس تھوڑی دیر میں تو مخلوق کونہ ستائے ..... ایک ظالم کو میں نے دو پہر کو سویا ہوا دیکھا

ایک ظالم کو میں نے دو پہر کو سویا ہوا دیکھا میں نے یہ فتنہ ہے اس کا سوجانا ہی بہتر ہے اور وہ مخص کہ جس کی نینداس کی بیداری سے بہتر ہے ایس بری زندگی سے اس کا مرجانا ہی بہتر ہے

(گلتان سعدی)

حكيم الامت رحمه الله كاكار وكو كيمانه جواب

ایک مرتبہ حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سہار نپورے کانپورتشریف لے جارہے تقے حضرت کے ساتھ کچھ پونڈے بھی تھے آئہیں تکواکر محصول دینا جولوگ رخصت کرنے آئے تھے ۔۔۔ انہوں نے تومنع کیا ہی مگرخودا شیشن والوں نے بھی کہا کہ:

" آپ لے جائیں محصول کی ضرورت نہیں .... ہم گارڈے کہدیں گے کوئی روک اُوک نہ کرے گا"

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بوچھا کہ بیگارڈ کہاں تک جائے گاجواب ملا غازی آباد تک حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دریافت فرمایا کہ آگے کیا ہوگا جواب ملا کہ آگے وہ گارڈ درے حضرت نے دریافت فرمایا کہ آگے کیا ہوگا جواب ملا کہ آگے وہ گارڈ درے گارڈ سے کہدے گاحضرت نے بھر بوچھا کہآگے کیا ہوگا...

أنهول نے جواب دیا کہ بس آ کے کانپور آ جائے گااور سفرختم ہوجائے گا"

حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: ''نہیں اس ہے آگے آخرت ہوگی اور وہاں جانا پڑے گا تو وہاں کی روک ٹوک اور پکڑ دھکڑ ہے کیا گارڈ صاحب بچائیں گے؟''

ر المراد المرسب حیب ہو گئے اور اسٹیشن ماسٹر پر اس کا بڑا اثر ہوا اور محصول لے لیا گیا غرض آخرت اُن عقمندوں کو یا دنہ آئی (مواعظ اشرفیہ)

آیت قرآن پر گربیدودعا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کے بھینیج حضرت قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں .....ایک دن علی السیح میں نے حضرت عائشہ کے ہاں حاضری دی تو وہ کھڑی نماز میں مصروف تھیں اور بیا آیت تلاوت کررہی تھیں .....

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ

''سواللہ نے ہم پر بڑا حسان کیا اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچالیا'' وہ اس آیت کو بار بارد ہراتی جاتی تھیں اور دعا اور کر یہ بھی کر رہی تھیں میں انتظار میں کھڑار ہا اور کھڑے کھڑے اکتا گیا اس لئے اپنے کسی کام سے بازار روانہ ہو گیا.... لوٹ کر آیا تو وہ اسی حال میں کھڑے نماز پڑھ رہی تھیں اور رور ہی تھیں (صفة الصفو ة لابن جوزیؓ ج۱/۲)

www.besturdubooks.net

## تين عقلمنداور قيافه شناس آ دمي

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا که دنیا میں تین آدمی بڑے عقل مند اور قیافہ شناس ثابت ہوئے...اول عزیز مصر جس نے اُن کے (حضرت یوسف علیہ السلام کے ) کمالات کو اپنے قیافہ سے معلوم کر کے بیوی کو یہ ہدایت دی اَنگو مِنی مَثُواهُ کہ وہ یوسف علیہ السّلام کی بودوباش کا اچھا انظام کرے...

دوسرے شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبز ادی جس نے موسی علیہ السلام کے بارے میں اسپنے والد سے کہایا آبتِ استاُ جِرُهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَا جُرُتَ الْقَوِیُ الْآمِینُ لِعِیٰ اباجان ان کوملازم رکھ لیجئے اس لیے کہ بہترین ملازم وہ مخص ہے جوتو ی بھی ہواور امانت وار بھی ....
تیسرے حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ بیں جنہوں نے اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوخلافت کیلئے نتخب فرمایا .... (جواہریارے جلداول)

## صاحب كمال بجه

حضرت شاہ بوعلی قلندر کے حالات میں ہے کہ ولا دت کے تین دن ایسے گزرے کہ یہ روتے ہی رہے .... تیسرے روز شخ فخرالدین صاحب نے مکان کے دروازے پرایک "چرم پوش" درویش کود یکھا، سلام کیا .....درویش نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:
مبارک ہو، لڑکا ہو اہے میں اسی کو دیکھنے کے لئے منتظر کھڑا ہوں .....فخرالدین صاحب درویش کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے ....درویش نے بچہ کو دیکھا تو پیشانی کو بوسہ دیا ..... پھردونوں کا نوں میں ہے آ بت بڑھی"

فَایُنَمَا تُوَلُّوا فَفَمَّ وَجُهُ اللَّهِ.... (جس طرف کومنه کرلوادهری الله ب) اس آیت کی آواز جیسے ہی کانوں میں پڑی گریہ موقوف ہو گیا ، آٹکھیں کھل گئیں اور دودھ چوسنا بھی شروع کردیا....

درولیش صاحب نے شخ فخر الدین صاحب کو بشارت دی کہ یہ بچیصاحب کمال عاشق خدا ہوگا.... پھرد کیھتے ہی د کیھتے بیدرولیش نظرول سے غائب ہوگئے .... (پانی ہت اور بزرگا پانی ہت .... شرف المناقب)

### مجھےایک آیت نے رلا دیا

حضرت محمد بن متكدر رحمه الله ممتاز قارى تصلى اليك شب كووه نماز پراهة بوئ رونے كلى جب بہت ديرتك روت رہ وان كے گھر والوں نے پريشان ہوكررونے ك وجه پوچى مگر انہوں نے كوئى جواب نه ديا.... الل خانه نے حضرت ابو حازم رحمه الله كو بلوايا.... حضرت ابو حازم نے پوچھا آ پ كيول رور ہے ہيں فرمايا كه دوران تلاوت ايك بلوايا.... حضرت ابو حازم نے بوچھا آ پ كيول رور ہے ہيں فرمايا كه دوران تلاوت ايك آ يت سامنے آگئ جس نے مجھے رلا ديا پوچھا وہ كوئى آ يت ہے؟ جب انہول نے آيت بتائى تو حضرت ابو حازم محمد را دو قطار رونے گئے....وہ آيت بيتھى ....

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَالَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

''ان لوگوں کے لئے اللہ کی جانب سے ایسی چیز ظاہر ہوگئی جس کا وہ وہم و گمان بھی نہ کرتے تھے....'( حقفۂ حفاظ)

# قابل رحم بجيه اورظالم بادشاه

حفرت وہب بن مُنکہ ترحماللہ(م۱۱۳) فرماتے ہیں: کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے ظالم وجابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہ تھا، وہ جارہ سے خفر شتوں نے اُن سے پوچھا: کُمن گفت اَفعَدَّ رَحْمَةُ مِمَّن قَبَضْت رُوْحَهُ؟ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کیں جہیں کھی کسی پررحم بھی آیا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پر آیا جو تنہا جنگل میں تھی جب ہی اس کے بچہ بیدا ہوا تو مجھے تھم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کرلوں، مجھے اس عورت کی اوراس کے بچے کی تنہائی پربڑاترس آیا کہ اس خیکا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسر انہیں ہے کیا ہے گا؟

فرشتوں نے کہا کہ بیظ الم جس کی روح تم لے جا رہے ہو وہی بچہ ہے ..... ملک الموت جیرت میں رہ گئے کہنے گئے "سُبُحَانَ اللطیف لِمَا یَشَآءُ" مولی تو پاک ہے بڑا مہر بان ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے ....(احیاءالعلوم عربی ج: ۳۲۸، جواہر پارے)

# امام ابو ثنیفه رحمه الله کی گریپروز اری

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تاج 'فقہ حفی کے بانی 'سینکڑوں تلافہ ہے استاداور ہزاروں انسانوں کے مرجع تھے کیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ان کی عبادت اور عمل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی .....عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ کوئی پارسانہیں و یکھا....اسد بن عمر کا قول ہے کہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ شب کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کردیتے تھے ....ان کے گریدوزاری کی آوازین کر پڑوسیوں کورجم آنے لگنا تھا ان کا یہ بھی قول ہے کہ بیروایت محفوظ ہے کہ امام ابوحنیفہ نے جس مقام پر وفات یائی وہاں سات ہزار کلام مجید ختم کئے تھے ....(تحفہ حفاظ)

## ينتيم سيمحبت كافائده

حضرت سری سقطی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عید کے روز میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کو مجودیں چنتے ہوئے دیکھا.... میں نے ان سے بوچھا کہ بیآپ کس لئے اکھی فرمارہ ہیں؟ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک لڑک کوآج کے روز روتے ہوئے دیکھا تو اس سے بوچھا کہتم کیوں رورہ ہو....اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں بیتیم ہوں ..... ت عید کا دن ہے سب لڑکوں نے نئے کپڑے بہتے ہوئے ہیں اور میرے پاس کچھی نہیں ہے ..... چنانچہ میں اس لئے مجودیں چن رہا ہوں کہ ان کو بین اور میرے پاس کچھی نہیں ہے ..... چنانچہ میں اس لئے مجودیں چن رہا ہوں کہ ان کو بین کے ساتھ کھیلے اور روئے نہیں .....

حضرت سری مقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس خدمت کو میں سرانجام دے لوں گا آپ اس بارے میں ہرگز فکر مند نہ ہوں .... چنانچہ اس کے بعد میں نے اس میٹیم بچکو اپنے ہمراہ لیا اور اس کو نئے کپڑے خرید کر پہنا دیئے .... پھر میں نے اس کو تھوڑ ہے سے اخروٹ بھی لے کردیئے تاکہ وہ ان سے کھیل ارب .... اس حسن سلوک سے لڑکے کا دل بہت خوش ہوگیا اور مجھے اس کام کا بی فائدہ ہوا کہ میرے دل میں ایک ایسانور پیدا ہوگیا جس نے میرے دل کی بلندیوں پر پہنچا دیا .... (مثالی بچپن) دنیا میں ایک انتقلاب برپاکردیا اور مجھے معرفت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ..... (مثالی بچپن)

# عالمكيرر حمداللدكادتمن كيساته حسن سلوك

عالمگیرر حماللد تعالی کی جنگ شیواجی سے جورہی ہے کہاس کاراش ختم ہوگیا....امال سے مشورہ کیا ....امال نے کہا عالمگیر رحمہ اللہ تعالی سے مشورہ کر....اس نے کہا وہی تو دیمن ہے ....کہادیمن ضرور ہے مگر دین کا پابند ہے ....مسلمانوں کے دین میں ہے: "المستشاد موتمن" (مشکلو قشریف) 'دمشورہ محیح دیا جائے ....' اس لئے مشورہ محج دے گا.... چنانچہ مشورہ کیا راش ختم ہوگیا کیا کروں؟ فرمایا سلح کرلو پھر تیاری کرو.... جب تیاری ہوجائے اس کے بعد جنگ کرنا....کہا کیا آپ سلح کرلیں گے؟ فرمایا ہاں .... کہا کب تک کے لئے؟ واب دیادس براس تک کے لئے؟ اور عالمگیرر حمداللہ تعالی نے لئے کرکووایسی کا تھم دیا .... وزیروں نے بوج چھاالیا کیوں؟ فرمایا قرآن شریف میں ہے ''الصلح خیر ''کہا پھروس برس کی مہلت نے بوج چھاالیا کیوں؟ فرمایا قرآن شریف میں ہے ''الصلح خیر ''کہا پھروس برس کے لئے ہی سلح کیوں دی؟ جواب دیا .... نبی اگرم ملی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدید بیے پردس برس کے لئے ہی سلح فرمائی تھی .... اور نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدید بیے پردس برس کے لئے ہی سلح فرمائی تھی .... اور نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدید بیے پردس برس کے لئے ہی سلح فرمائی تھی .... اور نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ساح حدید بیے پردس برس کے لئے ہی سلح فرمائی تھی .... اور نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی میں کامیا بی ہے .... (انمول موتی جدید)

#### جمعه کی دعا

#### آ دابمسجد

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایالوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ لوگ مسجدوں میں علقے بنا کر بیٹھے ہوں گے اور ان کا مقصد دینیا ہوگا۔۔۔۔ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا اس لئے کہ الله تعالیٰ کوان کی کوئی ضرورت نہیں۔۔۔(دل کی ہاتیں)

## وبهمي كاحكيمانه علاج

# دوطبيبول كي صدافت

ابن زہر کوانجیر کھانے کابہت شوق تھا اور وہ اس کوبکٹر ت استعال کرتا تھا...اس کے ایک معاصر طبیب کوجو ' الفار' کے نام سے مشہور تھا انجیر قطعاً پہند نہیں تھی بلکہ وہ اس سے خت پر ہیز کرتا تھا...الفار اکثر ابن زہر سے کہا کرتا کہ تو انجیر بہت استعال کرتا ہے تجھے ایک دن خطر ناک بھوڑ ا نکلے گا اور وہ تیری جان لے کرچھوڑ ہے گا...اس کے جواب میں ابن زہر کہا کرتا کہ تو انجیز ہیں کھا تا ہے یہ تیرے لئے نقصان وہ ثابت ہوگا.... میراخیال ہے کہ تجھے شنج کی بیاری ہوگی جو تیری موت کا پیغام ہوگی... اتفاق کی بات کہ دونوں طبیبوں کی با تیں اپنی اپنی جگہ تھے ٹابت ہوئیں ...ابن زہر کے پہلو میں ایک بھوڑ انکلا جو کسی بھی علاج سے ٹھیک نہیں ہوا اور بلا خراس حالت میں اس کی موت ہوئی ...اسی طرح بھوڑ انکلا جو کسی بھی علاج سے ٹھیک نہیں ہوا اور بلا خراس حالت میں اس کی موت ہوئی ....اسی طرح الفارشنج میں بہتلا ہوا اور وہ بھی چند دن اس میں مبتلارہ کرفوت ہوگیا.... (تاریخ الا طباء)

عظيم نعمت

حضرت ابوحازم رحمہ اللہ فرماتے تھے: اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے دنیا کو مجھ سے پھیر دیا اور بیاللہ کی نعمت جن تو موں کو دی گئ پھیر دیا اور بیاللہ کی نعمتوں میں عظیم نعمت ہے اس لئے کہ بیغمت جن قو موں کو دی گئ تو وہ نیست و نابود ہو گئے .... حضرت ابوحازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ان کے سامنے آشکارا ہوئی تو وہ اس پرٹوٹ پڑتے .... (دل کی ہائیں)

# حضرت على رضى اللدعنه كإواقعه

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نزانے میں تشریف لے گئے تو سونے اور چاندی

کے ڈھیر گئے ہوئے تھے 'بیت المال میں لاکھوں روپیہ جمع تھا.... ہونے چاندی کو خطاب کر

کے فرمایا یا یا دنیا غوی غیری اے دنیا دھوکہ کی اور کو دینا.... ہم تیرے دھوکہ میں آنے

والے نہیں .... اور نزائی کو اس وقت تھم دیا کہ غربا میں دولت تقسیم کی جائے رات بھر دولت تقسیم ہوئی .... اندازہ لگایا تو لاکھوں روپے تقسیم ہوئے یہ لوگ تھے جو پہلے ایک ایک پائی اسے ہوئی ۔۔۔ کے لئے جان دیتے تھے اور آئ خزان پڑے ہوئے بیں اور اس کو خطاب کر رہے ہیں کہ ہم تھے پر رہے تھے اور آئ خزان پڑے ہوئے والے نہیں ہیں یہ کایا بلیٹ کہاں سے ہوئی!

اس قرآن نے ہی تو دلوں کو بدل دیا تھا روحوں کو بلیٹ کررکھ دیا تھا پہلے مال کی محبت تھی اب مال کی محبت تھی اب مال کی محبت تھی اب مال کی محبت ہوئی اور محبت میں مستغرق موگئے .... کہاں سے کہاں پہنچ گئے .... (خطبات میں)

حضرت انس بن نضر رضی الله عنه کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم اُحدی الله علیه وسلم اُحدی اِلله علیه وسلم اُحدی الله علیه وسطی الله وسطی الله علیه وسطی الله وسطی الله علیه وسطی الله وسلی الله وسطی ال

#### تلاوت قرآن كاادب

امام ابو بوسف رحمہ اللہ 'امام ابو حنیفہ قدس سرہ کے مایہ نازشا گردوں میں سے تھے انہیں فقہ' قضا اورا فتاء میں رسوخ اور مثالی ملکہ حاصل تھا....

امام ابوحنیفہ کے درس کی ایک خصوصیت ریجی تھی کہ وہ حفظ قرآن کے بغیرا پنے درس میں کسی کوشریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے امام ابو یوسف بھی حافظ قرآن تھے قرآن کا ادب واحترام بھی انہوں نے استاد سے سیکھا تھا ایک بار کہیں جارہے تھے راستہ میں دوآ دمی خرید وفروخت کرنے میں جھٹڑا کررہے تھے ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری اور تمہاری مثال تو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے ....

ان ہذا اخی له' تسع و تسعون نعجۃ ولی نعجۃ واحدۃ فقال اکفلنیھا ''بیمیرابھائی ہے جس کے پاس ۹۹ دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے ہیے کہتا ہے کہ بیا کیک بھی مجھے دے دو''…..

امام ابو بوسف نے بیسنا تو ان پرغصہ اور افسوس سے ایک عجیب کیفیت طاری ہوگئ قریب تھا
کہ بے ہوش ہوجا کیں جب ذرابی کیفیت دور ہوئی تو اس مخص سے برئے درشت لہجہ میں کہا .....
'' تو اللہ سے ذرا بھی نہیں ڈرتا' کلام الہی کوتو نے معمولی بات چیت بنالیا ہے قرآن کے پڑھنے والے کو چاہئے کہ وہ اس کونہایت خشوع وخضوع اور خوف و ہیبت کے ساتھ پڑھے ایسانہ ہوکہ وہ ناراضگی کا سبب بن جائے میں تجھ میں بیکیفیت بالکل نہیں پاتا کیا تیری مقل جاتی رہی ہے کہ تو نے کلام الہی کولہو ولعب بنالیا ہے' میں تجھ میں سے کیفیت بالکل نہیں پاتا کیا تیری مقل جاتی رہی ہے کہ تو نے کلام الہی کولہو ولعب بنالیا ہے' ..... (سخفہ حفاظ)

# الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی

میں نے ایک فقیر کودیکھا' کعبہ کی دہلیز پرسررگڑ رہاتھا اور رورہاتھا اور کہہ رہاتھا: اے غفور ااے رحیم! توجانتاہے کہ ظالم اور جاہل (انسان) سے کیا ہوسکتا ہے....

عابدا پنی عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں اور سوداگر اپنے سامان کی قیمت میں ناچیز بندہ امید لے کر آیا ہوں نہ کہ عبادت کی مانگنے کے لئے آیا ہوں .... نہ کہ تجارت کے لئے آیا ہوں .... نہ کہ تجارت کے لئے .... ہمارے ساتھ وہ کام (عفو) کر جس کا تو اہل ہے اور ہمارے ساتھ ایسا کام (عذاب) مت کر جس کے اہم اہل ہیں .... (گلتان سعدی)

## حضرت جابررضي اللدعنه كاواقعه

حضرت جابر رضی الله عند کھی بتی صحابہ میں ہیں ایک دن گھر میں تشریف لائے تو اہلیہ محترمہ

نے دیکھا کہ پچھ ممگین اور اداس ہیں پوچھا کہ آج آپ اداس کیوں ہیں فرمایا کہ خزانے میں
روپیزیادہ جمع ہوگیا ہے دل کے اوپر بوجھ رپڑر ہا ہے کہ آئ خرافات کہاں میرے سرپرلدگئ .... اس
کی وجہ سے ممگین ہے ہوئی بھی صحابہ تھیں انہوں نے کہا کہ پھر نم کی کیابات ہے اللہ کے نام پر
غرباء کو تقسیم کردو .... بس تشریف لے گئے اور نزانچی کو بلاکر تھم دیا کہ غرباء میں روپ تقسیم کیا جائے
تیہوں اور بیواؤں کی مدد کی جائے .... تمام رات مدینہ کی گلیوں میں روپ تقسیم ہوتا رہا ہی کو جو
حساب لگایا تو رات بھر میں چھلا کھروپ تقسیم ہوائے کو گھر پنچے بہت ہشاش بشاش .... یوی کے
ہوتا تھا جب دولت زیادہ ہوتی تھی یا آج ہاکا ہونے لگا جب دولت ختم ہوجائے یک فیا پاپلے نہیں تھی
تو اور کیا تھا انقلا نہیں تھا تو اور کیا تھا ول بدل گئے .... (خطبات طیب)
تو اور کیا تھا انقلا نہیں تھا تو اور کیا تھا ول بدل گئے .... (خطبات طیب)

### ادب ہے مغفرت

ایک بزرگ کی وفات کے بعد ایک دن کسی نے آئہیں خواب میں ویکھا اور پوچھا...
اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟... انہوں نے جواب میں فرمایا... اللہ نے میری مغفرت فرمادی... پوچھا... کس عمل پر؟... انہوں نے جواب میں فرمایا... ایک روز میں اصفہان جار ہاتھا... راستے میں زور کی بارش شروع ہوگئی... مجھے سب سے زیادہ فکراس بات کی کھی کہ میرے ساتھ کچھ کتابیں ہیں... اگروہ ضائع ہوگئیں تو میری ساری پونجی کف جائے گی ... قریب میں کوئی ایسا سائبان یا حجت نہتی جس کے نیچے پناہ کی جاسکے ... چنا نچہ میں گی ... قریب میں کوئی ایسا سائبان یا حجت نہتی جس کے نیچے پناہ کی جاسکے ... چنا نچہ میں نے اپنے جسم کود ہرا کر کے کتابوں پر سایہ کردیا تا کہ وہ حتی الا مکان بارش سے محفوظ رہیں... بارش ساری رات اسی حالت میں بیٹھا رہا... صبح کے بارش ساری رات اسی حالت میں بیٹھا رہا... صبح کے وقت بارش رکی تو میں سیدھا ہوا... بس اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت کی ... وقت بارش رکی تو میں سیدھا ہوا... بس اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت کی ... یہ بررگ امام ابوی ابوب سلیمان بن داؤ دشاذ کوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ... ( ماخوذ از تر اشے )

#### علامها قبال كاجذبه خدمت

فرماتے ہیں کہ ایک دن والد مرحوم نے مجھ سے کہا... ہیں نے تمہارے پڑھانے لکھانے میں جو مختصر ف کی ہے... ہیں تم سے اس کا معاوضہ چاہتا ہوں... ہیں نے بڑے شوق سے پوچھا ... وہ کیا ہے ... ؟ والد مرحوم نے کہا... کسی موقع پر بتاؤں گا... چنانچے انہوں نے ایک دفعہ کہا... میری محنت کا معاوضہ بیہ ہے... کہ اسلام کی خدمت کرنا... بات ختم ہوگئ ... اس کے بعد میں نے استحان وغیرہ دے کراور کا میاب ہوکر لا ہور میں کام شروع کیا... ساتھ ہی میری شاعری کا جو چھا چھیلا... نو جوانوں نے اس کو اسلام کا ترانہ بنایا... پھر دوسری نظمیں کھیں اور لوگوں نے ان کو وق وشوق سے پڑھا اور سنا اور سامعین میں ولولہ بیدا ہونے لگا... تو ان ہی دفوں میرے والد مرض فرق وشوق سے پڑھا اور سنا اور سامعین میں ولولہ بیدا ہونے گا... تو ان ہی دفوں میرے والد مرض المحوت میں بیار ہوئے ... میں ان کود کے منے لا ہور سے آیا کرتا تھا... ایک دن میں نے ان سے پوچھا اسر مرگ پرشہادت دی... میان من! تم نے میری محنت کا معاوضہ اوا کردیا... (یادگار واقعات)

# ایک انگریز کے تا ثرات

# اصلاح كاواقعه

حضرت مولانا رفیع الدین صاحب ایک درویش اور گوشه نشین برزگ تے... آپ دارالعلوم دیوبند کے ہتم تھ... آپ دارالعلوم کے مقررہ وقت دیوبند کے ہتم تھ... ایک مرتبہ آپ نے یہ محسول کیا کہ حضرات مدرسین دارالعلوم کے مقررہ وقت سے تاخیر کر کے کچھ بعد میں آتے ہیں تو بجائے حاکمانہ محاسبہ کے مل بید کیا کہ دوزانہ می کودارالعلوم کا وقت شروع ہونے پر دارالمعلوم کے دروازہ میں ایک جارپائی ڈال کراس پر بیٹھ جاتے اور جب کوئی مدرس آتے تو سلام ومصافحہ اور دریافت خیریت پراکتفاء فرماتے زبان سے کچھ نہ کہتے کہ آپ دیرسے کیوں آئے ہیں اس حکیمانہ سرنش نے سب ہی مدرسین کودقت کا یابند بنادیا...

صرف ایک مدرس اس کے بعد بھی کچھ وقت گذار کرآتے تھے تو ایک روز ان کواپنے پاس بھا کر فر مایا کہ:.. ' مولا تا! میں جا نتا ہوں کہ آپ کے مشاغل بہت ہیں ... ان کی وجہ سے دارالعلوم بہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے ماشاء اللہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے میں ایک بے کار آ دمی ہوں خالی پڑار ہتا ہوں آپ ایسا کریں کہ اپنے گھریلو کام مجھے بتلا دیا کریں میں خود جاکران کوانجام دے دیا کروں گاتا کہ آپ کا وقت تعلیم کے لئے فارغ ہو جائے ...'

اس حكمت عملى كالازمى نتيجه بيرتها كه آئنده وه بهى بابند مو كئے اور مدرسه وقت برآنے كے ... (ميرے والد ماجد اور ان كے بحرب عمليات م ٥٩)

### نوشيروال عادل

نوشیروان عادل کے لئے شکارگاہ میں ایک شکار کئے ہوئے جانور کے کباب لگارہے تھے اور نمک نہیں تھا.... نوشیروان کے ایک گاؤں کی طرف دوڑ ایا تا کہ نمک لے آئے .... نوشیروان نے کہا قیمت سے لوتا کہ طریقہ نہ پڑ جائے اور گاؤں ویران نہ ہوجائے .... لوگوں نے کہا آئی (کم) مقدار سے کیا خلل پیدا ہوگا .... کہا ظلم کی بنیاد دنیا میں پہلے تھوڑی تھی جوکوئی آیا اس پراضافہ کرتا گیا' اب اس حدتک پہنچ گئی ہے .....

اگرباد شاہ رعیت کے باغ سے ایک سیب کھا تا ہے ۔ تو اس کے غلام جڑسے درخت اکھیڑ دیتے ہیں اگر بادشاہ آ دھے انڈے کیلئے ظلم جائز رکھتا ہے ۔ تو اسکے بائ ہزاروں مرغ کے تی پر کباب لگاتے ہیں (گلتان سعدی)

## قاديا نيول كى مذمت

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمه الله نے فر مایا کہ میں فر بند بنا الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسی کرنی چاہئے البته ان کو فر بند بنا اورسو چنا تھا کہ قادیا نیوں کی لا موری پارٹی کی تکفیر نہیں کرنی چاہئے البته ان کو فاست سمجھنا چاہئے ۔ کیونکہ وہ مرزا غلام احمد کو نبی نبیس صرف مجدد مانتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت بیہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود مدعی نبوت تھا۔

اوراس وجہ سے کافرتھا۔ پس وہ مجدد کیونکر ہوسکتا ہے۔ اس زمانہ میں میں نے خواب دیکھا کہ ایک لمبی چوڑی گلی ہے جس کے آخر میں اندھیرا ہے۔ وہیں گلی کے دونوں جانب دو درواز ہے ہیں جہاں چاندنی چئکی ہوئی ہے۔ گلی کی انہا پر ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اندھیر ہے میں اس تخت پر حکیم نورالدین (خلیفہ اول مرزاغلام احمد قادیانی) بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک نوجوان برابر کھڑا قادیانیوں کی تعریف کررہا ہے تو اسی وقت ایک درواز ہے میں اسے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلا ہر ہوتے ہیں۔

آپ سلی الله علیه وآله وسلم کے رخ انور پر غصه کے آثار ہویدا ہیں۔ آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے پورے جلال اور نہایت بختی کے ساتھ فر مایا۔" میری ساری امیدوں پر اس نے پانی پھیر دیا ہے میری تو قعات ختم کر دیں۔ اس کی قبر دیکھ لؤ" (مرادمرز اغلام احمد قادیانی کی قبر ہے) آخری فقر و آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے اس فقد رغصه سے فر مایا کہ وہاں کی ہرچیز از گئی۔ نہ تخت رہا، نہ فور الدین نہ نوجوان۔ (سیرة النبی بعداز وصال النبی)

# حضرت خواجه فضيل بن عياض رحمه الله

حضرت خواجه نضیل بن عیاض وضو کے وقت دو بار ہاتھ دھونا بھول گئے اور نماز اسی طرح اوا کرلی اسی رات حضرت محمد رسول الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا''الے نضیل بن عیاض تعجب کی بات ہے کہ وضومیں تم سے غلطی ہوئی'' حضرت خواجہ ڈرکے مارے نمیندسے بیدار ہو گئے اور از سرنو تازہ وضوکیا اور اس جرم کے کفارہ میں پانچ سورکعت نماز ایک برس تک اپنے اوپر لازم کرلی۔ (برکات ذرودشریف)

# اہل علم کی درویش

حضرت شیخ الحدیث والنفسیر مولانا محمد اوریس صاحب کاندهلوی رحمہ الله سفر میں ایک پرانا جس ساتھ رکھتے تھے جس کا تالا بھی نہیں ہوتا تھا ایک دفعہ مولانا محمد سن جان صاحب نے فرمایا کہ:...''لوگ سفر اور خصوصاً ریل گاڑی میں پوری رات اپنے نئے بکسوں کی چوکیداری کرتے رہتے ہیں اور میں آرام سے سوتا رہتا ہوں...میرا بکس پرانا اور بے تالا ہوتا ہے ... چوراگراسے لے جانا چا ہے تو پہلے کھول کر دیکھے گا کہ اس میں درویشوں کے ہوتا ہے ... چوراگراسے مے جانا چا ہے تو پہلے کھول کر دیکھے گا کہ اس میں درویشوں کے ایک دو جوڑے کے علاوہ اور چند کتابوں اور اق اور قلم دوات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو لے حانے کی تکلیف قطعاً گوار آئیں کرے گا.''

حضرت مولانا موصوف ہمیشہ قلم اور کالی روشنائی استعال فرماتے تھے آپ کے پاس کٹری کا ایک پرانا قلمدان تھا...جس کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا کہ بی قلمدان میرے یاس بائیس سال سے ہے ...(الحق ص ۲۲ ماہ دیمبر ۲۹۵۹ء)

حضرت سهيل بن منظلية كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

وشق میں سہیل بن منظلیہ نامی ایک صحابی رہا کرتے تھے جونہایت یکسو تھے ..... بہت کم کسی سے ملتے جلتے تھے اور کہیں آتے جاتے نہ تھے .... دن جرنماز میں مشغول رہتے یا تہج اور وظا کف میں مسجد میں آتے جاتے ..... راستہ میں حضرت ابوالدرداء رضی اللّہ عنہ پر جومشہور صحابی بیل گذر ہوتا ..... ابوالدرداء فرماتے کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤتہ ہیں کوئی نقصان نہیں ہمیں نفع ہو جائے گا.... تو وہ کوئی واقعہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کا یا کوئی حدیث سناد ہے آیک مرتبہ ای طرح جا رہے تھے .... ابوالدرداء نے معمول کے موافق درخواست کی کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جائیں .... کہنے گئے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خریم اسدی اچھا جائیں .... دوسر لئگی آدی ہے .... اگر دوبا تیں نہ ہوں .... ایک سر کے بال : ہت بڑے در ہے تیں .... دوسر لئگی گنوں سے نیچی با ندھتا ہے .... اُن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا فوراً چاتو ہے کہ ربال کنوں کے نیچے سے کا ن دیے اور نگی آدھی پند کی تک با ندھنا شروع کر دی .... (ابود لؤی) کا نوں کے نیچے سے کا ن دیے اور نگی آدھی پند کی تک با ندھنا شروع کر دی .... (ابود لؤی)

### لطیفہ جوایک حقیقت ہے

دو بھائیوں میں کسی زمین کے سلسلہ میں تنازع ہوا....ان میں سے ایک خاصے دیندار سے انہوں نے پریشان ہوکراورلوگوں کے کہنے سے اپنے دوسر سے بھائی پر مقدمہ کردیا.... اور وکیل کے پاس جاکر دعویٰ کردیا وکیل نے بڑی مبالغہ آمیز تحریک ہی (جیسا کہ اُن کا طریقہ کار ہے) یہ تحریرین کروہ دعویٰ کئے بغیر واپس آگئے کہ الی با تیس تو میں نے بیس کھوا کی سے تو خلاف واقعہ ہیں وکیل صاحب نے کہا کہ حضوران کے بغیر مقدمہ نیس ہوسکتا ہیں کرواپس آگئے ۔.... کھو صد بعد پھر پریشان ہوکر دوبارہ وکیل کے پاس گئے واس نے سابقہ تحریری بنیاد پر مقدمہ دائر کردیا ۔...اب یہ بھائی وکیل سے اٹھ کرسید ھے اپنے بھائی کے پاس گئے اس کے اس کے تو اس نے مبالغہ آمیز اور اسے کہا کہ اس طرح میں نے مقدمہ کردیا ہے اور میرے کے بغیر وکیل نے مبالغہ آمیز تحریکھی ہے لبغہ آمیر اس مقدمہ میں کی اچھے وکیل کو کھڑ اکرو....

اس واقعہ ے حالات کی مجبوری اور خداتر سی عیاں ہے .... (امول موتی جلد س)

# نیکی کی قیمت

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کاارشادگرای ہے کہ حضرت جرائیل ایمن (علیه السلام) نے ارشاد فرمایا: (قیامت کے دن) آدمی کے گناہوں۔

اوراس کی نیکیوں کو (باری تعالیٰ) کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھران میں سے بعض گناہوں کو بعض نیکیوں کے بدلے میں ختم کردیا جائے گا

( آخر میں) اگر ایک نیکی بھی فی گئی تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو (اس نیکی کے بدلے میں) جنت عطافر ما کمیں گے .....'(دل کی ہاتیں)

## خوفناك چيز

حضرت قاده رضی الله عنه فرمایا کرتے تھے: ان کے نزدیک خواہشات نفسانی سے زیادہ خوفناک چیز اس امت کے حق میں کوئی نہیں ....(دل کیاتیں)

# امام شافعی رحمه الله کی متاثر کن تلاوت

امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور بزرگ حضرت رئے رحمہ اللہ کابیان ہے کہ آپ
روزانہ ایک قرآن پاک رات میں تلاوت فرمالیا کرتے تھے اور آپ کی تلاوت اتی متاثر
کن ہوتی تھی کہ سننے والے اپنے آنسوؤں پر قابونہیں رکھ سکتے تھے.... ابن نفر کہتے ہیں کہ جب بھی ہم (اپنی قلبی قساوت دور کرنے کے لئے) رونا چاہتے تھے تو آپ میں کہتے تھے
کہ چلواس نوج ان (امام شافعیؓ) کے پاس چلتے ہیں .... آپ کی خدمت میں خاضر ہوکر
آپ سے تلاوت کی درخواست کرتے جب آپ تلاوت شروع فرماتے اس وقت ہم
لوگوں کا بیال ہوتا تھا کہ ان کے سامنے گرے جاتے تھے اور رونے کی آواز بلند ہونے گئی
تھی .... امام صاحب ہمارا بیال و کھی کر تلاوت سے رک جاتے تھے .... (تحفہ کھاظ)

### ا فابر کے مزاج کافرق

بروایت مولوی محمد یکی صاحب سیو ہاری فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمداللہ سے کی نے مولود شریف کی بابت دریافت کیا....فرمایا بھائی ندا تنابرا ہے جتنالوگ سیجھتے ہیں اور ندا تنااچھا ہے جتنالوگوں نے سیجھ رکھا ہے .... پھر ہمارے حضرت (مولانا مرشدنا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ) نے فرمایا کہ یہاس قدر جامع جواب ہے کہ ایک رسالہ کارسالہ اس کی شرح میں لکھا جاسکتا ہے لیکن یہ گول جواب ہے عوام نہیں سیجھ سکتے ..... ہرفریق ہیں جواب کوائی تا کید میں لکھا جا سیکت ہے ۔.... ہرفریق ہیں جواب مولانی تاکید میں پیش کرسکتا ہے .... حضرت مولانا کھلم کھلاکی کو برانہیں کہتے تھے .... ایسے مولات کے بہت نرم جواب ویتے تھے .... البتہ حضرت مولانا گنگوہی بالکل صاف صاف مولات کے بہت نرم جواب ویتے تھے .... لیک لیٹی نہیں رکھتے تھے .... پہلے میں بھی نرم کواب میں یہ دفعہ میں جا ہے گئے ہو کے بعد مولانا گنگوہی کا طرز نافع ثابت ہوا .... نرم جواب میں یہ میں آ جائے طالانکہ یہ جواب میں یہ میں ہیں آ جائے طالانکہ یہ خواب میں یہ میں ہیں آ ہے کہ خاطب کو وحشت نہ ہواور وہ ہم میں آ جائے طالانکہ یہ غلط ہے وہ ہم میں نہیں آ تے وہ تو اپنے اسی خیال کی بناء پر ہم میں آ ئے ہیں تو یہ دراصل ہم میں آ نانہ ہواہاں ہم ہی کچھادھر چلے گئے وہ ہم میں نہیں آ ئے ہیں تو یہ دراصل ہم میں آ نانہ ہواہاں ہم ہی کچھادھر چلے گئے وہ ہم میں نہیں آ ئے ہیں تو یہ دراصل ہم میں آ نانہ ہواہاں ہم ہی کچھادھر چلے گئے وہ ہم میں نہیں آ ئے ہیں تو یہ دراصل ہم میں آ نانہ ہواہاں ہم ہی کچھادھر چلے گئے وہ ہم میں نہیں آ ئے ہیں تو یہ دراصل ہم میں آ نانہ ہواہاں ہم ہی کچھادھر چلے گئے وہ ہم میں نہیں آ ئے ہیں تو یہ دراصل ہم

### ديناركي وجدتسميه

ایک مرتبدام ما لک بن دینار رحماللد کشتی میں سفر کررہ سے اور منجد هار میں بانج کر جب ملاح نے کرا یہ طلب کیا تو فر مایا کہ میرے پاس دینے کو پچھ بھی نہیں ہے ... یہ ن کراس نے بدکلامی کرتے ہوئے آپ کوا تناز دو کوب کیا کہ آپ کوش آگیا اور جب خشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرا یہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرا یہ اوانہ کیا تو میں دریا میں بھینک دول گا...انی وقت اچا تک بچھ بھی ایاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور آپ نے ایک بھی کے منہ سے دینار لے کرکرا یہ اواکر دیا ... ملاح یہ حال دینار آپ کے تام کا حصہ بن گیا... (یادگاروا تعات) میں میں جب سے افظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا... (یادگاروا تعات)

دس فتم کی بر کتیں

(۱)جوبھوکا پڑھتا ہے سیر ہوجا تا ہے ....(۲)جو پیاسا پڑھتا ہے سیراب ہوجا تا ہے..

(٣)جوبر منه پرهتا ہے لباس بہنا دیا جاتا ہے ....(٣) جوغیرشادی شدہ پر هتا ہے

اسكى شادى موجاتى ہے....(۵) جوخوفر دە پر هتاہے اس كوامن موجاتاہے....

(۲) جوقیدی پڑھتا ہے وہ بری ہوجاتا ہے ....(۷) جومسافر پڑھتا ہے اسکی سفر پر مدد

کی جاتی ہے....(٨) جومقروض پڑھتا ہے اسکا قرض ادا ہوجا تا ہے...

(٩) جوكسى كمشده چيز كى وجهد براهتا ہے وہ اس كو پاليتا ہے

(۱۰) كسى قريب المرك كے پاس پڑھى جائے تواس پرنزع كى آسانى ہوجاتى ہے....

(ابن مردوبه)

فا نکره: جو محض سوره یکس مداومت و پابندی کیماتھ رات کو پڑھنے کا معمول بنا کے اور پھررات میں وہ مرجائے تو شہید ہو کر مرے گا....(طبرانی عن انس )

www.besturdubooks.net

# فضيل بن عياض رحمه الله كاعشق قرآن

ام احمد بن خبل رحمہ اللہ کابیان ہے کہ ایک بارہم لوگ فضیل بن عیاض کے پاس گئے اور ان سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں ملی کسی نے کہا کہ اگر وہ قرآن کی آ وازس لیس تو نکل آئیں گئے ۔... ہمارے ساتھ ایک بلند آ واز آ دمی تھا ہم نے اس سے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھوئی اس نے بلند آ واز سے سورہ تکا ثر پڑھنی شروع کر دی وہ فوراً نکل آئے اس وقت ان کا حال بیتھا کہ واڑھی آنسوؤں سے تھی ۔... جب وہ خود قرآن پڑھتے تو ان کی آ واز نہایت مگین اور پسندیدہ ہوتی واڑھی آئیں ان کوئی اس وقت اس اس معلوم ہوتا تھا کہ میں انسان کوئی اطب کررہے ہیں ۔۔۔۔ (تحف کھا ظا)

حاکم پررعایا کی خدمت بھی فرض ہے

مدینه منوره کے مضافات میں ایک بردھیارہ ی تھی ...اس بردھیائی بینائی جا چکی تھی،
د کھے بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوخیال آیا کہ اس کی خدمت کی سعادت حاصل کریں، مدینه منوره سے سرشام نکل کرجاتے، دیکھتے کہ کوئی بنده خدرا اس کی ہوشم کی خدمت کر چکا ہوتا، ایک دن، دودن، تین دن، ہر باروہ سبقت کرجاتا...
اگلی مرتبہ وہ بردھیا کی خدمت کی غرض سے نہیں، اس بندہ خدا کو معلوم کرنے لئے جھیا کہ سے وہاں پہنچہ پچھت کی آڑ میں بیٹھ گئے،
دیکھا کہ خلیفہ کوفت سے بہت پہلے جھیا ک سے وہاں پہنچہ پچھت کی آڑ میں بیٹھ گئے،
دیکھا کہ خلیفہ کوفت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بردھیا کی خدمت کی غرض سے آرہے ہیں، آگے بردھ کرفر مایا اچھا تو بیآ ہوتے ہیں؟ (اسدالغاب)

# روزہ دار کے لئے جراغ بجھا دینا

ایک صحافی روزه پر روزه رکھتے تھے...افطار کے لئے کوئی چیز کھانے میں میسرنہیں آتی تھی..ایک انصاری صحافی معضرت ثابت نے تا ڈلیا... ہوی سے کہا کہ میں رات کوایک مہمان لاؤنگا... جب کھانا شروع کریں تو تم چراغ کو درست کرنے کے حیلہ سے بجھا دینا اورا تنے مہمان کا بیٹ نہ جرجائے خودنہ کھانا... چنا نچہانہوں نے ایسا ہی کیا...ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کھار ہے ہول... ضبح کو حضرت ثابت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تہمارا اپنے مہمان کیساتھ کا برناؤ حق تعالی شانہ کو بہت پندآیا (درمنثور)

#### ایثار کی نایاب مثال

حضرت ابن حذیفہ کہتے ہیں کہ برموک کی لڑائی میں ، میں اپنے بچپازاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تصاور پانی کا ایک مشکیزہ میں نے اپنے ساتھ لے لیا کہ اگروہ بیاسے ہوں تو انہیں یانی پلاؤں ....

اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم تو ڈر ہے تھے اور جان کئی شروع ہو چکی تھی، میں نے پوچھا پانی بلا دول؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کہی، استے میں ایک اور صحابی جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی آخری سانسیں لے رہے تھے انہوں نے آہ کی، میرے جھے از ادبھائی نے آواز سی تو مجھے ان کے یاس جانے کا اشارہ کیا....

میں ان کے پاس پانی لے کر گیاد یکھاوہ ہشام بن عاص تھے، ان کے پاس پہنچاہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسر سے صاحب اسی حالت میں پڑے دم تو ڈر ہے تھے انہوں نے آہ کی ، ہشام نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا....

ان کے پاس پانی لے کر پہنچا توان کا دم نکل چکاتھا، شام کے پاس آیا تو وہ بھی جال بحق ہو چکے تھے... پھرا ہے بھائی کے پاس لوٹا تواشنے میں وہ بھی شہید ہو چکے تھے... (نضائل اعمال) ابوذ ررضی اللّدعنہ کا واقعہ

حضرت عبیداللہ بن عبال فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابوذر ٹنے فرمایا اے میرے سے مضرت ابوذر ٹنے فرمایا اے میرے سے بھتے! میں حضور اقد مل کے ساتھ آپ کا دست مبارک پکڑے ہوئے تھا... آپ نے مجھ سے ب

فرمایا اے ابوذر اجھے یہ بات پیند نہیں ہے کہ مجھے احد بہاڑ کے برابر سونا اور چاندی مل جائے اور میں اسے اللہ کے راستہ میں خرچ کردوں اور مرتے وقت میرے پاس اس میں سے ایک قیراط

(دینا کابیسوال حصه) بی بچاہوا ہو ( لیعنی میں جا ہتا ہول کہ مرتے دم میرے پاس دیناراور درہم

میں سے کچھ کی نہ ہو) میں نے کہا (آپ قیراط فرمارہ ہیں) یاقتطار (بعنی چار ہزاردینار)

آ بنے فرمایا میں کم مقدار کہنا جاہتا ہوں اور تم زیادہ کہدہ ہے ہومیں آخرت جاہتا ہوں اور تم دنیا۔۔ایک قیراط (بعنی قنطار نہیں بلکہ قیراط) یہ بات آ بنے مجھے سے تین بار فرمائی۔۔۔(اخرجہ امرز ار)

# حضرت عثمان بن ابي العاص رضى الله عنه كاوا قعه

حضرت ابونضر " کہتے ہیں کہ میں ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں حضرت عثان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا... انہوں نے ایک کمرہ (مہمانوں سے) بات چیت کے فالی رکھا ہوا تھا... ایک آ دمی ان کے پاس سے مینڈھالے کرگزرا... انہوں نے مینڈھا وا تھا کتے خالی رکھا ہوا تھا کتم نے بیمینڈھا کتنے میں خریدا ہے؟

ال نے کہا بارہ درہم میں، میں نے (دل میں) کہا کاش کہ میرے پال بھی بارہ درہم میں ایک میں بارہ درہم میں ہوتے تو میں بھی ایک مینڈ ھاخرید کر (عید پر) قربان کرتا اور اپنے الل وعیال کو کھلاتا .... جب میں ان کے پاس سے کھڑا ہوکرا پنے گھر آیا تو انہوں نے میرے پیچھے ایک تھیا بھیجی جس میں بچال درہم تھے .... میں نے ان سے زیادہ برکت والے درہم بھی نہیں دیکھے .... انہوں نے مجھے وہ درہم تو اب کی نیت سے دیئے اور مجھے ان دنوں ان دراہم کی شدید ضرورت تھی .... (اخرج الطمر ان)

#### حضرت عائشهرضي اللدعنها كاواقعه

حضرت امام ما لک نے موطا میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتر مہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روزہ رکھا ہوا تھا...ان سے ایک مسکین نے سوال کیا....
ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی ...انہوں نے اپنی باندی سے کہا بیروٹی اس مسکین کو دے دو... باندی نے ان سے کہا (اس روٹی کے علاوہ) آپ کی افطاری کے لئے اور کی جھنہیں ہے ....

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا (کوئی بات نہیں) تم پھر بھی اسے بیروٹی دے دو... چنانچہ باندی کہتی ہے کہ میں نے اس سکین کو وہ روٹی دے دی... جب شام ہوئی تو ایک ایسے گھر والے نے یا ایک ایسے آ دمی نے جو کہ جمیں ہدینہیں دیا کرتا تھا جمیں ایک (یکی ہوئی) بکری اور اس کے ساتھ بہت ہی روٹیاں ہدید میں جمیع بیں...

حضرت عا نشەرضى اللەعنہانے مجھے بلا كرفر مايا اس ميں سے كھاؤىيتمہارى (روئى) تمكيہ سے بہتر ہے .... (اخرجہ مالک فی المؤ طا)

# يجي بن سعيدر حمد الله برلرزه وبهوشي

یجیٰ بن سعید قطان رحمه الله غلام خاندان سے تھے کیکن علم وفضل نے ان کا مقام کی آزاد انسانوں سے بھی اونچا کر دیا تھااوران کا شارمتاز تابعین میں ہوتا تھا....

کلام الہی کی تلاوت سے خاص شغف تھالیکن وہ محض قرآن کے الفاظ ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کے معانی میں غور وقد برکرتے تھے اس لئے ان پرقرآن کا وہی اثر ہوتا تھا جوقلب مومن پر ہونا چاہئے بلکہ بسااوقات قرآن کی زبان سے آخرت کا تذکرہ من کروہ بے خود ہوجاتے تھے متازمحدث حضرت علی بن مدینی رحمہ اللّٰد کا بیان ہے کہ ایک بارہم لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حاضرین میں سے کی بن مدینی رحمہ اللّٰد کا بیان ہے کہ ایک بارہم لوگ ان کی محمہ سناؤ .... اس نے سورہ دخان کی تلاوت شروع کی جول جوں وہ پڑھتا جاتا تھا ان پر دفت طاری ہوتی جارہی تھی .... جب وہ اس آیت پر پہنچا ....

ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین "فیصله کے دن سب لوگ حاضر ہوں گے".....
تو حضرت یجی سعیدر حمد الله برلرزه طاری ہوگیا اور وہ بے ہوش ہو گئے ان کی یہ کیفیت
د کیوکر گھر کی عور تیں اور بیچے رو پڑے کی چھود رہے بعدان کی یہ کیفیت دور ہوئی تو ان کی زبان
پر پھر یہی آ بت تھی ..... ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین (سراعلام النظام ..... جہ ۱۳۹/۹)

# اسلامي تاريخ كاايك تابنده واقعه

امام زین العابدین علی بن حسین رحمه اللدروثیوں کاتھیلاا پنی کمر پراٹھاتے اور صدقہ کرتے بہدا نکا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اہل مدینہ میں سے 100 گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے ... حضرت جریر کہتے ہیں انکی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی کمر پروہ نشانات دیکھے ،جوان تھیلوں کی وجہ سے پڑگئے تھے جنہیں راتوں کوہ مساکیین کے پاس لے جاتے تھے .... محمد بن اسحٰق سے منقول ہے کہ مدینہ میں کچھلوگ رہ رہے تھے اور ان کومعلوم تک نہ تھا کہ ان کا گزربسر کیسے ہور ہا ہے جہ جسے حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ کا انقال ہواتو انہوں نے نان نفقہ نہ پایا جوان کے پاس رات کو لایا جاتا رہا ... منقول ہے کہ ہم نے فی صدقہ برابر موجود پایا 'یہاں تک کہ حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کا انقال ہوگیا .... (صلیۃ الا ولیاء) برابر موجود پایا 'یہاں تک کہ حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کا انقال ہوگیا .... (صلیۃ الا ولیاء)

عامرضی الله عنه تمهارے لیے دعاکرتے ہیں

حضرت عامر بن عبدالله رضی الله عنه کے متعلق ایک شخص کا خواب لائق ذکر ہے۔ جس
سے آپ کے روحانی مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے سعید جرزی رضی الله عنه کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ
ایک شخص کو حضرت نبی برحق صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوااس شخص نے
آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے التجاکی کہ میر سے واسطے مغفرت کی وعافر ما نمیں۔
آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ تمہارے لیے عامر وعا کر رہے ہیں۔ اس

آ پ ملی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تمہارے لیے عامر دعا کررہے ہیں۔اس شخص نے حضرت عامر رضی الله عنه سے بیخواب بیان کیا بیلطف وکرم سن کرآپ پراتنی رفت طاری ہوئی کہ بچکیاں بندھ گئیں۔(تابعین ازشاہ عین الدین احمصاحب ندوی سیم ۲۲۲ تا۲۲۲)

حضرت نافع رحمه اللدك منه ي خوشبو

خواب میں رونی عنایت فرمانا

ابوعبداللہ بن الحبلافر ماتے ہیں کہ میں مدین طیبہ میں آیادوروز کے فاقے سے تھا۔روضہ اطہر پر عاضر ہوکرع ض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامہمان ہوں۔ عاضر ہوکرع ض کیا یارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کامہمان ہوں۔ پھر مجھے نیندا آگئی۔خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روئی عن یہ عالت خواب ہی کھالی۔اور جب بیدار ہواتو باقی آدھی میں ہے۔آدھی روئی تو میں نے بحالت خواب ہی کھالی۔اور جب بیدار ہواتو باقی آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ آپ بغداد کے رہنے والے تھے۔ (سیرة النبی بعداد وصال النبی)

# يتيمول كى خبر گيرى

حفرت حسن کہتے ہیں کہ حفرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی دو پہر کا یا رات کا کھانا کھاتے تواییخ آس یاس کے تیموں کو بلالیت ... ایک دن دو پہر کا کھانا کھانے لگے توایک يتيم كو بلانے كے لئے آ دمى بھيجاليكن وہ يتيم ملانہيں (اس لئے يتيم كے بغير كھانا شروع كر دیا) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لئے میٹھے ستو تیار کئے جاتے تھے جسے وہ کھانے کے بعد پیا کرتے تھے... چنانچہوہ پتیم آگیااور پیر حفرات کھانے سے فارغ ہو چکے تھے... حضرت ابن عمرض الله عندنے اپنے ہاتھ میں پینے کے لئے ستو (کا پیالہ) پکڑا ہوا تھا تو وه بياله ال يتيم كود حديا اور فرمايا بيلو ... ميراخيال هيم نقصان مين نبيس رج .... (حياة الصحاب) حضرت اسلع بن شريك رضى الله عنه كاعشق رسول زرقانی نے شرح مواہب اللد نیمیں بیصدیث یاکفل کی ہے....اسلع بن شریک كہتے ہيں كه:رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اونٹنى ير ميں كجاوه باندها كرتا تھا....ايك رات مجھے نہانے کی حاجت ہوئی اور حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے کوچ کا ارادہ فر مایا....اس وقت مجھے نہایت تر دوہوا کہ اگر مھنڈے یانی سے نہاؤں تو مارے سردی کے مرجانے کا یا بھار ہو جانے کا خوف ہے اور بیجی گوارانہیں کہ ایس حالت میں خاص سواری مبارک کا کجاوہ اومنی یر با ندھول .... مجبوراً کسی شخص انصاری سے کہہ دیا کہ کجاوہ با ندھے .... بھر میں نے چند پھر

ر کھ کریانی گرم کیا اور نہا کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جاملا.... حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا اے اسلع! کیا سبب ہے کہتمہارے کجاوہ کو میں متغیر یا تا ہوں؟ عرض كيا كيارسول التُصلى التُدعليه وسلم! ميس في بين باندها تقا.... فرمايا كيون؟ عرض كيااس وقت مجھے نہانے کی حاجت تھی اور تھنڈے یانی سے نہانے میں جان کا خوف تھا اس لئے کسی اوركوبا ندھنے كے لئے كهدويا ....اسلام كہتے ہيں كداس كے بعديد آيت نازل موئى:

(يايهاالذين المنوا اذا قمتم الى الصلواة) (سورة ماكرة رم)

حضورا كرم صلى التدعليه وسلم بهت رحم ول تص

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحمل تھے جو بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھنہ ہوتا)
میں اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا (اور سوال کرتا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھنہ ہوتا)
تواس سے آپ وعدہ کر لیتے (کہ جب کچھ آئے گاتو تہدیں ضرور دوں گا) اورا گر کچھ پاس ہوتا
تواس وقت اسے دے دیے ایک مرتبہ نمازی اقامت ہوگئی ایک دیہاتی نے آکر آپ صلی اللہ تواسی وقت اسے دے ویکو لیا اور کہا کہ میری تھوڑی سی ضرورت باقی رہ گئی ہے اور جھے ڈر ہے کہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکولیا اور کہا کہ میری تھوڑی سی ضرورت باقی رہ گئی ہے اور جھے ڈر ہے کہ میں اسے بھول جاؤں گا چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہوگئے جب اس کی ضرورت سے فارغ ہوئے تو بھر آگے بڑھ کرنما زیڑھائی .... (حیا قالع علیہ علیہ سانے۔

حضرت ابوسلمه رضى الله عنه كاعشق رسول

حضرت ابوسلم (عبدالله بن عبدالاسد) اوران كى بيوى ألم سلمه نے بہت شروع بى ميں ایمان قبول کرلیا تھا....رسول الله سلی الله علیه وسلم کی محبت میں اپناسب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے....جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ججرت کا ارادہ کیا تواپنے ساتھ اپنی بیوی اور بچسلمہ کو بھی لے لیا، پیاری بیوی اور نور نظر سلمہ کو ایک اونٹ پر سوار کر کے خود ساتھ ساتھ جلے....کسی طرح ان کے سسرال والوں کو پہتہ چل گیا کہ عبداللہ ان کی اڑی کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں....ان کے سسرالی قبیلہ بنومغیرہ نے انہیں گھیرلیا اور کہا" تم ہمارے قبیلہ کی لڑکی کو مدینہ نہیں لے جاسکتے ، یہ ہماری امانت ہے ، یہ کہ کرانہوں نے اُم سلمہ گوان سے الگ کرلیا.... ابھی بیہ بات ہورہی تھی کہ خود ابوسلم کے قبیلہ بنوعبدالاسد کو بھی پتہ چل گیاوہ بھا گتے ہوئے آئے اوراس چوٹے بچے وچھین لیا، یہ بچے ہمارے قبلے کی امانت ہاس کوتم ہیں لے جاسکتے .... حضرت ابوسلمه رضى الله عنه كواس بات كابهت صدمه بواكه بيوى اور پيارا بچه دونول چين لئے گئے کیاں وہ ان ہے بھی زیادہ پیاری ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جارہے تھے اس لئے سینہ پرصبر کا پھر رکھ کر مدینہ کوروانہ ہو گئے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے .... (تاریخ اسلام، اکبرشاہ خاں جلداول)

# قراءت ابوجعفر کے قراء کو بشارت

قراءت کے آٹھویں امام ابوجعفر مدنی حضرت عیاش مخزوئی کے آزاد کر دہ غلام تھے آپ نے اپنے مولی ہی سے قراءت کی بھر پوری زندگی اشاعت قرآن کے لئے وقف کر دی .....
حضرت امام نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب آپ کی میت کونسل کے لئے نکالا گیا تو منہ اور گردن کے درمیان قرآن مجید کا ایک ورق دکھائی دے رہا تھا ....سب حاضرین نے بہی کہا کہ یہ نور قرآن ہے انتقال کے بعد خواب میں نظر آئے کہ بے حد حسین ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے دفیقوں کو جو میری قراءت سے قرآن مجید بڑھتے ہیں خوش خبری سنادہ کہ میں نے ان کے لئے بخشش کی سفارش جو میری قراءت سے قرآن کے جو میری قرائی نے ان کے حق میں میری سفارش قبول فرماتے ہوئے آئیں بخش دیا .... (تحف مخاط)

# خاوندكي تابعداري كاواقعه

حضرت مولانا محمر قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه کا دستورتها که عشاء کے بعد دودهاستعال فرماتے تھے چنانچہ جول ہی آپ تشریف لاتے اہلیہ محر مددوده کا پیالہ لے کرحاضر ہوتیں گرآپ ذوق عبادت میں نوافل کی نیت باندھ لیتے اور رات بھراس طرح عبادت میں گزاردیتے اہلیہ محر مدکا بیان ہے ۔....

"کمهی کمهی کمهی ایسا ہوتا کہ حضرت نے نوافل میں پوری شب گزار دی....اور میں بھی یوری شب پیالہ لئے کھڑی کی کھڑی رہ گئی...."

الله الله بيوی ہوتو اليی .... آج اس كا تصور كرنا بھی مشكل ہے ہمار ہے اسلاف نے جہال اورول پر اثر ڈالا .... خود حضرت بانوتو ئى ہی كی اثر ڈالا .... خود حضرت نانوتو ئى ہی كی المیہ محتر مه كا واقعہ نقل كيا ہے كه ''اذان كی " حی علی الصلوفة" پر كام كوچھوڑ كر .... اس طرح اٹھ جاتی تھيں كہ گويا اس كام ہے بھی كوئی واسطہ بی نہ تھا .... بالكل ہر چیز ہے ہے گانہ بن جا تیں .... ، "

ف: کاش مسلمانوں کی تمام عورتوں میں دین کا بہی شغف پیدا ہوجاتا پھر مسلمانوں کے اعمال واخلاق میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک انقلاب عظیم پیدا ہوجا تا اور پوری مسلمانی دنیا سنور جاتی .....(ماہنامہ دارالعلوم مسلمانی مردور ۱۹۵۵ء)

# رنگت کے فرق کی وجہ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہنوفزارہ کا ایک فردرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میری ہیوی نے ایسا بچہ جنا ہے جس کا رنگ کالا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کرارشا وفر مایا که کیاتمہارے ماس مجھاونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں! آپ سلی الله عليه وسلم نے فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ اس نے عرض کیا سرخ رنگ کے ہیں .... پھرآ ہے سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان میں کوئی اونٹ خاکسری رنگ کا بھی ہے اس نے عرض کیا کہ ان میں خاسترى رنگ كى جى بى ....اسى رآپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايابس وہى بات ہے (جواس ميں ہے) پھراس نے عرض کیا....اچھا آپ بیرہائے کہان اونٹوں میں بیکا لےرنگ کا کیسے بیدا ہوگیا تو آب نے فرمایا بی بھی کسی ایسی رگ کی وجہ سے کالا ہواہے جس نے اس کو چینج لراہے ( یعنی اس بچہ ك اصل مين بھى كوئى مخفى كالےرنگ كار باہوگا...جس كےمشابديد بحيہ ہوگيا)".... (حياة الحوان) حضرت عبداللدبن عمروبن العاص رضى اللدعنه كاعشق رسول حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص من بي كها يك مرتبه سفر ميں بم لوگ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھے .... ميں حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا .... مير ب اویرایک جا در تھی جو کسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی ....جفنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا.... بیر کیا اوڑھ رکھا ہے.... مجھے اس سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کے آ ثارمعلوم ہوئے....میں گھروالوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا.... میں نے وہ جا دراس میں ڈالدی .... دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جا در کیا ہوئی .... میں نے قصہ سنادیا .... آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا .... عورتوں میں سے سی کو کیوں نہ بہنادی ...عورتوں کے بیننے میں تو مضا لقہ نہ تھا ... (ابوداؤ د) اگر چہ جا در کے جلانے کی ضرورت نہ تھی مگر جس نے دل میں کسی نا گواری اور ناراضی کی چوٹ گی ہوئی ہو وہ اتنی سوچ کامتحمل ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی اور صورت بھی ہوسکتی ہے.... ہاں مجھ جبیبا نالائق ہوتا تو نہ معلوم کتنے احتمالات پیدا کرلیتا کہ بیہ نا گواری کس درجہ کی ہے اور دریافت تو کرلوں اور کوئی صورت اجازت کی بھی ہوسکتی ہے یانہیں اور حضور صلی الله عليه وسلم في يوجها بى توب منع تونهيس كيا وغيره وغيره .... (مع رسالت)

حضرت اشعث بن فیس کندی رضی الله عنه کی عجیب ضیافت حضرت اشعث بن ابی حازم کہتے ہیں کہ جب حضرت اشعث رضی الله عنه (حضور صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے شے اور بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی پیڑیاں کھول دیں قید کر کے حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ان کی بیڑیاں کھول دیں قید کر کے حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ان کی بیڑیاں کھول دیں (اور انہیں اسلام لے آنے کی وجہ سے آزاد کر دیا) اور اپنی بہن سے ان کی شادی کر دی ۔۔۔ بیا بی تکوار سونت کر اونٹوں کے بازار میں واضل ہو گئے اور جس اونٹ یا اونٹی پر نظر پڑتی اس کی وخییں کا نے ڈالے ۔۔۔ بوگوں نے شور مجادیا کہ اشعث تو کا فر ہوگیا ۔۔۔۔

جب بیفارغ ہوئے تواپنی تلوار پھینک کرفر مایا اللہ کا تم ایس نے گفراختیا نہیں کیا لیکن اس شخص نے (بیغی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ) اپنی بہن سے میری شادی کی ہے...اگر ہم اپنے علاقہ میں ہوتے تو ہماراولیمہ کچھاور طرح کا ہوتا لیعنی بہت اچھا ہوتا...اے مدینہ والو! تم ان تمام اونٹول کو ذرج کرکے کھالواورا ہے اونٹول والو! آ واپنے اونٹول کی قیمت لے و ...(اخرج الطمر انی)

#### خدمت كاواقعهر

حضرت کی بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک سال حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ غزوہ میں جاتے اور ایک سال ان کے بیٹے حضرت قبیں رضی اللہ عنہ جاتے .... چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سعد مسلمانوں کے ہمراہ غزوہ میں گئے ہوئے تتھان کے پیچھے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس بہت ہے مسلمان مہمان آگئے ....

حضرت سعد کود ہال اشکر میں ہے بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہاا گرفیس میر ابیٹا ہوا تو وہ (میر سے غلام نسطاس سے ) کہا گا ہے نسطاس! چابیاں لاؤ تا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کی ضرورت کی چیزیں (اپنے والد کے کودام میں سے ) نکال لوں ... اس پر نسطاس کہ گا کہ اپنے والد کی طرف سے اجازت کی کوئی تحریر لاؤ تو میر ابیٹا قیس مار کراس کی ناک توڑو ہے گا کہ اپنے والد کی طرف سے اجازت کی کوئی تحریر لاؤ تو میر ابیٹا قیس مار کراس کی ناک توڑو ہے گا اور اس سے زبروسی چابیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کا سمامان نکال لے گا.... چنا نچہ پیچھے مدینہ میں ایسے ہی ہوا اور حضرت قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوسوسی (تقریباً نے سونچیس میں) لاکرد ہے .... (اخرجہ الدار قطنی)

#### ۱۳۳۳ نهرزُ بیده

خلیفہ ہارون رشیداوراس کی اہلیہ نے بیخواب دیکھا کہ وہ میدان قیامت میں کھڑے ہیں اور شخص حباب کے بعد حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر بہشت میں واخل ہو رہا ہے۔ لیکن ان کی نسبت حضرت نی امی دقیقہ دان عالم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیچکم دیا کہ بیپ بیش نہ کئے جائیں۔ کیونکہ مجھے ان کی وجہ سے الله تعالی کے حضور میں بہت شرمندہ ہوتا پڑے گا۔ بیش نہ کئے جائیں۔ کیونکہ مجھے ان کی وجہ سے الله تعالی کے حضور میں بہت شرمندہ ہوتا پڑے گا۔ میں ان کی شفاعت نہ کروں گا کیونکہ انہوں نے بیت المال کا مال اپنا سمجھ رکھا ہے اور ستحقین کو محروم مردیا رہا درہم و دینار کر دیا ہے یہ ہولناک خواب دیکھ کر دونوں جاگ استھے اسی دن بیت المال سے ہزار ہا درہم و دینار تقسیم کے اور ہزار ہافلاحی کام انجام دیئے۔ نہر زبیدہ بھی اسی دور کی یا دگار ہے۔ (دینی دستر خوان جلد)

امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے میزان کا عطیہ

حضرت امام شافعی کاسلسلہ نسب ساتویں پشت پر حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے جاملتا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو تعلیم وینے گئے۔ میں نے قریب ہوکر عرض کیا یا رسول الله مجھے بھی پچھ سکھا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین سے میزان (ترازو) نکال کر مجھ کو عطاء فرمایا اور فرمایا کہ تیرے لیے میرایہ عطیہ ہے۔ (سیرة النبی بعداد وصال النبی)

تستحيح بخارى شريف كامقام

حضرت ابوزید مروزی محدث ذکر فرماتے ہیں کہ میں مجد حرام میں محوخواب تھا کہ شاہ تقدی می جعزت محدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔
آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''اے ابوزید! چوکتاب مرادرس نمی گوئی؟
گفتم یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کتاب تو کدام است؟ گفت۔ کتاب محمد بن اسمعیل بخاری۔ یعنی اے ابوزید تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی گوئی کتاب ہے؟ (برکات ورود شریف) ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی گوئی کتاب ہے؟ (برکات ورود شریف) فرمایا محمد بن اسلمیل بخاری کی تالیف کردہ کتاب۔ بے شک کلام الله کے بعد ''صحیح فرمایا محمد بن اسلمیل بخاری کی تالیف کردہ کتاب۔ بے شک کلام الله کے بعد ''صحیح بخاری' بی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب ہے۔ (برکات درود شریف)

### نیکی کاحرص

امام ابودا وُدرهمة الله عليه ايك باركشتي ميس مركرر ب منها انهول في دريا كے كنار ب برایک آ دمی کوچھنکنے کے بعد "الحمدلله" کہتے ہوئے سنا، چھنکنے والا "الحمدلله" کے تو

جواب مين "يرحمك الله"كهناسنت بهي باورمسلمان بهائى كاحق بهي ....

امام کی کشتی آ کے نکل گئی، آپ نے ایک دوسری کشتی (جھوٹی کشتی) ایک درہم کے بدلے کرائے پر لی، چھنکنے والے کے پاس آئے اور انہیں "یو حمک الله" کہا...اس نے جواب میں "یھدیکم الله" (الله آپ کو ہدایت دے) کہا، امام واپس اپنی کشتی ہر آ محے ساتھیوں نے ان سے ایسا کرنے کی وجہ یوچھی تو فرمانے لگے:

" مجھے خیال ہوا کہ ہوسکتا ہے، اس آ دمی کی دعائیں قبول ہوتی ہوں....میرے "يرحمك الله" كمن كرواب من وه"يهديكم الله" كم كاتوبهت مكن ب، اس کی بیدعامیرے حق میں قبول ہوجائے ،اس لیے میں مشتی لے کراس کے پاس گیا...' رات کے وقت ایک غیبی آ واز گونجی: ' وکشتی والو! ابوداؤدنے ایک درہم کے بدلے الله سے جنت خرید لی ہے .... '(حکمت وقعیحت کے حیرت انگیز واقعات)

# اصل سکون کہاں ہے؟

مخدوم بهاؤالدين زكريا ملتاني رحمه الله جيدعالم خوش وازمقري خوش بيان مغسراور تتبحر محدث تھے....مدرسہ اور خانقاہ میں تعلیم وارشاد کی ذمہ دار یوں کے باوجود آپ کتاب مقدس كحت سے عافل بيس رہتے تھے بلكة بكواصل سكون اختفال بالقرآن بى ميس ملتا تھا....عشاء کے بعد شب میں دورکعت قیام میں بھی ایک اور بھی دو قرآن مجیدختم کر دیتے .... تہد کی نماز کے بعد ہمیشہ تلاوت کے لئے بیٹھ جاتے اور صبح کی نماز کے وقت قرآ ن خم كرك الصحة .... دمضان مين آپ نے ايك مرتبه عشاء كے بعد فر مايا كه "ميراووست وه ج جوتمام رات مي دوركعت نماز يره هاور برركعت مي ايك قرآن يره هي هي فود برسول بره هتار با بول...."

ميفرها كمرآب خودنما ذك لئ كمرے موسكة اور دوركعتوں ميں نمرف دوقرآن ختم ك بلكه جارسياد عادد يزهر التحفرهاظ) في احد كبير رفالهاعي رحمه الله كاواقعه

شخ احمد کبیر رفائ کا معمول تھااذان ہے ہوتے ہی مسجد میں چلے جاتے ایک دفعہ کی سبب ریا حول سال است کرنته اتارا ہوا تھا اور خور سی مشخن منتخ ایک بلی آکر کرتے پرسوگی اور اس کو نیند آ باورنداور كريةمو وجودآخريول كياكتيني كربلي كادهرادهري کرنٹرکاٹ دیا اور کرنٹہ کی بار مسجد میں نمازیر میڑھنے چلے گئے واپس آئے تو بلی جا چکی تھی پڑے رکا سے دیا ہے کہ تھی اور کرنٹر کا مسجد میں نمازیر میں میازیر ہوئے گروں کوکر چہ کے سالم میں اللہ میں ہوئے اللہ میں الل ایک دفعہ مجھران کو کا بیار ہاتھا اور ال ان کا خون بی رہاتھا ایک شخص نے ہٹانے کا قصد کیا فرمایا چھوڑ و بیچارا بھوکا ہوگا ...کتناخون پی لےگا ( یعنی بس ذراسا )... ( عیب وغریب واقعات ) ایک بچه جوحضور کملی الله علیه به وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا مفرت قره بن ایا کی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب تشريف! تے توصحابر فی الله عنهم خدمت اقدس میں حاضر ہوتے....ایک صحابی کا جھوٹا سا پاللد ، مد سب بیجه می آران کے سائر بیٹھ جاتا .....و بیچہ فوت ہو گیا اور اس دن وہ صحابی خدمت نبوی میں حاض نہ ہوسکے قوار صلی اللہ علیہ وسلم بنے ان کوغیر حاضر پاکر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا کرمیں فارل کوہیں دیکھا کہ علی است است کے عرض کیایا رسول اللہ ان کاوہ بچے فوت ہو سرمان کا مسلم کے است کا مسلم کے عرض کیایا رسول اللہ ان کا وہ بچے فوت ہو گیا ہے شے آپ نے ورکو ماتھا تو آپ سلی واللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی ان کے بیٹے فرمایاا۔ نلاں! مجھے کور اس چیز پند ہے سے کہ تو اپنی زندگی میں نفع اٹھائے یا ہے کہ جب تو جنت کانوازہ کھولے میں جو اسے دہاں ہے ۔ معانی نے عرض کی اے اللہ کے نبی! مجھے زیادہ پبند بیہ ہے وہ مجھے ۔ ما میں سا میں میں ا علی اللہ علیہ وسے کی اور اسے کھولے ....آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بی جیرے کئے ہوگا....(نیائی،رم =

#### ۳۱۶ چامع تصبحتیں

الله كرسول صلى الله عليه وسلم في حضرت ابو بريرة سي فرمايا:

ابو ہریرہ امتی بن جاؤ .... تبہارا شارسب سے زیادہ عبادت کر نیوالوں میں ہوگا..... قانع بن جاؤ .... سب سے زیادہ شکر گزار مانے جاؤ کے .... جواپنے لئے پہند ہواسی کو دوسروں کیلئے بھی پہند کرو .... مؤمن بن جاؤ کے .... پردوسیوں سے بہتر سلوک کرو ....

مسلمان بن جاؤگے .... کم ہنسا کروزیا دہ ہنسنا دل کومردہ کردیتا ہے ...

احف بن قيس رضى الله عند في حضرت عمر رضى الله عند سے فر مايا:

1-جوزیادہ ہنستاہاں کی ہیبت کم ہوجاتی ہے...2-جونداق کرتا ہے ہ ہوجاتا ہے...

3-جوجس کام کوزیادہ کرتاہےوہ اس کے ساتھ مشہور ہوجاتا ہے...

4-جوباتيس زياده كرتاب وه ذليل اوربدنام موجاتاب ....

5-جوبدنام بوجاتا ہوہ بے غیرت بوجاتا ہے...

6-جوب حيابوجا تاباس كاتفوى كم بوجا تاب ....

7-جس كاتقوى كم موجاتا ہےاس كادل مرده موجاتا ہے ....

8...جس کادل مرجائے اس کے لئے جہنم کی آگ ہی مناسب ہے..(عان اسلام ثارہ 47) ملی کے بیجے کی دعا سے مغفرت ہوگئی

ایک بزرگ سردی کے زمانہ میں رات کے وقت سفر کرر ہے تھے، راستے میں ایک بلی کا بچہ دیکھا جو سردی سے شخصر رہا تھا، بزرگ کو اس پر رحم آیا اور گود میں اٹھا کر گھر لائے اور کا ف میں اسے چھپالیا.... جب بزرگ کا انقال ہوگیا تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ اس نے کہا صرف ایمان ہی ہے ورنہ تو میرے اعمال ایسے نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کے جا کیں، پھراللہ تعالی نے فرمایا تم نے ایک رات ایک بلی کے بچے کو جو سردی میں مرر ہاتھا اپنے کیاف میں سلایا تھا، تو اس بلی کے بچے نے تہمارے تن میں دعا کی تھی جو ہم رز ہوتھا اپنے کیاف میں سلایا تھا، تو اس بلی کے بچے نے تہمارے تن میں دعا کی تھی جو ہم نے قبول کی ، جاؤ! اس بلی کے بچے کی دعا پرتم کو ہم نے بخش دیا.... (پندیدہ واقعات 201)

#### سيدنا حضرت حسن رضى الله عنه كا كمال ادب

حضرت حسن رضی الله عندا بنی والدہ کے ساتھ کھانانہیں کھاتے تھے ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی الله عندا بنی والدہ حضرت فاطمہ رضی الله عندا نے ایک ون ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کیول نہیں کھاتے حضرت حسن رضی الله عند نے عرض کیا کہ میں اس لئے نہیں کھاتا کہ کھاتے وقت میں لقمہ پہلے اٹھالوں یازیادہ اٹھالوں اور بے فرمانوں میں شار ہوجاؤں ...

حفرت حسن رضی الله عنه والده محتر مه کااس قدرادب فرمات پھران کو والده صاحب نے اجازت دیدی تھی کہ تھمہ پہلے اٹھانے اور زیادہ کھانے کی میری طرف سے اجازت ہے...(نیک ولادکیلیے تو خبریاں)

### ربيعة الرائے رحمه الله كوديهاتى كابرجسته جواب

امام ابوعثمان ربیعة الرائے رحمة الله علیه کاشار بزرگ تابعین میں ہوتا ہے .... بیا پنے وقت کے امام سخے .... ان کی علمی وقلی عظمت پرسب کوا تفاق ہے .... ان کو فقہ وحدیث پر عبور حاصل تھا .... بڑے لیتان نے .... جب تقریر کرنے کھڑے ہوجاتے تھے تو لوگوں پر جاد و کا اثر ہوجا تا تھا .... کوئی دوسراان کے سامنے تقریر میں نہیں ٹک سکتا تھا ....

ایک دن امام ربیدا بی مجلس میں تقریر کررہے تھے بڑا مجمع تھا.... لوگ ان کی فصاحت و بلاغت سے مسحور تھے .... ہر طرف ایک سناٹا تھا.... مجلس میں ایک اعرابی (دیہاتی) بھی موجود تھا.... وہ امام صاحب کی تقریر سے بہت متاثر ہوا.... جب جلسہ ختم ہوا تو بیامام ربیعتہ الرائی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہو کر بیٹھا آپ کی تقریر کی تعریف کرنے لگا....

امام رہیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کراس اعرابی سے پوچھا'' تم لوگوں کے نز دیک بلاغت کی کیا تعریف ہے؟''

اس نے جواب دیا د مخضرالفاظ میں صحیح صحیح معنیٰ ادا کرنا''....

امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اس عمدہ جواب سے بہت خوش ہوئے انہوں نے اس سے دوسراسوال کیا''اور آپ کے نزدیک عجز بیان کیا ہے؟''

اعرابی نے جواب دیا ' دبس وہ جس میں آپ مبتلا ہیں' .....

بيجوابس كرامام ربيعدر حمة الله عليه بهت شرمنده موئ .... (علامة طيب بغدادى)

## شاه وجيدالدين كعشق كي قبوليت

کیم الامت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کے دادا شاہ وجیہ الدین رحمہ اللہ ہونے صاحب
تقویٰ بزرگ ہے آپ کو قرآن مجید سے خاص شغف تغا....عالمیری فوج میں ملازم ہے
اور فوجی زعرگی کے عادی ہے ....اس کے باوجود تبجہ میں قرآن پڑھے .... تبجد کے بعد
روزانہ کی سیپارے سوز وگداز سے پڑھنے کا معمول تعا.... ایک رات تبجد کے بعد تلاوت فرما
رہے ہے کہ ڈاکوؤں کا حملہ موااور شہید ہوگے .... www.besturdubooks.net
رہے ہے کہ ڈاکوؤں کا حملہ موااور شہید ہوگے .... تا توراکا دیسند آگیا اوراس نے گانسلوں
اللہ پاک کوان کا اپنے کلام پاک کے ساتھ مشق اور لگا دیسند آگیا اوراس نے گانسلوں
تک ان کے خاندان کو قرآن کریم کی خدمت کے لئے قول فرمالیا.... (مخفہ حافل)

### حضرت ابن عباس رضى اللدعنه كاواقعه

زيد بن ثابت رضی الله عنداسينه زمانه ميس تمام كاتبين وي ميس زياده مشهورترين اور جامعین علم وسیرت میں سب سے ظاہر تر ہستی تھے تن کہ ایک مرتبہ جب آپ نے سواری پر سوارہونے کے لیےرکاب میں یاؤں رکھاتو حفرت ابن عباس نے آب کے لیےرکاب کو روکا تھااور فرمایا تھا کہ علاء کے ساتھ ایبانی معاملہ کیاجا تا ہے اور ایک روایت میں بیجی ہے كه حضرت زيد بن ثابت رضى الله عند نے فر مايا اے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے چچا كے فرزنداییانه کریں بلکه ایک طرف موجائے ....فرمایا کہ ہم علاء کے ساتھ ایہا ہی برتاؤ کیا كرتے ہيں پس حضرت زيد بن ابت رضى الله عندنے آب كا باتھ مبارك بكر ااور جوم ليا اور فرمایا کہ میں تھم ہے کہ ہم اینے اشراف کے ساتھ ایسانی معاملہ کیا کریں سجان اللہ!اور جب حضرت زید کی وفات ہوئی اور آپ دار الفناء سے دار البقاء کی طرف منتقل ہوئے تو حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے فر مایا كتمهيں معلوم بھى ہے كم كيے دخصت ہوتا ہے خوب جان لوعلم انہی جیسے علاء کے رخصت ہو جانے سے رخصت ہوتا ہے ....اورآ پ انتهائی ذہین وذکی وظین مصحتی کہ آپ نے اشارہ نبویہ برسریانی لغت مرف سترہ راتوں ميس سيكه ليا تقا.... ونيزا ب ني سلى الله عليه وسلم كعهدمبارك مي يوراقران كريم جمع كيا تقا....ونيزا خرى دوعرضول كےموافق آب كوسنايا بھى تقا.... (تخفة حفاظ)

# حصول صحت كاعجيب نسخه

کیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جلال آباد کے ایک رئیس سے گئے ہیں کہ کیم کو بلاتے 'گاڑی ہیجے 'فیس دیتے اور کیم جی سے کہتے کہ آپ بلا تامل جینے کا چا ہے نسخہ لکھے دس کا ہیں کا پچاس کا چنا نچے گئے میں دیتے ملازم کو دیتے کہ جاؤ ہوائی عطار کو دکھاؤ کتنے کا ہے عطار کہتا ہے کہ پچیس روپے کا ہے کہتے لاؤ صندو فی اسی وقت پچیس روپے گن کر دیتے کہ جاؤ خیرات کردومساکین کو میری یہی دوا ہے ۔... چنا نچہ جب ریمل کرتے فوراً ایجے ہوجائے .... (خطبات کیم الامت)

## حضرت نانوتوي رحمه اللدكي خدمت خلق كاواقعه

عیم الامت حفرت تھانویؒ نے فرمایا: ایک درولیش مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں امتحان درولیثی لینے بڑے تزک واختشام سے آئے بہت سے گھوڑ ہے اور خادم اور بھنگی اور گھسیارے وغیرہ بھی ساتھ تھے .... مولانا نے سب کی دعوت کی اور شاہ صاحب اور ان کے خصوصین کی خدمت کے لئے مولانا نے اپنے خادم مقرر کئے اور خود شاہ صاحب کے نوکروں اور خود شاہ صاحب کے نوکروں اور بھنگیوں کو اپنے ہاتھ سے اسی شان کے برتنوں میں کھانا کھلایا جیسے برتنوں میں خود کھاتے سے .... درولیش مولانا کا بیا کسیار اور خلق د کی کے کرمولانا کے کمال کے قائل ہو گئے .... (شوق اللقاء)

#### انسانيت كاتقاضا

شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے یاد ہے کہ ایک رات ایک قافلے کے ساتھ میں تمام رات چلتار ہاتھا اور صبح جنگل کے کنار سے سوگیا تھا.... ایک دیوانہ جواس سفر میں ہمار سے ساتھ تھا.... صبح کے وقت ایک نعرہ لگا ور جنگل کا راستہ لیا اور دم بھر کے لئے آرام نہیں کیا.... جب دن نکلا میں نے اس سے بوچھا وہ کیا حالت تھی؟ کہا: میں نے بلبلوں کود یکھا وہ درختوں پرشور مچارہی تھیں اور چور بہاڑوں بر اور میڈک پانی میں اور چو پائے جنگل میں میں نے سوچا کہ یہ مروت نہیں ہے کہ تمام تبیج پڑھتے رہیں اور میں ففلت میں سوتار ہوں ... یہ کے جائز ہوسکتا ہے .... (محسان سعدی)

#### سخاوت اوړخدمت خلق کا واقعه

حضرت مولاناسدامغرسین صاحب دیوبندی علامانور شاه صاحب کاشمیری کے ذمانی میں دارالعلوم دیوبندی میں استاذ صدیث تنے ... برے عابد دناہد تنے تناعت کا حال بیتھا کے مدرسہ سے جو تنواہ وصول فرماتے وہ کھر یہنچ تک ختم ہوجاتی کی نے ایک بار پوچھا:... "معرت جب آپ پوری تنواہ قسیم تی کردیے ہیں آولیے کیوں ہیں؟ مدرس میں قی بیل الله پر حادیا کریں " حضرت میاں صاحب نے فرمایا :... "و تنواہ اس لئے لیتا ہوں تو کہ کی کی احتیاج نہ ہوئی کی طرف و کھنانہ پر سے ... الله تعالی خرج چلا دیے ہیں تو تنواہ ضرورت مندوں میں تقسیم کردیتا ہوں اگر بھی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی تو او میں سے بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کردیتا ہوں اگر بھی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی خواہ میں سے بھی کی این ہول " ( تذکر و مولا نادریں کا ندهلوی )

#### شق صدر کا داقعه

حضرت خالد بن معدان حضرات محاب کرام رضی الله تعالی عنبم سے روایت کرتے ہیں کہ
انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں
ہنا کیں .....آپ ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں میں اپنے ابا ابرا ہیم علیہ السلام کی دعاء ہوں
ہوا وعیدی علیہ السلام کی بشارت ہوں .... جب میری والمده نے جھے سپتے پیٹ میں اشھایا تو اس نے
دیکھا کہ اس سے ایک و رافکا ہے جس سے شام کے کل نظر آنے گئے .... اور میں نے قبیلہ نی سعد
دیکھا کہ اس سے ایک و رافکا ہے جس سے شام کے کل نظر آنے گئے .... اور میں نے قبیلہ نی سعد
ہون بحر میں دودھ بیا ہے .... ایک دفعہ میں اپنی ہونے کا ایک طشت تھا جو برف سے ہمرا ہوا تھا
ہوں نے جھے لٹا یا اور میر سے بیٹ کو چرا پھر انہوں نے میر سے دل کو باہر زکال کر اسے چرا اور
ہوں نے میر سے دل کو واپس پیٹ میں رکھ کر و یہا ہی گوتی برف سے دھویا یہا اس میں سے سیاہ لوگوٹر انکال دیا پھر انہوں نے میر سے دل اور پیٹ کوائی برف سے دھویا یہا اس میں سے سیاہ لوگوٹر انکال دیا پھر انہوں نے میر سے دل اور پیٹ کوائی برف سے دھویا یہا اس میں سے دن کہ انہوں نے میراوز ن کر وہ اس کے میں اور ن کر اس نے میں دون کر اس نے جماوالا تو میر اور ن ن کہ اور پوری امت کے میراوز ن کر اس نے جراد سے میراوز ن کر اس نے سوسے جھے تو لا تو میر اور ن ن زیادہ ہوا ہر کہا چھوڑ اگر تو پوری امت کے میں میں میں دنی ہوگیا چر کہا چھوڑ اگر تو پوری امت کے مقابلہ میں اس کو در ن کر سے کا تو بھی اس کا در ن ن روگیا چر کہا چھوڑ اگر تو پوری امت کے مقابلہ میں اس کو در ن کر سے کا تو بھی اس کا در ن کر اس نے جراد سے دن کر اس کے در ن کر سے کہا تھیں کہا تھی کو در ن کر سے کہا تو کھی اس کو در ن کر سے کہا تھیں کو تھیں کیا تو بھی اس کو در ن کر سے دن کر اس کے خور ن کر اس کے دو کر کہا تھوڑ اگر تو پوری امت کے میں میں کو کر ن کے دور کیا جمہر کی در ن کر اس کے میں کو کر ان کر اس کے دور کیا جمہر کی اس کی در ن کر اس کے خور کی کو کر کیا جمہر کی کر کھی کو کر کیا تو بھی کی کر کھی کی کر کیا تو بھی کی کر کھی کو کر کیا تھی کر کر کے کر کے کہا تھی کر کے کر کیا تو بھی کی کر کیا تو بھی کی کر کے کر کیا تو بھی کی کر کیا تو بھی کی کر کیا تو بھی کی کر کے کر کے کر کے کر کے کر کیا تو بھی کر کر کے کر کیا تو بھی کر کر کے کر

### بأكمال لوگ .... با كمال اولا و

جس وفت حضرت شخ بہاءالدین ذکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہواتو آپ نے چار کروڑ روپ ترکہ میں چھوڑے تھے...آپ کے چارصا جبزادے تھے...۔ حضرت شخ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بڑے صا جبزادے حصر الدین مند پر بیٹے تو انہوں نے حکم دیا کہ میرے حصہ کے ایک کروڑ روپ فقراء میں تقسیم کردیے جا کیں ...۔ لوگوں نے عرض کیا.... آپ کے والد نے باوجودیاد فدا وندی کے چار کروڑ روپ جمع کے وادر آپ اس طرح اتنی بڑی رقم ختم کیے والے ہیں؟ فرمایا میرے والد بڑے عالی ظرف تھے ...۔ ان کے پاس چار کروڑ روپ موجود تھے پھر بھی خدا تھالی کی یاد میں کیا کرتے تھے گرمیرایہ حال ہے کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ میرے حصہ میں ایک کروڑ روپ کی وجہ سے میں فدا آ کے ہیں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں .... جھے اندیشہ ہے کہ ان روپوں کی وجہ سے میں فدا سے عافل نہ وجاوں اس لیے ان کا تقسیم کردینا ہی بہتر ہے... (مدد کی برکات اور سودی ہزاہ کاریاں)

# حضرت مقداد بن عمر ورضى الله عنه كاعشق رسول

غزوہ بدر سے پہلے جب لڑائی شروع ہونے کوشی تو مہاجرین اور انصار کے سرداروں نے مسلمانوں میں جوش اور ہمت بڑھانے کے لئے بڑی پر جوش اور ولولہ انگیز تقریریں کیں ....اس موقع پر حضرت مقداڈ بن عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت وعقیدت ظاہر کرنے کے لئے جو چندالفاظ کے وہ تمام تقریروں پر بھاری تھ .... انہوں نے کہا: 'یا رسول اللہ! ہم موئی علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو کہہ دیں کہ دشمن سے تو اور تیرا اللہ لڑے .... ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے اور بیجھے لڑیں گے (خداکی قسم! جب تک ہماری جان بائیں بائریں ہے اور بیجھے لڑیں گے (خداکی قسم! جب تک ہماری جان بائیں بائریں ہے اور بیجھے لڑیں گے (خداکی قسم! جب تک ہماری جان بائیں بائن جاتے ہماری جان ہمان ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں گے .....)

حضرت مقدادرضی الله تعالی عنه بڑے لمب قد کے اور تندرست مخص تھے.... جوصلہ اور دلیری کی وجہ سے مشہور تھے.... اسلام کے اس جیالے سپاہی سے نفرت کے بیدالفاظ سنے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا رُخِ اقد س فرط مسرت سے چیک اٹھا.... ( مثمع رسالت )

#### ایک وجد آفرین تلاوت

حافظ قاری سیدعبداللدر حماللد قرآن کریم کے حافظ اور سبعہ کے قاری سے ان کی تلاوت برسی وجد آفریں ہوتی تھی ایک دفعہ کاذکر ہے کہ وہ آ تکھیں بند کئے ایک درخت کے بنچ تلاوت میں مصروف تے .....درخت پرجوچڑیاں بیٹی تھیں وہ بنچ گرنے لگیں ..... ماوراء انھر سے پچھلوگ شخ آدم بنوری قدس اللہ سرہ سے بیعت ہونے آئے تھے وہ بھی وجد میں آکر بہوش ہوکر گر پڑئے فوراً حضرت بنوری رحمہ اللہ کواطلاع دی گئی آپ بیاضال من کراس جگہ تشریف لے گئے اور فرمایا ..... حافظ بس کن (حافظ صاحب بس کرو)

ال پرآپ نے آئکھیں کھول دیں اور حضرت شخ کود کھی کرفوراً کھڑے ہوگئے .... (تحفہ حفاظ)

# ایک کتے کو پانی بلانے کا واقعہ

بخاری شریف میں ایک واقعہ کھا ہے کہ ایک طوائف اور فاحشہ ورت تھی ... ساری زندگی طوائقی کا کام کیا... ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہی تھی راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا بیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چائے رہا ہے ... قریب میں ایک کنواں تھا... اس عورت بیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چائے دہا ہے ... قریب میں کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو نے اپنی پاول سے چمڑے کا موزہ اتارا اور اس کی مغفرت فرمادی کہ میری مخلوق کے ساتھ تم نے پلاویا ... اللہ تعالی کو بیمل اتنا پیند آیا کہ اس کی مغفرت فرمادی کہ میری مخلوق کے ساتھ تم نے مجت اور رحم کا معاملہ کرنا چاہئے چاہوہ حیوان ہی کیوں نہ ہو ... (خدمت طاق) کی مخلوق کے ساتھ وحم کا معاملہ کرنا چاہئے چاہوہ حیوان ہی کیوں نہ ہو ... (خدمت طاق)

روزگاركاعم

ایک بادشاہ نے ایک عابد سے پوچھا جس کے اہل وعیال زیادہ تھے کہ آپ کاعزیز وقت کس طرح گزرتا ہے۔...اس نے کہا: تمام رات مناجات میں اور شیح خدا سے حاجتیں طلب کرنے میں اور تمام دن اخراجات کی فکر میں ..... بادشاہ کو عابد کے اشار رے کا مطلب معلوم ہو گیا تھم دیا کہ اس کی تخواہ مقرر کر دیں تا کہ متعلقین کا بوجھ اس کے سرسے اٹھ جائے .... (گلتان سعدی)

### مخلوق خدا كي خدمت كالطف

حضرت شیخ رکن الدین متوفی 730 هامعمول تھا کہ وہ جب بھی سلطان قطب الدین فلمی کے پاس تشریف لے جاتے تو راستے میں اپنی سواری کو آہتہ آہتہ چلاتے تا کہ جولوگ بادشاہ وقت سے اپنی کچھ درخوا شیں منظور کروانا جا ہیں تو وہ درخوا شیں آب ان سے لے لیں ،اس طرح چلتے رہتے .... جب سلطان کے دربار میں پہنچ تو سلطان ان کی تعظیم کے لئے دربار سے بہر آٹا دران کو احتر ام سے اپنے دربار میں لے جاتا ، پھر شیخ کو الدین وہ تمام درخوا شیں سلطان کی خدمت میں پیش کردیت اور بادشاہ ہر درخواست برحکم نامہ جاری کردیتا، شیخ جب واپس ہوتے تو وہ تمام درخوا شیں واپس ان کے لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے، پھر شیخ فرماتے کے مخلوت کی خدمت کرنے سے مجھے جولطف آتا ہے وہ شاید کی اور چیز سے نہ حاصل ہو سکے ... (سیدالعارفین) خدمت کرنے سے مجھے جولطف آتا ہے وہ شاید کسی اور چیز سے نہ حاصل ہو سکے ... (سیدالعارفین)

شاگرد کی خدمت

اسارت کراچی کے زمانہ میں مشہور لیڈرمولا نامحم علی صاحب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے تفییر قرآن کریم پڑھتے تھے اور حضرت کا بیحداحترام فرماتے تھے...اس کے باوجود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ میں خدمت خلق کا جو بے پناہ جذبہ تھا اس کا اندازہ صرف اس واقعہ ہے ہوتا ہے .... مولا نامحم علی صاحب مرحوم کو کٹرت بول کا عارضہ تھا جس کی بنا پرآپ نے پیشاب کے برتن اپنے کمرے ہی میں رکھوالیا تھا... یہ برتن اکثر و بیشتر پیشاب سے بھرار ہتا تھا لیکن مولا نامحم علی صاحب مرحوم جب علی الصباح بیدار ہوتے تو وہ برتن پیشاب سے خالی اور دھلا ہوا صاف سقر انظر آتا .... کا فی عرصہ تک یہ معمدان کی سمجھ میں نہ آیا اتفاق سے ایک رات مین اس وقت آنکھ مل گئی جب کہ حضرت شخر حمۃ اللہ علیہ اس برتن کوصاف کرنے کی غرض سے لئے جا رہے تھے ... اس وقت معلوم ہوا کہ خدوم جہاں خادم سے ہوئے ہیں ... (انفاس قد سیہ)

#### دنيا كابوجھ

حفرت ابوحازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دنیا اور آخرت کا بوجھ بھاری ہو چکا لوگوں نے کہا: دین کی حدثو ٹھیک ہے کہ بوجھ اور مشقت ہے کیکن دنیا کا بوجھ کیسے ہے؟ فرمایا: اس کئے کہ جب بھی تم کی حدثو ٹھیک ہے کہ بوجھ اور مشقت ہے ہوتو تم سے پہلے کوئی سبقت کر چکا ہوتا ہے ....(دل کی باتم ر)

حضور صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک سے شفا

مرواح بن مقل ایک سید حنی قاہرہ میں رہتے تھے ان کی آٹھوں میں بادشاہ وفت نے سلائی پھروا دی تھی۔ سال کی پھروا دی تھی۔ ملائی پھروا دی تھی۔ تھے۔ تھا۔ آٹھیں اور بے جارے اندھے ہو گئے تھے۔

ایک عرصہ بعد آپ کا جانا مدینہ منورہ ہوا اور دوضہ اطہر کے قریب کھڑے ہوکرا پنا حال زار بیان کیا جب سوئے تو خواب میں حفرت جمدرسول اللہ سائی فت آسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آئھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ بیدار ہوئے تو آئل عیں بالکل درست تھیں۔ تمام مدینہ طیبہ میں اس بات کا شہرہ ہوگیا۔ جب قاہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ ان کی آئھوں کو درست پاکر بہت نا راض ہوا اور سمجما کہ جلادوں نے جموم بولا ہے اور ان کی آئھوں کو درست پاکر بہت نا راض ہوا اور سمجما کہ جلادوں نے جموم بولا ہے اور ان کی آئھوں کو درست پاکر بہت نا راض ہوا اور سمجما کہ جلادوں ہے جموم بولا ہے اور ان کی آئھوں کو درست پاکر بہت نا راض ہوا اور مجمل کہ جلادوں ہے دور درشریف کی آئے دور تی ہوا تب با دشاہ کا غصہ ٹھنڈ اہوا اور وہ نا دم بھی ہوا۔ (برکات ور درشریف)

امام بخارى رحمه اللدكامقام

حضرت امام بخاری خود بیان فرماتے ہیں کہ ''صحیح بخاری'' کی تدوین کامحرک ایک خواب ہوا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور میں بیکھے سے ہوا کر رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے قریب جانے والی کھیاں بھی اڑا رہا ہوں۔

منج ایک معرسے میں نے اپنے اس خواب کی تعبیر چاہی تواس نے کہا کہ بھے خداوند تعالی تو فیق دے گا اور تو گذب وافتر اء کو حضرت محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرے گا۔ اس کے بعد میر سے دل میں ''صحیح بخاری'' کی مذوین وتر تب کا خیال پیدا ہوا اور سولہ سال کی مدت میں اس کی جمیل کی۔ سب سے پہلے اس کا مسودہ مسجد حرام میں بیٹے کر لکھا۔ یہ مجموعہ تب سے میں اس کی جمیل کی۔ سب سے پہلے اس کا مسودہ مسجد حرام میں بیٹے کہ کو ورسالت دیے وقت ہمیشہ روزہ رکھا روایت ہے کہ جرحدیث پرشب کو خواب میں بارگاہ رسالت میں اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقد بی کی سندملتی تھی۔ (سیرۃ النی بعداز وصال النی)

### حضرت رائے بوری رحمہ الله کاپر کیف انداز

حفرت اقدی مولا ناعبدالقادردا پوری قدی سره کے حالات میں ہے کہ جب تک ان کی تحاوت ہجی تھی تو رمضان المبارک میں بعد نماز عفر مجلس سے الگ تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت فراتے ایک صاحب جو وہیں رہا کرتے تھے بتلاتے ہیں کہ میں ادھرسے گزرا تو حفرت رحمہ اللہ علیہ کے آن بڑھنے کی کیفیت کچھ کھی اور بہت ہی بھلی معلوم ہوئی اور دل ہی دل میں بے ساختہ یہ دعا کی کہ اے اللہ ال طرح پرقرآن بڑھا اور فرمایا کہ آؤٹم ہیں بتلا میں قرآن الیے دعا کہ بعد عالبا حضرت رحمہ اللہ علیہ نے آئیں صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ آؤٹم ہیں بتلا میں قرآن الیہ برجھا کروہ وہ جوقرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت موگی علیہ السلام ضداسے باتیں کرتے اور اس تجموعہ کہ خوا ہے تھے اپنے کو ہی شجرت موگی علیہ السلام ضداسے باتیں کرتے اور اس شجموکہ خدائے پاک فرمار ہے ہیں اور کانوں سے اس انداز پرسنو کہ ہیں اپنے اللہ کا کلام اللہ ہی کی سمجھوکہ خدائے پاک فرمار ہے ہیں اور کانوں سے اس انداز پرسنوکہ ہیں اپنے اللہ کا کلام اللہ ہی کی ہو تے الفاظ کو یوں ہوا کہ وہی کیفیت سرا پالسے او پر طاری کرکی اور فرمانے کا میا شرور کی تو کہ ہو تے الفاظ کو یوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نصیب ہوا اور بہت ہی لطف آیا اور بیا نماز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نصیب ہوا اور بہت ہی لطف آیا اور بیا نماز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نصیب ہوا اور بہت ہی لطف آیا اور بیا نماز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نصیب ہوا اور بہت ہی لطف آیا اور بیا نماز قرآن پاک کی تلاوت کے سلہ کی ترقوں میں غرب غراض افول کا سبب بنا (موائ حضرت موانا عبدالقادر الے پورٹ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی تلاوت کی ساتھ کی سے سے ساتھ کی تلاوت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کی تھوں کی ساتھ کی سے ساتھ کی تو ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی تو ساتھ کی ساتھ کی تھوں کی ساتھ کی تو ساتھ کی تھوں کی تو ساتھ کی تو سا

حضرت مدنى رحمه اللدكاجذبه اكرام

ایک دفعہ کاذکرہے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد نی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں ایک مہمان آیا جس کے کپڑوں میں بھی بدیوآتی تھی اور با انتہاجو کیں اس کے کپڑوں میں تھیں جس جگہ بیٹھتا سو بچاس جو کیڑوں میں جھڑ جا تیں ... مہمان خانہ میں کوئی پاس نہ بھٹکنے دیتا لیکن حضرت مدتی نے اس کواپنے برابر بھا کر کھانا کھلایا اور منہ ہاتھ صاف کرنے کے لئے اپنا تولیہ عنایت فرمایا چنا نچہ حضرت کے کپڑوں پر بہت می جو کیں چڑھ کئیں جن کوآپ نے اندرتشریف لے جا کرصاف کرایا ...

فائدہ: سجان اللہ مہمانوں کی اس فندر دلداری اور ان کا اتنا خیال ... حضرت مدنی کا دستر خوان اتنا خیال ... حضرت مدنی کا دستر خوان اتنا وسیع تھا کہ دس ہیں ہی نہیں بلکہ دو دوسواور تین تین سومہمان ہوجاتے ہے بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے در دولت سے کوئی مہمان بھوکا آیا ہوا گرکوئی مہمان کھانے کے وقت دستر خوان پرنہ ہوتا تو تلاش کراتے تھے ... انفاس فند سید ... (حکایات اسلاف)

### قرآن كريم كاادب اوراس كاصله

حفرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ ایک بزرگ نے سلطان محود فرنوئ کی وفات کے بعد انہیں خواب میں دیکھا 'پوچھا اللہ تعالی نے تہارے ساتھ کیا معاملہ کیا 'جواب دیا کہ ایک رات میں کی قصبہ میں مہمان تھا۔... جس مکان میں تھہراتھا وہاں طاق پر قرآن شریف کا ایک ورق رکھا تھا۔... میں نے خیال کیا یہاں ورق مصحف رکھا ہوا ہے 'سونا نہ چاہیے ۔... پھردل میں خیال آیا کہ ورق مصحف کو کہیں اور رکھوادوں اور خود یہاں آ رام کروں پھر موجا کہ بدیری بدی ہوگی کہ اپنے آ رام کی خاطر ورق مقدس کی جگر تبدیل کروں اس ورق کو دومری جگر مقانی نہیں کیا اور تمام رات جا گار ہا میں نے کلام پاک کے ساتھ جوادب کیا اس کے دومری جگر تھائی نے جھو پخش دیا۔... (دیل العارف میں نجم ۲۰۱۷)

#### خدا کی قدرت

ابن الی حاتم کی مرفوع مدیث میں ہے کہ جھے اجازت دی تی ہے کہ می حمیل عرش کے المان والفرشتول مي ساليك فرشة كى نسبت خردول كدال كى كردن اوركان ك في تك كى لو كدرميان اتنا فاصله بكر أرن والا يرعده سات سوسال تك ارتا جلا جائ، اس کی اسناد بہت عمرہ ہے اور اس کے سب راوی تقدین .... (تغیر این کیر جلد استحدیث حضورا كرم صلى التدعليه وسلم كااييخ ساتهيول كے ساتھ معامله حضرت جرير بن عبدالله بكل وضى الله عنه حضور ملى الله عليه ملم كي خدمت من حاضر موئ، حضورسلى التعطيه وسلم ايك كمريس تتعجومحلية كرام وضى التدتعالى عنهم سع بعرا مواتفا حعرت جرير منى الله تعالى عنه دروازے يركم عصورة أبيس ديكي كرحسور صلى الله عليه وسلم في دائيس ما سي جانب ديكما آب كو بيضى كا جكة نظرند آئى حضور صلى الله عليه وسلم في ابني جادر الفائى اور اسے لیبیٹ کر حفزت جریر ضی اللہ تعالی عند کی طرف بھینک دی اور فر بایا اس پر بیٹ مجاؤ... حفرت جريرض اللدتعالى عندن وادر لكراي سين ساكالى اوراس جوم كرحضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت من وايس كرديا اورعض كيايا رسول الله! الله آب كاليساكرام فرمائے جیسے آپ نے میراا کرام فرمایا... جعنور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تمہارے یاس مى قوم كا قابل احرّ ام آدى آئے توتم اس كا كرام كرو... (حياة العجابطد اسفيه ١٠٥)

www.besturdubooks.net

## کونی مخلوق کون سے دن پیدا کی گئی

صیح مسلم اورنسائی میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراہاتھ پکڑا اور فرمایا...مٹی کو اللہ تعالی نے ہفتہ کے دن پیدا کیا ، اور پہاڑوں کو انتقالی نے ہفتہ کے دن ، اور دو کو بدھ پہاڑوں کو انتقالی کے دن ، اور دو کو بدھ کے دن ، اور دو کو بدھ کے دن ، اور جانوروں کو جمعرات کے دن ، اور آ دم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ، عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے دات تک کے وقت میں ... (تفیرابن کیر جلد اصفحہ ۱۰)

قرآن شريف يرصف والاايك بجه

ايك يارساني بي حفرت سرى مقطى عليه الرحمته كى مريدتهين ،اس عورت كالحجوا سابچة رآن مجید کی تعلیم کے لئے بھی استاد کی خدمت میں جاتا تھا، ایک دن استاد نے بچہ کوکسی کام کے لئے د جلہ دریا پر بھیجاوہ بچہ جو یانی میں اتراڈ وب گیا .... بچہ کے استاد ڈرکے مارے حضرت سری مقطی علیہ الرحمة کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری سرگزشت آپ کو کہہ سنائی وہاں حضرت جنید بغدادی بھی تشریف رکھتے تھے کہ اچھا چلو بچہ کی مال کومبر دلائیں سب کے سب بچے کی مال کے یاس آئے اور معنوں معنوں میں صبر کی ہدایت کرنے لگے وہ بی بی یارسا جیران ہوکر یو چھنے گی کہ آج خیرتو ہے خلاف عادت بیکیاار شاد ہور ہاہے پھرتو حضرت سری علیہ الرحمة کو کہنا ہی برا فرمایا کہ آج قضاعنداللہ تمہارا بچہ دریا میں ڈوب گیا اسلئے تمہیں صبر کرنالازم ہے،اس بی بی نے کہایا حضرت ایبا داقعهٔ بیں ہواا جھامجھے لے چلو ذراوہ جگہ میں دیکھ لوں کہ جہاں میرا بجہ ڈوبا ہےسب لوگ اس عورت كوساتھ لے كے اورجس جگدوہ بحد ڈوب كيا تھا وہاں لے جاكر كھڑا كيا اوراشارہ سے بتایا کہ یہاں تہارا بچ فرق ہوا ہاس بی بی نے محبت کے جوش میں آ کراہے بچے کا نام لے كريكاراء يجےنے يانى كى تہديس سے مال كوجواب ديا وہ عورت جھٹ يانى كاندركود يرسى اور خدا کے فضل سے بچہ کوزندہ سلامت باہر نکال لائی .... حضرت سری علیہ الرحمة نے جیرت سے جنيد بغدادي عليه الرحمة كي طرف ظاهر مين ويكها، باطن مين يوجها كه بيكيابات بفرمايا طد امن صد قطائع الله ، بياس بي بي كى محبت اللي كى صداقت كانتجه ب عاد كرون أو كر كم ... تم ميرى الفت محبت كوايين دل مين زنده سلامت ركهو، مين تمهاري بيار محبت كي شي كودريا كي تهدمين زنده سلامت ركھول.... (اسرارالحبة للغزالی،احسن المواعظ ١٨٢،١٨٢ وعظ نبر٢)

### حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كاتفوى

حضرت ایاس بن سلمه اپنے والد (حضرت سلمه) سے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:
ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنه بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا
بھی تھا، انہوں نے آ ہتہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جومیرے کپڑے کے کنارے کولگ گیا اور
فرمایا، راستہ سے ہٹ جاؤ.... جب اگلاسال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی مجھ سے کہا
اے سلمہ! کیا تمہارا جج کا ارادہ ہے، میں نے کہا جی ہاں...

پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند میر اہاتھ پکڑ کرائیے گھر لے گئے اور مجھے چے سودرہم دیئے اور کہا: انہیں اپنے سفر حج میں کام میں لے آنا، اور بیاس ملکے سے کوڑے کے بدلہ میں ہیں جو میں نے تم کو ماراتھا، میں نے کہا اے امیر المؤمنین! مجھے تو وہ کوڑ ایاد بھی نہیں رہا، فر مایالیکن میں تواسے نہیں بھولا ... جین میں نے مارتو دیالیکن ساراسال کھٹکتار ہا... (حیاۃ السحابہ جلد ۲ سفر ۱۳۵۵)

شیر کی عیادت اور لومزی کی ذکاوت

علامہ ابن قیم جوزی اور حافظ ابوقیم اما ضعی نے قل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی شیر بیار ہوا تو اس کی عیادت کیلئے لومڑی کے علاوہ سارے ہی جانور پنچے..... لومڑی کو غائب دیکھ کر ایک بھیڑ ہے نے شیر کے سامنے اس کی چغلی کی توشیر نے کہا کہ جب وہ آئے تو تو ہمیں بتانا..... جب لومڑی حاضر خدمت ہوئی تو بھیڑ ہے نے بتلادیا کہ بہی ہیں حضرت لومڑی صاحبہ جواب تک غائب تھیں ) اس پرشیر نے ڈائٹ ڈپٹ کی اور تنبیہ کے ساتھ ساتھ جواب بھی طلب کیا تو کہ خورت والا میں آپ کے واسطے دوا ڈھونڈ رہی تھی .... شیر نے کہا تو تہمیں کیا ملا؟ اس نے بتایا کہ آپ کے مرض کا علاج بھیڑ ہے کی پنڈلی کا گوشت ہے بین کرشیر نے اپنا پنچ بھیڑ ہے کی پنڈلی پرگاڑ دیا اور اسے لہولہان کر دیا .... استے میں لومڑی چیکے سے کرشیر نے اپنا پنچ بھیڑ ہے کی پنڈلی پرگاڑ دیا اور اسے لہولہان کر دیا .... استے میں لومڑی چیکے سے بہدرہا تھا تو لومڑی نے اس سے طنزیہ انداز میں کہا .... اے سرخ موزے والے! بادشاہوں کے پاس جب بیٹھا کروتو غور کیا کروکہ تمہارے سراور دماغ سے کیا چیز نگل رہی ہے؟ بادشاہوں کے پاس جب بیٹھا کروتو غور کیا کروکہ تمہارے سراور دماغ سے کیا چیز نگل رہی ہے؟ اور استہ اور ہمکن اس اورتی میں کہتے ہیں امام شعمی کا مقصد اس واقعہ کو بیان کرنے سے صرف مثال دینا ہے اور لوگوں کو تیج ہیں امام شعمی کا مقصد اس واقعہ کو بیان کرنے سے صرف مثال دینا ہے اور لوگوں کو تیج ہیں امام شعمی کا مقصد اس واقعہ کو بیان کرنے سے صرف مثال دینا ہے کہی تاد یب پرتا کید کرنا اور زور دینا ہے .... (کاب الاذکیا وطلبہ الاولیاء)

### بابرزيد بسطامي رحمه اللدكوشادي كي ترغيب

حضرت بایزید بسطامی جوا کابراولیاء الله میں سے بیں انہوں نے اب تک شادی نہ کی تھی خواب دیکھا کہ نہایت عالیثان عمارت ہے جس میں اولیاء الله آتے جاتے ہیں مگر جب وہ خوداندرجانے کا قصد کرتے ہیں تو دروازہ بندیاتے ہیں۔

تعقیق کرنے پرمعلوم ہوا کہ یہ بارگاہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دل میں سوچنے گئے کہ اللہ باک نے مجھے بہت سے انعامات سے نوازا ہے کیا وجہ ہے کہ مجھے اس در بارکو ہر بارجانے کی اجازت نہیں۔ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارت کے ایک حصہ سے سرمبارک نکال کرفر مایا'' یہاں صرف اس کو بازیا بی ہوسکتی ہو جو میری سنت اداکر ہے' آ ککھ کھلی تو حضرت بایز بدآ بدیدہ ہوگئے۔ فر مایا تھم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چارہ نہیں اورضعیف العمری کے باوجود شادی کی۔ (دین دسترخوان جلدی)

#### وظيفه حاجت

حضرت ابوعبدالله مغربی فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت سے مشرف ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله میری ایک حاجت ہمیں کیا پڑھوں۔ اس پر آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دور کعتیں پڑھا وران چار سجدوں فیک چالیس چالیس بار آیۃ الکریمہ "الاالله الله الله انت سُبُ خنک اِنّی کُنْتُ مِنَ الظّلِمِیْنَ " پڑھان شاء الله مراد تیری بوری ہوگی۔ چنانچہ بوری ہوئی۔ (برکات ورود شریف)

مرتنبه حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى زيارت

حضرت ابوبكر بن محر بن على بن عفر كمانى معروف به جراغ حرم كوحضرت محرصلى الله عليه وآلدو للم كاشا كرد كهتے تھے۔ اس ليے كه انهوں نے آپ صلى الله عليه وآلدو للم كوبكثرت خواب ميں ديكھاتھا۔ حضرت شخ ابو بكر كمانى كوايك رات ميں ايك مرتبه اكاون مرتبه حضرت محمصلى الله عليه وآلدو سلم كى زيارت نصيب ہوئى۔ يہى نہيں بلكم آپ افتحاء اللغ البلغاء حضرت رسول كريم صلى الله عليه وآلدو سلم سے سوالات كيا كرتے تھے اور باقاعدہ جوابات سنتے تھے۔ (سرة النبى بعداد وصال النبى)

### ايك خوش نصيب صحابي

حضرت الوخزيمدوش الله عنه بيان كرتے بين كه انهوں نے ايك خواب بين بيد يكھا كدوه آنخضرت على الله نظيه وسلم كى بيثانى پر بجده كررہ بي بين .... بيخواب الوخزيمه وسلى الله عنه وسلى الله عليه وسلى كى بيثانى مبارك كے او پر بجده كرليا... واب بورا كراؤ انهوں نے آپ سلى الله عليه وسلى كى بيثانى مبارك كے او پر بجده كرليا... (ترجمان المنه جلاء معلى و منه ١٩٥٧)

### حضرت عمربن عبدالعزيز رحمه اللدكي الهم نصيحت

حفرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى في ايك فض كوخط ميل بينها ككميس كه: ميل مختجة تقوى كى تاكيد كرتا مول جس كي بغيركو كي عمل قبول نبيس موتا ، اورا الى تقوى كي سواكسي پر رحم نبيس كميا جات اوراس كے بغيركى چيز پراتو ابنيس لميا ، اس بات كا وعظ كينه والي تو بهت ميل ميل مرتفنى رضى الله تعالى عنه فر مايا: كه تقوى كي ساتھكو كى چيونا نبيس بهاور جو كمل مقبول موجائے وہ چيونا كيے كها تقوى كي ساتھكو كى چيونا سامل مي چيونا نبيس بهاور جو كمل مقبول موجائے وہ چيونا كيے كها جاسكتا ہے ساتھكو كى جيونا سامل مي چيونا نبيس بهاور جو كمل مقبول موجائے وہ چيونا كيے كها جاسكتا ہے ۔... (ابن كير ، معارف القرآن جلد الم مفرالا)

### أيك صحابيه كأعشق رسول

ایک دان نی ملی الله علیه وسلم حضرت جابر کے مکان پرتشریف لائے....انہوں نے بوی سے کہا کہ دیکھو! نی ملی الله علیه وسلم کی دعوت کا خوب اہتمام کرو....آپ کوکئ تکلیف نہ پنچ انہیں تہاں کہ صورت بھی نظرنہ آئے.... نی صلی الله علیه وسلم نے قبلولہ فریایا تو آپ کیلئے بھری کے ابھنا ہوا کوشت تیار تھا... جب آپ کھانا کھانے گئے تو بوسلمی کوگ دور سے بی آپ ملی الله علیه وسلم کے دیداد سے مشرف ہوتے دہتا کہ آپ ملی الله علیه وسلم موقعات ہوئے قد حضرت جابری ہوی نے پردے کے پیچے سے جب نی صلی الله علیه وسلم مرخصت ہونے گئے تو حضرت جابری ہوی نے پردے کے پیچے سے کہا یا رسول الله ایمرے لئے اور میر سے شوہر کیلئے نزول دھت کی دعا کریں.... آپ صلی الله علیه وسلم نے رحمت کی دعا کریں.... آپ صلی الله علیه وسلم نے رحمت کی دعا کریں.... آپ صلی الله علیه وسلم نے رحمت کی دعا کریں.... آپ صلی الله علیه وسلم نے رحمت کی دعا فر بائی تو حضرت جابری تدی خوش سے بھولی نہ تا کیں .... (شی درمات)

### مفتى عزيز الرحمن رحمه الله رتعالى كي يُرسوز تلاوت

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمه الله نے اپنی کتاب "احاطهٔ دارانعلوم میں بیتے ہوئے دن "میں اپنے اساتذہ کا تذکرہ کیا ہے ان اساتذہ میں حضرت مفتی عزیز الرحمٰن قدس مجمی شامل ہیں ان کی تلاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے کھتے ہیں ....

یہ وہ زمانہ تھا جب مولانا شہیراحمہ (عثائی) مرحوم پرصوفیانہ مشاغل کا غلبہ تھا، مفتی صاحب کی مجد کے جربے میں وہ چلہ ش خے نقیر بھی تراوی کے وقت حاضر ہوجا تا اور چند ٹوٹے بھوٹے سننے والے مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑ اہوجا تا 'ایسا کیوں کرتا تھا'ندقر اُت ہی میں کان کوکوئی خاص لذت ملتی تھی نہ کچھاور تھا'لیکن دل یہی کہتا تھا کہ شاید زندگی میں پھرا یے سید ھے سادے لہج میں قرآن سننے کا موقع نہ ملے گا اور دل کا یہ فیصلہ صبح تھا نمازیوں میں مولانا شہیراح یہ جس قرآن سننے کا موقع نہ ملے گا اور دل کا یہ فیصلہ صبح تھا نمازیوں میں مولانا شہیراح یہ جس قرآن سننے کا موقع نہ میں ایک دفعہ جو واقعہ پیش آیا' اب بھی جب اسے سو جنا ہوں تو رو تکلئے کھڑے ہو جاتے ہیں' دل کا بہنے لگنا ہے۔....مفتی صاحب قبلہ حسب دستور وہی اپنی نرم نرم سب روآ واز میں قرآن پڑھتے چلے جاتی سلسلہ میں قرآنی آئی۔....

وَبَوَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار

"اورلوگ کل کراللہ کے سامنے آ گئے جوا کیلا ہے اورسب پرغالب ہے "....

پہنچ نہیں کہ سکا کہ مفتی صاحب خود کس حال میں سے کان میں قرآن کے یہ الفاظ پہنچ اور کچھالیا معلوم ہوا کہ کا نتات کا سارا حجاب سامنے سے اچا تک ہٹ گیا اور انسانیت کھل کراپنے وجود کے آخری سرچشمے کے سامنے کھڑی ہے گویا جو پچھ قرآن میں کہا گیا تھا محسوں ہوا کہ وہ آئھوں کے سامنے ہے اپ آپ کواس حال میں پار ہاتھا.... شاید خیال بہی تھا کہ عالبًا میرایہ ذاتی حال ہے گر پہنچ چلا کہ میر نے اللہ بخل جونمازی کھڑے ہوئے تھے ان پہھی خالبًا میرایہ ذاتی حال ہے گر پہنچ چلا کہ میر نے الحق بخل جونمازی کھڑے ہوئے تھے ان پہھی کہ چھاسی قسم کی کیفیت طاری تھی مولانا شہراح کو بے ساختہ جیخ نکل پڑی .... یاد آر ہا ہے کہ چیخ کے میں البیا وہ تو گر پڑے دوسرے نمازی بھی لرزہ براندام سے جیخ ویکار کا ہنگا مدان ہیں بھی بریا تھا کہ خالبًا وہ تو گر پڑے دوسرے نمازی بھی لرزہ براندام سے جیخ ویکار کا ہنگا مدان ہیں بھی بریا تھا

لیکن مفتی صاحب کوہ وقار سنے ہوئے اہام کی جگہ اسی طرح کھڑے تھے جدید کیفیت ان پرجو
سخصی وہ صرف یہی تھی کہ خلاف دستور بار باراس آیت کوسلسل دہراتے چلے جاتے تھے جیسے
جیسے دہراتے نمازیوں کی حالت غیر ہوتی تھی آخر صف در ہم برہم ہوگئ کوئی ادھر گراہوا تھا کوئی
ادھر پڑا ہوا تھا آہ آہ کی آ واز مولا ناشبیرا تھ تی زبان سے نکل رہی تھی صف پرایک طرف وہ بھی
پڑے ہوئے تھے .... کچھ دیر کے بعدلوگ اپ آپ میں واپس ہوئے تازہ وضوکر کے پھر نے
سرے سے صف میں شریک ہوئے جہال تک خیال آتا ہے مفتی صاحب دارو کیڑجے ویکار صبحہ
اور نعرہ کے ان تمام ہنگاموں میں اپنی جگہ کھڑے ہوئے اس آیت کر بھی تلاوت میں مشغول
سے جب دوبارہ صف بندی ہوئی تب پھرآ سے ہڑھے ....(احاطہ دارالعلوم ص ۱۹۹)

### مايوس موكر دعا ما نگنانه جيموژ و

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کی دعائل وقت تک قبولی ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کی ناہ یا قطع حری کی دعائہ کر ہے اور جلد بازی نہ کر ہے۔ سے لئہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب ہے کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ میں استے عرصہ سے دعا ما تگ رہا ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوں ہوکر دعاجھ وڑ دے۔۔۔ (مسلم برندی)

ایک حدیث میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی ہے جب دعا ما گوتواس حالت میں مانگوکتہ ہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو... (معارف القرآن جلد سامنی ۵۸۴)

خيرات لين كاحكم

لوگوں نے ایک متندعالم سے بوچھا 'خیرات کی روٹی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کہا اگر روٹی اطمینان قلب کے لئے لیتا ہے تو حلال ہے اور اگر اطمینان سے (اس لئے) بیٹھے کہ روٹی حاصل ہوتو حرام ہے ....

صاحب دل نے روٹی گوشہ عبادت کے لئے قبول کی نہ کہ گوشہ عبادت روٹی کے لئے ..... (مگتان سعدی)

## حضرت موسیٰ علیهالسلام کی بددعا کااثر

رَبَّنَا اطُمِسُ عَلَى آمُوَالِهِمُ (يُنِس ٨٨)

ترجمه اے میرے بروردگارا نکے اموال کی صورت بدل کرسنے وبیار کردے "....

حضرت قاده رحمه الله تعالى كابيان ہے كه ال دعا كا اثر بيظا بر بواكة و مفرعون كے تمام زر وجوابرات اور نفذى سكے اور باغوں ، كھيتوں كى سب پيداوار پھرواں كى شكل ميں تبديل ہوگئ ....

دور المرت عربن عبدالعزیز رحمه الله تعالی کے زمانہ میں ایک تھیلا پایا گیا جس میں فرعون کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله تعالی کے زمانہ میں ایک تھیلا پایا گیا جس میں فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں ان میں انڈے اور بادام بھی دیکھے گئے جو بالکل پھر تھے، ائم تہ تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام بھلوں ، ترکاریوں اور غلہ کو پھر بنادیا تھا... (معارف القرآن جلد معقوق ۲۸)

حضرت عمررضى اللدتعالى عنه كاقبر مين مسرتكبر سيسوال كرنا

ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اس ذات کی شم! جس نے بھے قل دے کر بھیجا ہے جمعے حضرت جرئیل نے تابیہ کہ منکر تکیر قبر میں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سوال کریں گے .... من دبک ایک عمر! تیرارب کون ہے؟ تو تم جواب میں کہو گے میرارب اللہ ہے! تم بتا وُتم دونوں کا رب کون ہے؟ اور حضرت محمطی اللہ علیہ وسلم میر ان ہے؟ اور حضرت محمطی اللہ علیہ وسلم میر ان ہیں ہیں ہیں ....تم دونوں کا دین کیا ہے؟ اس پر وہ دونوں کہیں گے دیکو کیا جی بات ہے ہمیں پر تنہیں چل رہا ہے کہ ہمیں تمہارے پاس بھیجا وہ دونوں کہیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے .... (حیا قالص حابط میں ہونے ۹۹)

دنیا کے ہرانار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے انار کے ایک دانہ کو اٹھا یا اوراس کو کھالیا ان کے ہا گیا آ ب رضی اللہ تعالی عند نے بید کیوں کیا؟ فرمایا مجھے بیہ بات بہنجی ہے کہ زمین کے ہرانار میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے شاید کہ بیروہی ہو... (طرانی بند صحیح) فائدہ: اس ارشاد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے... (الطب النہ ی، کنز العمال، جنت کے حسین مناظر ، مولا نا امداد اللہ انورصفیہ ۵۵۸)

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى حضرت انس رضى الله عنه كوياج صبحتين حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یا بچے با توں کی وصیت کی ہے...فر مایا: ا...اےانس! کامل وضو کروتمہاری عمر بڑھے گی...

٢ ... جومير المتى ملے سلام كرونيكيال برهيس كى ....

۳...گھر میں سلام کر کے جایا کروگھر کی خیریت بوسے گی ...

سم ... جياشت كى نماز بره حق رموتم سا كليلوك جواللدوالي بن كئے تصان كا يهي طريقة تعا ...

۵...اے انس! چھوٹوں پررحم کرو، بروں کی عزت وتو قیر کرو، تو قیامت کے دن میرا

ساتهی هوگا...(تفییرابن کثیر) التدوالول کی فکر

ایک وزیر حضرت ذوالنون مصری کے یاس گیا اور دعا کی خواہش کی کرات دن بادشاہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اس کی بھلائیوں کا امیدوار اوراس کے غضب سے ڈرتا رہتا ہوں.... ذوالنون مصری نے رودیا اور فرمایا اگر میں خدائے بزرگ و برتر سے ایسا ڈرتا جیا کرتوبادشاہ سے (ڈرتا ہے) تومیں (میراشار) بھی صدیقوں میں ہوتا....

اگر ( فقیر کو ) آرام کی امیداور تکلیف کا خوف نه ہوتا تو فقیر کا یاؤں آسان کے اویر ہوتا اگر وزر خدا سے الیا ڈرتا جیا کہ بادشاہ سے تو فرشتہ ہو جاتا

(گلتان سعدی)

امام ابوحنيفه اورامام شافعي رحمهما اللدكي عادت

سلف کی عادات ختم قرآن میں مختلف رہی ہیں .... بعض حضرات ایک ختم روزانہ کرتے تصحبيها كهامام ابوحنيفة نيزامام شافعي كامعمول رمضان كےعلاوہ يمي تھا....اوربعض دوختم روزانه كرتے تنفے جبيها كه ان دونوں ائمه كامعمول رمضان المبارك ميں تھا اور يہي معمول اسودوصالح بن كيسان وسعيد بن جبيراورايك جماعت كاتھا....(تحفهُ حفاظ)

## سیدہ کے احترام پرقاتل کی رہائی

ابراہیم بن اسخق کوتوال بغداد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول اللّٰه علیہ وآلہ وسلم فر مارہے ہیں۔

کہ قاتل کو قید خانے سے رہا کردے؟ بیدار ہونے پر میں نے دریافت کیا کہ قید خانہ میں کیا کوئی ملز مقل کا ہے معلوم ہوا ہے کہ ہے اور اس کومیرے سامنے پیش کیا گیا۔

میں نے اس سے احوال بیان کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں اس گروہ سے ہوں جو ہر رات حرام کاری کیا کرتے ہیں۔ایک بردھیا ہم نے مقرر کررکھی تھی جو حیلے بہانے اور دھو کے سے عورتوں کو ہمارے یاس لے آتی تھی۔

ایک روز ایک نہایت خوبصورت حسینہ کولائی ۔ جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عصمت کو داغدار نہ بناؤمیں سیدانی ہوں۔

میرے نانا حضرت رسول الله علیه وآله وسلم اور مال حضرت فاطمة الزہرہ رضی الله عنها ہیں۔خدا کے واسطے مجھے پناہ دو۔اس بڑھیانے مجھے دھوکا دیا ہے۔

میرے دل پراس کی باتوں کا اثر ہوا مگرمیرے ساتھی بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ تو ہم کو فریب دے کراس کو حاصل کرنا جا ہتا ہے۔

میں نے انہیں بہت سمجھایا۔ گرجب دیکھا کہ وہ اس حسینہ کی عزت وآبر ولوٹے پرتلے بیٹے ہیں تومیں نے ان کامقابلہ کیا۔چھری میرے ہاتھ میں تھی اور میں زخی ہوگیا۔

کیکن اس شیطان کو جواس حسینه کی عصمت دری پرادهار کھائے بیٹھا تھا تھا تھا کر ڈالا۔ میں نے حسینہ کواشارہ کیا۔وہ ہمیں لڑتا ہواد کیھ کر جیب جا پ فرار ہوگئی۔

غل غیاڑہ من کرلوگ جمع ہو گئے۔خون آلودچھری میرے ہاتھ میں اور ایک لاش دکھے کرسیاہی مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔کوتو ال نے بیدوا قعہ من کرملزم سے کہا کہ خدا تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں میں نے تجھ کور ہا کیا۔اس کے بعدوہ ملزم جملہ افعال قبیحہ سے بھی تائب ہوگیا۔ (دین دسترخوان جلد) حضور صلی الله علیه وسلم کی حضر سن ابو بکر رضی الله عنه کونین صیحتین حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سنو! ابو بکر! تین چیزیں بالکل برخ بیں ....

ا... جس پرکوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چشم بوشی کر بے قو ضرور الله تعالی اسے عزت دے گا ... اور اس کی مدد کر ہے گا ... بی جفض سلوک اور احسان کا دروازہ کھو لے گا اور صلح رحی کے اراد سے سے لوگوں کو دیتار ہے گا الله تعالی اسے برکت دے گا اور ذیا دہ عطافر مائے گا ... سے اور جو شخص مال برحانے کے لئے سوال کا دروازہ کھول لے گا اس سے مانگنا رہے گا اس سے مانگنا رہے گا اس میں بی اسے جتلا رہے گا ... بیر روایت ابوداؤ دیل بھی ہے ... (تغیرابن بیر جلد موجود)

حضرت عبداللدبن مغفل رضى اللدعنه كاعشق رسول

عبدالله بن مغفل كاليك نوعم بحتيجا خذف سے كھيل رہا تھا....انہوں نے ديكھااور فرمايا كه برادرزاده ایبانه کرو .... حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اس سے فائدہ مجموعین ....نه شکار ہوسکتا ہے اور نہ دہمن کو نقصان چنجایا جاسکتا اور اتفا قاکسی کے لگ جائے تو آ کھے پھوٹ جائے دانت اوٹ جائے ... بھتیجا کم عمرتماس نے جب چیا کوغافل دیکھاتو پر کھیلنے لگا.... انہوں نے دیکھ لیا...فرمایا کہ میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادسنا تا ہوں... تو مجراس کام کوکرتا ہے....خدا کی شم تھوسے بھی بات نہیں کروں گا....ایک دوسرے قصہ میں اس کے بعد ہے...فدا کا تم نہ تیرے جنازہ میں شریک ہوں گانہ تیری عیادت کروں گا (ابن ماجہ داری) خذف ال کو کہتے ہیں کہ اگو مے برچھوٹی ی کنگری رکھ کراس کو انگل سے بھینک دیا جائے .... بچوں میں عام طور سے اس طرح کھیلنے کا مرض ہوتا ہے وہ ایسا تو ہوتانہیں کہ اس سے شکار ہو سك .... بال أ كله مس ك اتفاقاً لك جائة واس كوذهى كربى د .... حضرت عبداللدين مغفل واس کام نم موسکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنانے کے بعد بھی وہ بچہاس کام کو كرے....ہم لوگ مبح سے شام تك حضور صلى الله عليه وسلم كے كتنے ارشادات سنتے ہيں اور اُن كا كتناابتمام كرتے ہيں.... برخص خودہی ایے متعلق فیصلہ كرسكتا ہے.... (معرسالت)

## ہرحال میں اللہ تعالیٰ پراعتاد

ام خ الدین دازی دهماللدتعالی غالباً سوره بوسف میں ایک جگہ تحریفر ماتے ہیں میں نے بی تمام عمر میں یجر بہکیا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں جب غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اعتاد کرتا ہے تو یہ اس کے لئے عنت ومشقت اور خی کاسب بن جاتا ہے اور جب اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے ۔۔۔۔۔ وی کلوت کی طرف نگاہ ہیں کرتا تو یہ کام ضرور بالضرور نہایت حسن وخو بی کے ساتھ پورا ہوجاتا ہے ۔۔۔۔ یہ جر بہ ابتدائے عمر سے لے کرتا ج تک (جب کہ میری عمر ستاون سال کی ہے) برا بر کرتا رہا اور اب میرے دل میں سے بات رائخ ہے کہ انسان کے لئے بجز اس کے جارہ نہیں کرتا رہا اور اب میرے دل میں سے بات رائخ ہے کہ انسان کے لئے بجز اس کے جارہ نہیں ہے کہ ایپ کرم اور احسان پر نگاہ رکھے اور دوسری چیز پر ہرگز ہو وسہ نہ کر ہے .۔۔ (حیات خرصفہ ۱۳)

حضرت عثان غني رضى الله عنه كالمل

بعض اوقات حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه ایک ہی رکعت میں پوراقر آن شریف پڑھ لیا کرتے تھے (اخرجہ الطحاوی وغیرہ)

۔ ایک مرتبہ سعید بن جبیر نے کعم اللہ کے اندرایک ہی رکعت میں تمام قرآن شریف پڑھا....(اخرجہ ابن الی داؤد والطحاوی)

جوا بني مصيبت كسى برظام رنه كرے اس كيليے بخشش كاوعده

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہواوروہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو الله تعالی کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے .... (مجم الاوسط للطمرانی)

فائدہ: صبر کا اعلیٰ درجہ بیہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے اظہار بھی نہ ہواور ایسے صابروں کے لئے اس حدیث میں مغفرت کا پختہ وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان مواعید پریقین اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے .... (معازف الحدیث جلد اصفحہ ۱۳۰۱)

#### قناعت اختيار كراور ذلت يسيمحفوظ ره

دو بھائی تھے ایک بادشاہ کی نوکری کرتا تھا اور دوسرا توت بازو سے کھا تا ۔۔۔۔ ایک مرتبدا کی تو گرنے فقیر سے کہا کیوں نوکری نہیں کرتا ۔۔۔۔تا کہام کرنے کی تکلیف سے نجات پالیتا ۔۔۔۔جواب دیا: تو کیوں کام نہیں کرتا تا کہ نوکری کی ذلت سے رہائی پالیتا ۔۔۔۔۔۔قاندوں نے کہا ہے جو کی روٹی کھا نا اور (عزت سے) بیٹھنا بہتر ہے ذریں بیٹی کمریر بائد ھے اور خدمت میں کھڑے دیتے ہے ۔۔۔۔۔

ہاتھ سے گرم چونا ملانا بہتر ہے امیر کے سامنے سینہ پر ہاتھ باندھنے سے فیم میں صرف ہو گئی فیمت کر گرما میں کیا پہنوں کہ گرما میں کیا کہنوں اور سرما میں کیا پہنوں اب بے شرم پیٹ! ایک روئی پر قناعت کر تاکہ خدمت کے لئے جھکنا نہ پڑے (گلتان سدی)

### غرباء كيلئ بشارت

عبدالله بن عراكم بن جنگ احد كدن بها فريل ال طرح سے بناه كرين ہوگيا تھا جس طرح كه بها فرى بحرى بها فريل الله عليه جس طرح كه بها فرى بحرى بها فريل الله عليه جس طرح كه بها فرى بها في الله عليه وسلم كى خدمت ميں بہنچا تو كيا و كها ہوں كه چند صحابه كے جمر مث ميں تشريف فرما بيں اور آپ سلى الله عليه وسلم بريمة الله الوسول قله خلت من قبله الموسل بريمة است كريمة نازل ہورى ہے ..... مام حمد الارسول قله خلت من قبله الموسل .... وسرى روايت ميں عمرو بن عوف كدادا سے مروى ہے ..... الله الموسل .... وسرى روايت ميں عمرو بن عوف كدادا سے مروى ہے .... الله الله الموسل الله عليه وسلم في ارشاو فرمايا .... بلا شبد ين (اسلام) جاز ( مكه اور مدينه اور اس كے متعلقات ) كى طرف سے اس طرح بر بر بكر لے گا جسے بہا فرى بكرى بہا فرى كى طرف سے اس طرح بر بكر لے گا جسے بہا فرى بكرى بہا فرى جو فى برد ہے گئی ہے اور دین سميرى كى حالت ميں دنيا ميں آيا اور آخر ميں بھى به حالت بوجائے گى .... بس خوش خبرى ہوغر بى كودى اس چيز (ليمنى ميرى سنت ) كودرست كرديں ہوجائے گى .... بس خوش خبرى ہوغر بى كودى اس چيز (ليمنى ميرى سنت ) كودرست كرديں موجائے گى .... بس خوش خبرى ہوغر بى كودى اس چيز (ليمنى ميرى سنت ) كودرست كرديں عرب سري مير كورست كرديں ويا بين اير المرائي كير المرائي .... جس كومبر بي بعد لوگوں نے خراب كرديا ہوگا ' .... (ترندى)

www.besturdubooks.net

ہرنی جانور بردم کرنے بربادشاہی ملی

تاريخ دولت تاصري ميس لكهاب كهابتدائي زمانهامير ناصرالدين بكتكين ايك غلام تفااور نييثا بور میں اس کا قیام تھا۔صرف ایک محور ااس کے پاس تھا جس پرسوار ہوکر جنگلوں میں شکار کی تلاش میں گھوما کرتا تھا۔ایک دن شکار کی تلاش میں چھرر ہاتھا کہ دور سے ایک ہرنی نظر آئی جو بے کوساتھ لیے چرنے میں مشغول تھی اسے دیکھ کراس نے ایرا لگائی اور بچہ پکڑ کرشہر کی طرف چل یر اشهر کے قریب پہنچ کراس نے جنگل کی طرف مؤکر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بے جاری مامتا کی ماری ہرنی اینے بیچے کے پیچھے چلی آ رہی تھی امیر سبکتگین کو پیدد کھے کرترس آ گیا سوچا میرا تواتنے سے نیچ کے گوشت سے گزرنہ ہوگا البتہ اس کی ماں اس کے صدے سے نٹر ھال ہوجائے گی اس لي بهتريب كديج كوچھوڑ دول - چنانچه بچه كے ياؤل كھول كراسے آزادكرديا - بجاح چلتا کودتا کلیلین کرتااین مال کے پاس چلا گیااور پھردونوں جنگل کی طرف چلے گئے واپسی بر ہرنی مڑ مر كرامير سبتكين كي طرف ديمتي اورآ تكھوں ميں رحمال شكارى كاشكرىيادا كرتى جاتى تھى۔ اس رات سبکتین نے خواب دیکھا کہ حضرت رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ' سبھین اس کمزور ہرنی پررحم کر کے تونے ہمارا دل خوش کر دیا تو ایک دن بہت برابادشاہ بنے گاجب بادشاہ بنے تو خدا تعالیٰ کے بندوں برایسی ہی شفقت کرنا تا کہ تیری سلطنت کو قیام و دوام حاصل ہو۔ "اس دن کے بعدے سبکتگین اس خواب کوسیا کر دکھانے کی كوشش كرنے لگااور آخر كارايك بہت برابا دشاہ بن گيا۔ (بركات درودشريف)

جُلدا تجھے ملنے کا بہت اشتیاق ہے

محبوب البی حضرت نظام الدین اولیاء کی محبت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کابیعالم تفاکه وصال سے چندروز قبل خواب میں دیکھا کہ حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم فرما رہے ہیں۔ 'نظام! جلد آنجھ سے ملنے کابہت اشتیاق ہے' اس خواب کے بعد سفر آخرت کے لیے بین رہ گئے۔ وصال کے جالیس روز قبل کھانا بینا بالکل ترک کر دیا اب آنکھوں سے ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے۔ وصال کے روز لنگر اور ملکیت کی تمام چیزیں غرباء ومساکین میں مقتیم کرادیں تاکہ خدا تعالیٰ کے یہاں کی چیز کاموا خذہ نہ ہو۔ (سرة النی بعداز وصال النی)

حضور صلى التدعلبيه وسلم كى زيارت كاطريقه

بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی محف کو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو وہ جمعہ کی رات میں دور کعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ آیۃ الکری اور گیارہ مرتبہ سور ہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سومرتبہ یہ درود شریف پڑھے: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدِ بِالنّبِی اللّٰهِمِّ وَعَلَی اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلِّمُ .... اگر کوئی محمّد بند مرتبہ یم لکر ہے تو اللہ تعالی اس کو مضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمادیتے ہیں بشرطیکہ شوق اور طلب کامل مواور گنا ہوں سے بھی بچتا ہو .... (اصلاحی ظبات جلد اصفی ۱۰)

### صبر کرنے کا وقت

صبراپنے وقت پر ہوتا ہے ..... مدت گز رجانے کے بعد تو ہرایک کومبر آئی جاتا ہے وہ باعث اجز نہیں ہوتا ،صبر وہی باعث اجر ہوتا ہے جوارا دہ اور اختیار سے مصیبت کو د بانے کیلئے کیا جائے ....

حدیث شریف میں ہے کہ ایک بردھیا کا جوان بیٹا مرگیا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے بردھیا واو بلا فریا واورخو بیال بیان کر کے رور ہی تھیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کروا وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بہجانتی نتھی ، جواب دیا کہ ہاں! تہمارا جوان بیٹا مرگیا ہوتا تو بعتہ چلن؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم چل دیے کسی نے کہا: اللہ کے رسول تھے، دوڑی دوڑی آئی اور کہا اب میں صبر کرول گی ... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الصبر عند الصدمة الاولی" صدمہ اور بی خیجے ہی آ دمی صبر کر رہے تو موجب اجر ہوتا ہے ... (خطبات عیم الاسلام: ۱۸۰۵)

### صالح بن كيسان كاعمل

صالح بن كيمان جب حج كو گئة تو راسته ميں اونٹ پر كباوہ كى دونوں طرفوں كے درميان سوار ہونے كى حالت ميں بعا اوقات ايك رات ميں دوقر آن مجيد كاختم فرماليتے سے ....( تخفهُ حفاظ)

### دوجھٹر نے والوں کود بوار کی تقییحت

تنی اسرائیل میں ہے ایک آ دمی کا انتقال ہوگیا ،اس کے دو بیٹے تھے،ان دونوں کے مابین ایک د بوار کی تقسیم کے سلسلے میں جھکڑا ہوگیا، جب دونوں آپس میں جھکڑرہے تھے تو انہوں نے دیوار ے ایک غیبی آ واز سی کئم دونوں جھرامت کرو کیونکہ میری حقیقت سے کہ میں ایک مدت تک اس دنیامیں بادشاہ اورصاحب مملکت رہا ..... پھرمیراانقال ہوگیا اورمیرے بدن کے اجزامٹی کے ساتھ مل گئے ..... پھراس مٹی سے کمہار نے مجھے گھڑے کی ٹھیکری بنادیا، ایک طویل مدت تک مھیکری کی صورت میں رہنے کے بعد مجھے توڑ دیا گیا ..... پھرایک کمبی مدت تک ٹکڑوں کی صورت میں رہنے کے بعد، میں مٹی اور ریت کی صورت میں تبدیل ہوگیا ..... پھر کچھ مدت کے بعد لوگوں نے میرے اجزائے بدن کی اس مٹی سے اینٹیں بناڈالیں ...اور آج تم مجھے اینٹوں کی شکل میں دیکھ رہے ہو البذائم ایسی فرموم وہتے دنیار کیوں جھڑتے ہو ... سی شاعرنے کیا خوب کہا ہے \_ اور آج تم ہے کیا کہوں لحد کا بھی پیتنہیں غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا ہ وا آ وا بیدنیا بدی فریب دہندہ ہے فانی ہونے کے باوجود بیلوگوں کی محبوب بنی ہوئی ہے...بهایی ظاہری رنگین اور رعنائی سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے آخرت سے عافل کرتی ہے اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں کو جنسی مسرات کے شوق ہے ہم آغوش فرمائیں .... (گلستان قناعت ۱۹۹۳)

كيطرفه بات س كركوئي رائع قائم نه كى جائے

امام معی رحماللہ تعالی کہتے ہیں: میں قاضی خُرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک عورت اپنے خاوند کے خلاف شکایت لے کرآئی، جب عدالت میں حاضر ہوئی اپنا بیان دیتے وقت زارو قطار رونا شروع کردیا، مجھ پراس کی آ ہوبکا کا بہت اثر ہوا اور میں نے قاضی شرت سے کہا: ''ابوامیہ!…۔اس عورت کے رونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً مظلوم اور بے س ہاس کی ضرور داوری کرنی چاہئے''…۔میری یہ بات س کرقاضی شرت نے کہا…اے معی ایوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئیس کویں میں ڈالنے بات س کرقاضی شرت کے یاس دوتے ہوئے ہی آئے تھے…۔

تشریخ: نیعنی یک طرفه بات من کربھی رائے قائم نه کرنی چاہئے ، دونوں کی بات سنو، دونوں سنوہ دونوں سے خوب حالات معلوم کرو، پھر فیصلہ کرو.... (تفیرابن کثیر)

اندهیری رات میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کوسوئی مل گئی حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کوسوئی مل گئی حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کنزالعمال میں ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے عاریت پرایک سوئی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا سیا کرتی تھی ... اندھیری رات میں وہ سوئی میں سے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا سیا کرتی تھی ... اندھیری رات میں وہ سوئی میں شریف میں شریف اللہ علیہ وسلم کے چرہ انور کے نور کی شعاؤں سے سوئی دکھائی دینے گئی ... میں نے ہنس کرسوئی اٹھائی ... میں اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں :

لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء ترجمہ:''بهاراایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے...اور میر اسورج آسان کے سورج سے افضل ہے...'(منتخب کنز العمال علی ہامش منداحہ:۳/۳)

حضرت بزيدبن نويره رضى اللدعنه كاعشق رسول

احدی الزائی میں مسلمانوں کوجن شدائد اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ تو بالعموم معلوم ہیں ہیں ،اس لئے کوئی مسلمان کوئی جرات مندانہ اقدام کرتا تو اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر ہی چھ کرسکتا تھا....ایک مرحلہ پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا:
من جاوز التّل فله الجنة (جوشخص اس مے سے آ کے نکل گیا، وہ جنتی)

حضرت یزید بن نویرهٔ نے اپنی تکوار ہاتھ میں سنجائی اور لڑتے لڑتے ٹیلے ہے آگے نکل گئے، استے میں ان کے بچازاد بھائی نے پوچھا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم! جوخوش خبری میرے بھائی کو ملی ہے، اگر میں یہ کام کرگزروں تو کیا میں بھی اس بشارت کا مستحق ہوں گا؟ فرمایا: ہاں چنا نچہوہ بھی اس سے تجاوز کر گئے ..... پھرایک مشرک کوئل کر کے لوٹ آئے تو قرمایا: ہاں چنا نچہوہ کم نے ارشاد فرمایا: کلاکھا قد و جبت لہ المجنة ولک یا بیزید آئے سالی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلاکھا قد و جبت لہ المجنة ولک یا بیزید علی صاحب ک درجة (تم دونوں جنت کے حق دارین گئے ہواور یزید! تہمارا اپنے علی صاحب ک درجہ بلند ہے ....) (اصابح ۲۷۲۴ جس)

#### گائے کا ایک واقعہ

سيدنا عبدالله بن عبال كہتے ہيں كه ايك مرتبه ايك بادشام كل سے نكل كرسلطنت كى ديكھ بھال سلے نکا ....کین وہ رعایا سے خطرہ محسوں کررہاتھا.... چنانچہوہ ایک ایسے آ دی کے پاس مقیم ہوا جس کے پاس ایک گائے تھی .... جب گائے شام کوواپس آئی تو اس آدمی نے گائے سے اتنا رود ه دو باجتنا کتمیں گائیوں سے نکلتا ہے .... بادشاہ اتنا دود ه دینے والی گائے کو دیکھ کر جیران ہوگیا اوراس نے میسوچا کہ میگائے تواس سے ہتھیا لینی چاہئے .... جب دوسرادن ہواتو گائے جِ اگاہ کی طرف چرنے چکی گئی.... پھر جب شام کو واپس آئی تو اس دن پہلے کے مقابلے میں نصف دودھ نکلا.... بیمعاملہ دیکھ کربادشاہ نے گائے والے کوبلایا اور بیکہا کتم مجھے بیہ تناؤ کہ کل تو گائے نے کافی دودھ دیا تھا تو آج کیوں کم ہوگیا' کیا گائے آج اس جراگاہ پرنہیں گئی جس پر کل گئی تھی آخر کیابات ہے؟ تواس نے جواب دیا کیوں نہیں؟ اس چرا گاہ میں گئی تھی ....کین آج ایبا ہوا کہ کل کی حالت دیکھ کر بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ غلط سلوک کرنے کاعزم ختم کرچکا تھا.... چنانچہاس وجہ سے اس کا دودھ آج کم نکلا اس کئے کہ جب بادشاہ ظالم ہویارعایا کے سا تحظم کررہا ہوتو برکت ختم ہوجاتی ہے .... بیچیرت آنگیز واقعہ دیکھ کربادشاہ نے اس گائے سے بیہ عهد کیا کہوہ اب گائے اس سے ظلم کے طور پرنہیں لے گا چنا نچہ پھر دوسرے دن میہوا کہ گائے ج نے کیلئے جلی گی .... شام کو جب واپس آئی تو دو ہے والے نے اتنادود صدوم اجتنا کہ پہلے دن گائے سے دودھ نکلاتھا.... بیرحالت دیکھ کر بادشاہ کوعبرت ہوئی اورانصاف برتنا شروع کر دیا اور کہا کہ واقعی جب با دشاہ ظلم کررہا ہو یا رعایا ظالم ہوتو برکت جاتی رہتی ہے....اب میں ضرور انساف كياكرون كااوراب سے الجھے حالات بى يرغوروخوض كياكرون كا .... (رواه اليهتى في العب)

سُليم بن عتر كالمل

سُکُیم بن عتر جو بڑے تابعین میں شار کیے جاتے ہیں ..... حضرت عمر کے زمانہ میں فتح مصر میں شریک تنے ..... اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر کے قاضی تنے ان کامعمول تھا کہ ہر رات کو تین ختم قرآن شریف کے کرتے تنے، بلکہ منقول ہے کہ بعض او قات ایک ہی رات میں چار مرتبہ بھی قرآن مجید ختم فرمالیا کرتے تنے ....(اس کوابو عمر کندی نے اپنی کتاب قضاۃ المصر میں ذکر کیا ہے) (متحفہ حفاظ)

قیامت کے دن صلحاء کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیاجائے اللہ اعمال حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیاجائے گا...دہ پڑھنا شروع کرے گا تواس میں اس کی برائیاں درج ہوں گی جنہیں پڑھ کریے گئا۔..اس وقت اس کی نظر نیچے کی طرف پڑے گی تو ابی نیکیاں کریے کھنا امید ساہونے گئے گا...اس وقت اس کی نظر نیچے کی طرف بڑے گی تو ابی نیکیاں کسی ہوئی پائے گا جس سے کھی ڈھارس بندھے گی ، اب دوبارہ او پر کی طرف دیکھے گا تو وہاں کی برائیوں کو بھی محلائیوں سے بدلا ہوایائے گا...

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرمائتے ہیں کہ بہت سے لوگ خدا کے سامنے آئیں کے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے، بوچھا گیادہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: وہ جن کی برائیوں کو اللہ تعالی بھلائیوں سے بدل دے گا... (تغیر این کیٹر ۱۱/۳)

پردوسیوں کی دل شکنی سے بچتے رہو

حضرت امام ابو حامر غزالی رحمہ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں نقل فر مایا ہے کہ آم اپنے گر کی عمارت کو اتن او کی نہ کروجس سے پڑوی کا گھر ڈھک جائے اور اس کے گھر میں ہوا ہینچنے سے دکاوٹ بن جائے البتہ پڑوی تہمارے گھر کے اونچا کرنے پر رامنی ہے تو کوئی حرج نہیں ہا ورا پی او خی او خی عمارتوں کے ذریعہ فروی کومت ستایا کروکہ اس کا گھر بیکارنہ ہو جائے اور اس کے گھر میں دھوپ اور ہوا داخل نہ ہوا ور جب تم بازار سے پھل فروٹ خرید کرلاؤ تو پڑوی کے یہاں جی اس میں سے بھی دوورنہ اس کو اپنے گھر میں خفیہ طور پر داخل کر لواور تہمارے بچے پھل لے کر باہر نگلیں کہ اس سے پڑوی کے بچے کبیدہ خاطر ہوں گے اور اپنی بکی ہوئی ہانڈی سے اور اپنے بکوان کی خوشبو سے پڑوی کومت ستاؤ ... ہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کومت ستاؤ ... ہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کومت ستاؤ ... ہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کومت ستاؤ ... ہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کومت ستاؤ ... ہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کو بھوں گے اور البی البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کے بہاں البتہ پڑوی کے بہاں الب میں سے بچھ کے کا ارادہ ہے تو کوئی حرج نہیں ... (احیاء العوم ۱۹۷۲)

#### دولت ايمان

حضرت عبید بن عمیر رحمه الله فرماتے ہیں دنیا الله کے نزدیک حقیر چیز ہے اسے بھی عطا فرماتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتے لیکن ایمان صرف اسی کوعطافر ماتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں .....(دل کی ہاتیں) www.besturdubooks.net

#### سلطان محمودغز نوى رحمهالله

ایک خص سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا اور کہامہ ت سے چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ والم کوخواب میں دیکھوں اور حال دل بیان کروں۔ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر ہزار دینار قرض ہے۔قرض ادائہیں کر وسلم کوخواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر ہزار دینار قرض ہے۔قرض ادائہیں کر سکتا اور ڈرتا ہوں کہ موت آجائے اور قرض میری گردن پر سوار ہو۔

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا محمود سکتگین کے پاس جااور ہزار دیناراس سے لے عرض کیا کہ اگر وہ باور نہ کر ہے۔ اور نشانی طلب کر ہے تو میں کیا کروں گا۔ فرما یا کہنا اول شب سونے کے وقت میں ہزار مرتبہ اور آخر شب جاگنے کے وقت میں ہزار مرتبہ درُود پر حقے ہو۔ چنانچہ اس نے سلطان محمود غرنوی سے یہ بات جا کہی۔ جس کوس کر سلطان رونے لگا۔ اور ہزار دینار قرض اواکر دیا اور ہزار دینار اور دینار اور دینار اور دینار اور دینار قرض اواکر دیا اور ہزار دینار اور دینے۔ (دینی دسترخوان جلد)

كثرت درُود شريف برانعام

حضرت خواجہ عیم سنائی نے حضرت جم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے منہ چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ سنائی دوڑ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فداہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے مبارک کو مجھ سے کیوں چھپائے ہوئے ہیں۔ فداہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سنائی سے بغلگیر ہوئے اور فر مایا۔ اے خواجہ تم اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سنائی سے بغلگیر ہوئے اور فر مایا۔ اے خواجہ تم نے میرے لیے اتنی در ورجیجی ہے کہ میں تم سے از راہ مروت منہ چھپار ہاتھا کہ کون سی چیز سے عذر کروں۔ اور اس کے عض تہمیں کیا دلواؤں۔ (برکات دُرود شریف)

دعاحزب البحركامقام ومرتبه

حضرت شاذلی فرماتے ہیں کہ اس دعا کے الفاظ میں نے نہیں تراشے بلکہ ایک ایک حرف حضرت شاذلی فرماتے ہیں کہ اس دعا کے الفاظ میں نے نہیں تراشے بلکہ ایک ایک حضرت محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک سے لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں اسم عظم ہے۔ بیسمندر کے مصائب سے نجات دلانے کے لیے مجرب ہے۔ (سیرة النبی بعداز وصال النبی) اعظم ہے۔ بیسمندر کے مصائب سے نجات دلانے کے لیے مجرب ہے۔ (سیرة النبی بعداز وصال النبی)

### رياست بهويال كاايك قابل تقليد دستور

بھوپال میں ایک عام دستورتھا کہ اگر کسی غریب آدمی نے اپنے بیچے کو کمتب میں بھوا دیا تو آج مثلاً اس نے "اقم" کا پارہ شروع کیا تو ریاست کی طرف سے ایک روپیہ ماہوار اس کا وظیفہ مقررہوگیا.... جب دوسرا پارہ لگا تو دورو پے ماہوارہو گئے.... تیسرا پارہ لگا تو تین روپے ماہوارہو گئے یہاں تک کہ جب تمیں پارے ہوتے تو تمیں روپے ماہوار بیچے کا وظیفہ ہوتا اور اس زمانے میں ساٹھ (۲۰) برس پہلے میں (۳۰) روپے ماہوار ایسے تھے جیسے تین سو (۳۰۰) روپے ماہوار بہت بڑی آمدنی تھی ...ستا زمانہ تھا 'ارزانی تھی ...اس کا نتیجہ بیہوا کہ جتنے غریب لوگ تھے جنہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا وہ بچوں کو مدرسہ میں داخل کرادیے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرے گا تو اسی دن سے وظیفہ جاری 'ہزاروں ایسے گھر انے تھے اور ہزاروں جافظ بیدا ہوگئے ساہری مسجد میں جافظوں سے آبادہوگئیں.... (بھرے موق جلدا)

### امام ما لك رحمه الله كاواقعه

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض حاسدوں نے سخت مار پیٹ کی ....خلیفہ وقت سزادینا چاہتا تھا .... آپ نے ان سب کو معاف کیا جی ان سب کو معاف کیا ہمیں اعلان کیا ہیں نے ان سب کو معاف کیا ،کسی کوسز ادینے کا کوئی حق نہیں .... (انمول موتی جلد ۳)

#### ارشادخداوندي

حفرت طلق بن حبیب رحمه الله نے فرمایا کہ انجیل میں باری تعالیٰ کا ارشاد لکھا ہوا ہے اے ابن آ دم، غصے کے وقت جمھے یا دکیا کرو، میں بھی غصے کے وقت جمہیں یا دکیا کروں گا اور میں جن لوگوں کو بے برکتی کی بناء پر گھٹا گھٹا کر کم کرتا ہوں تہہیں ان سے علیحدہ رکھوں گا اور جب تم یرظلم کہا جائے تو صبر کرو....

کیونکہ تمہاراایک ایسامد دگار موجود ہے، جوتمہارے اپنی ذات کے لئے مد دگار بننے سے بہت بہتر ہے ۔۔۔۔(دل کی ہاتیں)

### ایک دعاجس کا تواب اللہ نے چھپار کھا ہے

ابن ماجه میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک فض نے ایک مرتبہ کہا: "یَا دَبُ لَکَ الْحَمُدُ کَمَا یَنْبَغِی علیہ وسلم نے فرمایا: ایک فض نے ایک مرتبہ کہا: "یَا دَبُ لَکَ الْحَمُدُ کَمَا یَنْبَغِی علیہ وسلم نے فرمایا: آئی و جُھِک وَعَظِیْمَ مُسلُطَانِکَ" فرشتے گھرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر کھیں آخر اللہ تعالی سے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح کھیں؟ پروردگارنے باوجود جاننے کے ان سے بوچھا کہ اس نے جانبہوں نے بیان کیا کہ اس نے بیگلمہ کہا ہے فرمایا: تم یونہی اسے لکھ لومیں آپ کیا کہا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے بیگلمہ کہا ہے فرمایا: تم یونہی اسے لکھ لومیں آپ اسے این ملاقات کے وقت اس کا اجردے دول گا... (تغیر ابن کیم: جلد اصفح ۲۷)

حضرت المسليم رضى الله عنها كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم كل حضرت المسليم من الله عنها كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم كل حضرت المسليم جوحضرت انس بن ما لك كل والده بين اورآ پ صلى الله عليه وسلم بهي بهي دو پهركوان كے تحرسوت .... بستر بهي بين بين كل عليه وسلم كو پهينه بهت آيا كرتا تھا .... حضرت المسليم لينيني كل بينه بين بين اور شيشى ميں به احتياط ركھ ليتى تھيں .... نبى صلى الله عليه وسلم نے بوندوں كو جمع كرليتيں اور شيشى ميں به احتياط ركھ ليتى تھيں .... نبى صلى الله عليه وسلم نے ايسا كرتے د يكھا تو يو جھا ايہ كيا .....؟

انہوں نے کہا: عرقک نجعله فی طیبنا وهو من اطیب الطبہ '' یہ حضورکا پینہ ہے ہم اسے عطر میں ملالیں گی اور بیتوسب سے بو صرعطر کے ''…. (بحوالہ بخاری مسلم)

مسلم کی روایت ہے کہ جب ان سے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فر مایا کہ
اس کا کیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم اسے اپنے بچوں کیلئے باعث برکت اور تبرک
سیجھتے ہیں .... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اصبت '' تم نے ٹھیک کیا'' ....
بعض سیجھتے میں اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم خودا پنے مبارک بالوں کو
صحابہ کرام میں تقسیم فر مایا کرتے تھے .... (شع رسالت)

ابن مبارک رحمه الله کے استقبال کیلئے بوراشہرٹو میں بڑا

ایک بارعبداللہ بن مبارک رحمہ الله تعالی رقد (خلفائے عباسیہ عواقی کری گزارتے سے بیمقام نہایت بی سرسز وشاداب ہے) آئے اس کاعلم ہوا تو پوراشہراستقبال کے لیے لوٹ بڑا.... ہارون رشید کی ایک لوٹ کی سے بیتماشا دیکیوری تھی اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا معالمہ ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ خراسان کے ایک عالم عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہاں آئے ہیں انبی کے استقبال کے لیے بیجم آئم آیا ہے اس نے مبارک رحمہ اللہ تعالی بہاں آئے ہیں انبی کے استقبال کے لیے بیجم آئم آیا ہے اس نے کہا کہ یہ بہا کہ دورون بیس ، ہورون ہیں ، اس لیے کہاس کے گردکوئی جمع اخیر پولیس ، فوج اوراعوان وافعارا کھانہیں ہوتا ... ان رسی ہوجہ جدم ہوروں وافعارا کھانہیں ہوتا ... ان رسی ہوجہ بادر موجہ ہوروں وافعارا کھانہیں ہوتا ... ان رسی ہوجہ بادر موجہ بیں بادروں ہوجہ بادر موجہ بادر موجہ

### ابن الكاتب كأثمل

ابوعبدالرحل سلمی نے ابوعثان مغربی کے حوالہ سے تقل کیا ہے کہ ابن الکا تب چار قرآن دن کو اور چاررات کو پڑھتے تھے....(نووی کتاب الاذ کار میں فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پنجی ہے دہ بھی ہے) (مخفہ مفاظ)

حضور صلی الله علیه وسلم کا بچوں کے ساتھ عجیب معاملہ

بار باایا ہوا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس ، عبیداللہ بن عباس ، عبیداللہ بن عباس اور کیر بن عباس رضی اللہ تعالی عنهم کو بلایا اوران سے فر مایا بچوا تم میں سے جودوڑ کر جھ کوسب سے پہلے ہاتھ لگائے گا میں اس کوفلاں چیز دوں گا تینوں بھائی دوڑ کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے کوئی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے چٹ جاتا کوئی پشت مبارک پر چڑھ جاتا آپ سلی اللہ علیہ وسلم سب کوسینہ سے لگاتے اور خوب پیار کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا بیار کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا علم اور دین کی سجھ عطافر ما .... (تذکرہ بھاس صحاب)

www.besturdubooks.net

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المفرد میں لکھا ہے کہ ایک قبرستان میں مغرب کے بعد ایک قبر چھٹی تھی اس میں سے ایک خص نکتا جس کا سرگدھے کے مانند تھا گدھے کی آ واز نکال کر پند لیجے بعد قبر میں چلا جاتا تھا کسی نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اس قبر والے کے ساتھ بیہ معاملہ کہوں ہور ہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ بیآ دمی شراب پیتا تھا جب اس کی مال اسے ذائتی تو کہتا کہ کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے؟ فائدہ: مال کا اوب بہت ضروری ہے حدیث میں ہے کہ مال کے بیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے ۔۔۔ ( بھرے موتی جلدا )

بے جا گفتگو کرنا بے وقوفی ہے

عقلمندوں کی ایک جماعت نوشیروان کے دربار میں کسی مصلحت ملکی میں گفتگو کرہی تھی اور بزر چمبر جوان کا سردار تھا خاموش تھا....عقلمندوں نے اس سے بوچھا اس بحث میں ہمارے ساتھ کیوں شریک نہیں ہوتے ہیں اس نے کہا....وزیر طبیبوں کے مانند ہوتے ہیں اور طبیب دوانہیں دیتا مگر بیارک پس جب میں دیکھا ہوں کہ تمہاری دائے درست ہے تو میرا اس میں گفتگو کرنا عقلمندی نہیں ہے....

جب کام میری زیادتی کے بغیر نکل جاتا ہے تو مجھ کو اس میں گفتگو نہیں کرنا چاہئے اور اگر میں دیکھوں کہ نابینا ہے اور سامنے کنواں ہے (ایسی صورت میں) اگر میں خاموش بیٹھوں تو گناہ ہے

(گلتان سعدی)

ابم نفيحت

حضرت سعید بن عبدالرحمان رحمہ اللہ کہتے ہیں ہیں نے ابوحازم کو دنیا کی ندمت کرتے ہوئے سنا: دنیا کا کچھ حصہ جو ہمیں پہنچا آگر ہم اس کے شرسے نجات پالیس جو حصہ ہمیں نہ ملا ہووہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا اس کے باوجود ہم اس کے کپچڑ میں پھنس گئے ہیں تو جو شخص باتی کو بھی طلب کرے گا وہ احمق ترین ہے ۔۔۔۔(دل کی باتیں)

حضرت مجابد كاعمل

امام ابوداؤد نے محیح سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت مجاہد بعض اوقات مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قرآن پاک بورا پڑھ لیا کرتے تھے.... (تحفیہ حفاظ)

حضرت الوہریہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: "دو

(چھوٹی بوی) عورتیں اپنے اپنے بیچکو لے کرجادی تھیں کہ جا تک ایک بھٹریا آیا اوران میں سے

ایک کے بیچکوا کی کر لے کیا ۔۔ دفوں میں جھڑا ہوگیا۔۔ بوئی کہ نے گئی کہ تیرے بیچکو لے گیا

ہے چھوٹی کہنے گئی تیرے بیچکو لے گیا ہے موفوں نے یہ طے کیا کہ حضرت داؤدگی نہنا وعلیہ اصلاۃ

والسلام سے فیصلہ کرواتے ہیں، چنانچہ وہ اُن کے پاس کئیں، آپ نے بوئی کے تق میں فیصلہ وب والسلام سے بیاں سے ان کا گزرہوا

دیا، یہ دفوں یہاں سے چلیں تو داستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ان کا گزرہوا

انہوں نے ان سے بوچھا کہ تہمار سے درمیان کیا فیصلہ وا؟ ان میں سے ایک (چھوٹی) بولی کہوئی کہوں کے تق میں فیصلہ صادرہ و گیا ہے، (آپ معاملہ کو بھانپ گئے اور) فرملیا چھری لاؤمیں اس بچک کے دوکھڑے کہ دیکہ ایک کوئی وے دیجئے، (حضرت کوئیٹرے کردیتا ہوں چھوٹی عورت کی میات دیکھ کی کہیں ہے کہ دید بچائی کا ہے) چنانچ آپ نے چھوٹی سلیمان علیہ السلام چھوٹی عورت کی میات دیکھ کے کہیہ بچائی کا ہے) چنانچ آپ نے چھوٹی سلیمان علیہ السلام چھوٹی عورت کی میات دیکھ کے کہیہ بچائی کا ہے) چنانچ آپ نے چھوٹی میں فیصلہ دے دیا اور بچاسے داوادیا۔۔۔۔'(نہلی عربی ہوں کا کہ بے ایسانہ جوٹی میں فیصلہ دے دیا اور دیا سے داوادیا۔۔۔'(نہلی عربی ہوں کا کہ بے ایسانہ جوٹی میں فیصلہ دے دیا اور دیا سے داوادیا۔۔۔'(نہلی عربی ہوں کا کہ بے ایسانہ جوٹی میں فیصلہ دے دیا اور دیا سے داوادیا۔۔۔'(نہلی عربی ہوں کا کہ بے ایسانہ جوٹی میں فیصلہ دے دیا اور دیا سے دواوریا۔۔۔'(نہلی عربی ہوں کیا ہوں کی میں فیصلہ دے دیا ہوں جوٹی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں جوٹی کی میں اور دیا سے دواوریا۔۔۔'(نہلی عربی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی میں دور کیا ہوں کیا ہوں جوٹی کی دورت کی میانہ کیا ہوں جوٹی کوئی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی دور کیا ہوں کوئی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کوئی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کی کوئی ہوں کی دور کیا ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کیا ہوں کی کوئی ہوں ک

### جهالت كي تحوست

ایک خف کے دو بیٹے تھے، والد نے اپنی حیات ہی میں اپنی جائیدا تقسیم کر دی والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں کے کھیت کے درمیان ایک درخت اگا برشمتی سے وہ درخت بول کا تھا دونوں بھائیوں کے درمیان جھٹڑ اشروع ہوا ایک نے کہا یہ میرا دوسرے نے کہا یہ میرا، بالآخریہ جھٹڑ اعدالت میں پہنچا ہمیں سال تک مقدمہ چلتا رہا دونوں کی جائیداویں بک میں مقدمہ میں یہ فیصلہ طے ہوا کہ درخت کو کا ٹو اور آدھا اس کے گھر کے دواللہ تعالیٰ جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے .... (بمحرے موتی جلدا)

### ابن آ دم! غصے کے وقت مجھے یا دکرلیا کر

ابن ابی حاتم میں حضرت وہیب بن وردرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تا ہے کہ 'اے ابن آ دم! اپنے غصے کے وقت تو مجھے یا دکرلیا کرمیں بھی اپنے غضب کے وقت تحقیم معافی عطافر مادیا کروں گا اور جن پرمیر اعذاب نازل ہوگا میں تحقیم ان سے بچالوں گا' برباد ہونے والوں کے ساتھ تحقیم برباد نہ کروں گا...اے ابن آ دم! جب تجھ پرظلم کیا جائے تو صبر و سہار کے ساتھ کام لے مجھ پرنگاہ رکھ میری مدد پر بھروسہ رکھ میری امداد پر راضی رہ یا در کھ! میں تیری مدد کروں 'یاس سے بہت بہتر ہے کہ تو آ ب ابنی مدد کر ہے...' اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا ئیوں کی تو فیق مدد کروں 'یا اس ان میا بیوں کی تو فیق مدد کروں 'یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا ئیوں کی تو فیق مدد کروں 'یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا ئیوں کی تو فیق دے 'اپنی امداد فصیب فرمائے ... آ مین (تغیر ابن کیر جلہ سونے ۱۳۳۳)

# معمولی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے

الله تعالی شکور ہے اور شکور کی تعریف مرقاۃ میں ہے ہے کہ "الَّذِی یُعُطِی الاَّجُو اللّٰ جَوٰیلُ مُل بِعظیم جزاءعطافر مائے ،اس کوشکور کہتے ہیں ....
حضرت ملاعلی قاری رحمۃ الله تعالی علیہ نے ایک واقعہ کھیا ہے کہ ایک شخص کوخواب میں دیکھا گیا .... وریافت کیا گیا کہ ت تعالی نے تمہار ہے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ کہا میراحساب ہوا پس میں ڈرگیا کہ نیکیوں کا بلہ بلکا تھا .... اچا تک اس میں مٹی کی تھیلی آ گری اور وزن نیکیوں کا برھ گیا میں نے عرض کیا کہ ہی تھیلی کہاں سے آ گئی؟ ارشاد ہوا کہ بیروہ مٹی ہے جو تونے کسی مسلمان کی قبر میں ڈالی تھی .... (کشکول معرفت ضفیہ ۱۲)

### حفظ قرآن كيليخ وظيفه

حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مجھکوابتداء ہیں قرآن مجیدیاونہ ہوتا تھا۔ اس لیے متر ددتھا۔ ایک رات میں نے حضرت نی کریم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھیں آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبادک پر رکھ دیں اور رونا شروع کر دیا۔ اور عرض کیا آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم مجھکو حافظ عطاء فرماویں۔ تاکہ میں قرآن مجیدیا وکر سکوں۔ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میری گریہ وزاری پر شفقت فرمائی اور فرمایا۔ سرا تھا۔ میں نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کر کہ خدا تعالی عبار کی تو جب میں بیدار ہوا اور سورہ یوسف کی تلاوت اختیار کی تو خدا وندقد وس نے اس آخری عرمیں مجھکو قرآن پاک کا حافظ کرا دیا۔ پھر فرمایا جوکوئی قرآن مجید خدا وندقد وس نے اس آخری عرمیں مجھکو قرآن پاک کا حافظ کرا دیا۔ پھر فرمایا جوکوئی قرآن مجید عبار کرنا جا ہے اسے جا بسے کہ روز انہ یا بندی سے سورہ یوسف پڑھا کرے۔ (دینی دستر خواں جادی)

حوض مشي كيلئے جگہ مقرر فرمادي

سلطان التمش قبائے سلطان میں ایک درویش باصفا تھا۔ سلطان کو حوض بنانے کی ضرورت تھی۔اراکین سلطنت کو لے کر تلاش کرتے کرتے اس جگہ بہتے گیا جہاں اب حوض سمسی ہے۔اوراس جگہ کو پہند کیا۔رات تھدیق کی نیت سے مصلے پرسوگیا۔خواب میں دیکھا کہاں حوض کے چبوترے کے پاس ایک بے حد سین شخص گھوڑے پرسوار ہیں اور ہمراہ چند آ دمی ہیں۔انہوں نے سلطان کو روبر و بلایا اور کہا کیا جا ہتا ہے۔''سلطان نے عرض کیا کہ ایک بڑا حوض تیار کرانا چا ہتا ہوں۔ یہ گفتگو ہور ہی تھی کہ کسی نے کہا اے التمش آ پ حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔آ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مراد ما تگ لے۔ سلطان نے آ ہوسکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پرسرر کھ دیا۔

جس جگداب حوض منسی ہے۔حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑ ہے نے وہاں الله علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑ ہے نے وہاں الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مسلس اس جگہ حوض بناؤ۔ کہ یہاں سے ایسا پانی نکلے گا کہ سی بھی جگہ ایسالذیذ پانی نہ ہوگا۔ اس کے بعد سلطان کی آئے کھل گئی۔ اس جگہ جاکر دیکھا تو واقعی وہاں پانی نکل رہا تھا۔ (برکات درود شریف)

### منصور بن زاذان كأعمل

السیدالجلیل احمد الدروقی نے اپنی سند کے ذریعہ روایت کیا ہے کہ مصور بن زاذان جو بڑے عبادت گذارتا بعین میں سے ہیں رمضان المبارک میں ایک قرآن شریف ظہراور عصر کے درمیان دوسرامغرب اور عشاء کے درمیان چوتھائی رات تک پوراکرتے تھے ..... (رواہ الیفنا فی الحلیة ) اور غیر رمضان میں صلو قاضی میں ایک کلام مجید دوسرا ظہر سے عصر تک پوراکرتے تھے اور تمام رات فیررمضان میں گذارتے تھے .... اور اتناروتے تھے کہ کامہ کاشملہ ترہوجا تاتھا .... (حقعہ حفاظ)

## ''ہر بیاری سے شفااس ڈبہ میں ہے''

امام شافعی رحمة الله تعالی علیه سے روایت ہے کہ بنی اُمید کے بعض مکانات میں جاندی کا ایک ڈبہ ملاجس پرسونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا" ہر بیاری سے شفااس ڈبہ میں ہے" ایک ڈبہ ملاجس پرسونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا" ہر بیاری سے شفااس ڈبہ میں ہے" .....اس میں بیدُ عالکھی ہوئی تھی:

"بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا اللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ السُّكُنُ اَيُّهَا الْوَجُعُ سُكُنتُكَ بِالَّذِي يُمُسِكُ السَّمَاءَ اَنُ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اللهِ بِالدِّنِهِ اِنَّ اللهِ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَقَ رَّحِيْمٌ وَاللهِ اللهِ ال

بعدِ ہوں عید میں عید کامختاج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعاکے بعد میں بھی طبیب کامختاج نہیں ہوا... بیدعا در دِسر کے لیے مفید ومجرب ہے... (حیاۃ الحوان: جلداصفی ہم)

#### ہمسابیہ

میں ایک مکان خرید نے کی فکر میں تھا ایک یہودی نے کہا خریدلوکہ میں بھی اس محلے کا ایک مالک ہوں....اس گھر کی حقیقی تعریف مجھے سے پوچھواس میں کوئی عیب نہیں ہے .... میں نے کہا: بخیراس کے کہتو میراہمسایہ ہے ....(مکتان سعدی) مومنین کے دلوں سے تمام غموں کو زکال دینے والا عجیب فرشتہ محضورا کرم ملی اللہ اللہ علیہ محضورا کرم ملی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ محضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے بہت بوڑھے ہوگئے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں موت آ جائے اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے ....اے اللہ! میری عمر بڑی ہوگئ اور میری ہڈیاں بٹلی اور کمزور ہوگئیں لہذا مجھے اپنے پاس اٹھالے .... حضرت عرباض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں وشق کی مسجد میں تھا وہاں مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت حسین و جمیل تھا اس نے سبز جوڑ اپہنا ہوا تھا اس نے کہا آپ یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا اے میرے جھے کو دے اور مجھے موت تک پہنچا دے .... میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دیا کل (وہ مجھے موت تک پہنچا دے .... میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دیا کل (وہ مومون کے دلوں سے تمام غم نکالتا ہوں ... (حیا ۃ الصحابہ: جلہ اس فی ۱۲۰۸)

### شكركاطريقه

حضرت موی علیه السلام نے ایک مرتبہ اللارب العزت سے عرض کیا کہ اے اللہ!"کیف اکشکورک" میں آپ کاشکر کسے ادا کروں؟ کیوں کہ آپ کی ایک نعمت الی ہے کہ میں ساری زندگی بھی عبادت میں لگار ہوں تو میں صرف ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرسکتا اور آپ کی تو بے انہا نعمتیں ہیں .... میں ان سب نعمتوں کاشکر کسے ادا کرسکتا ہوں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پروی نازل فر مائی اور فر مایا کہ" اے موی ! اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ ساری زندگی شکر ادا کریں تو پھر بھی شکر ادا نہیں کرسکتے تو س لیں کہ "المان مشکر تنی اب تو آپ نے میر اشکر ادا کر دیا ہے ..." سبحان اللہ (بھرے موتی جلد)

امام احمد بن حنبل رحمه الله كاعمل

عبدالله بن احمد بن عنبل فرماتے ہیں کہ میرے والدگرامی امام احمد بن عنبل مرہفتہ میں دوقر آن ختم فرماتے ہیں کہ میر ات کو دوسرا دن کو، قاضی ابو یعلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبدامام احمد بن عنبل نے مکتہ المکر مہ میں بحالت امامت نماز کی ایک ہی رکعت میں بورا قرآن کریم ختم فرمایا....(تلاوۃ القرآن المجید)

سلف صالحین کامعمول اپنی کنواری بیٹیوں کے بارے میں

وہ قوم جس کے گھر قبر میں بدل گئے

حضرت ابوالدرداءرضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سے اے دمثق والو! کیا تہمیں شرم نہیں آتی ؟ اتنامال جمع کررہے ہو جسے تم کھانہیں سکتے اوراسے گھر بنارہے ہوجن میں تم رہ نہیں سکتے اوراتی بڑی نہیں سکتے اور تنے گھر بنارہے ہوجن میں تم اللہ سکتے اور اتنی بڑی اُمیدیں لگارہے ہوجن تک تم پہنی نہیں سکتے اور تم سے پہلے کی قومیں مال جمع کر کے محفوظ کر لیتی تھیں اور انہوں نے بڑی لمبی اُمیدیں لگار کھی تھیں اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھیں لیکن اب وہ سب ہلاک ہو چکی ہیں اور ان کی اُمیدیں دھو کہ تابت ہوئیں اور ان کے گھر قبر بن چکے ہیں ۔۔۔۔۔ " قوم عاد" ہے جن کے مال اور اولا و سے عدن سے عمان کی سارا علاقہ بھرا ہوا تھا لیکن اب مجھ سے" عاد" کا سارا ترکہ دودر ہم میں خرید نے کے لیے کون تیارہے؟ (حیاۃ السحاء؛ جلد سامنے ۵۵۷)

# کھانا بھی ذکر کرتاہیے

ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے جھے بخاری میں ثابت ہے کہ کھانا کھانے میں کھانے کہ تنہ جم سنتے رہے ہیں ... دعفرت ابوذ ررضی اللہ تعالی عند والی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹی میں چند کر را لیں .... میں نے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم سے منا کہ وہ شہد کی کھیوں کی بعنہ منا ہے کی طرح تنبع خدا کر دی تھیں ای طرح دعفرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عند اور دھفرت علی اور مندوں میں مشہور ہے بچک رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ میں بھی ... بید عدید ہے جھے میں اور مندوں میں مشہور ہے بچک رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ میں بھی ... بید عدید ہے جھے میں اور مندوں میں مشہور ہے بچک رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ میں بھی ... ہے اپنی اونٹیوں اور جانوروں پرسوار کھڑے ہوئے دیکھ کر فرایا کہ سواری سلامتی کے ساتھ لواور پھرا بچھائی سے چھوڑ دیا کرو راستوں اور بازاروں فرمایا کہ سواروں سے بھی زیادہ ذکر اللہ کرنے والی اور ان سے افضل ہوتی ہیں .... (مند میں سانوں اور بازاروں اسے سواروں سے بھی زیادہ ذکر اللہ کرنے والی اور ان سے افضل ہوتی ہیں .... (مند اسے سانوں ان ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے مارڈ النے کوئے فرمایا اور میں ناری ہی بازوں کوئی ہیں .... (مند امر) سنن نسائی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے مارڈ النے کوئے فرمایا اور میں ان اور ان کاروانات بھی غدا ہے .... (تنیراین کیئر جلد سمنے برم)

# عصرت مغرب تك مكمل قرآن كي تلاوت

حفرت شاہ اسمعیل شہید محصر سے مغرب تک قرآن شریف فتم کر لیتے تھے....

لوگوں نے آپ سے اصرار کیا اور کہا کہ حفرت ہم کو بھی اس کرامت کا مشاہدہ کرا

دیجے ..... چنا نچہ گومتی کے بل پرلوگ اکتفے ہوئے .... مولا نانے بزاروں آ دمیوں

کے جمع میں عصر سے مغرب تک قرآن شریف فتم کر دیا .... ممکن ہے کہ اس وقت

آپ اظہار کرامت میں ماذون ہوں .... اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کی ارض کی طرح

بط زمانہ بھی ایک کرامت ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے اوقات میں

درازی و برکت عطا فرما دیتے ہیں .... اور جو کام کی روز میں نہیں ہوسکتا وہ اس کو چند گھنٹوں میں کر لئے ہیں .... (ارواح ثلاثہ)

# والدين كاادب اورنفوش اسلاف

حضرت امام عظم ابوصنیفر حمی الله تعالی ای والده کابهت ادب واحتر ام کیا کرتے ہے .... جب

ام عظم ابوصنیفر حمی الله تعالی ای والده کو اونٹ پر سوار کرتے اورخوداونٹ کی کیل پکڑ کر پیدل چلے ....
ام عظم ابوصنیفر حمی الله تعالی ای والده کو اونٹ پر سوار کرتے اورخوداونٹ کی کیل پکڑ کر پیدل چلے ....
جب لوگ و کیھتے ... تو ادب واحتر ام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑ ہے ہو کر سلام کرتے ....
ام عظم ابوصنیفر حمی الله تعالی کی والده ان سے مسئلہ دریافت کر تیں ... کی مرتبہ ایسا ہوتا کہ معمر فقیہ کو امام عظم ابوصنیفر حمد الله تعالی سے بوچھ لیتے پھراونجی آواز مسئلہ کا صحیح عل معلوم نہ ہوتا تو وہ ذیر لب امام عظم ابوصنیفر حمد الله تعالی کو قاضع اوران کے ادب کا بیعالم تھا کہ سالہ کا زواضع اوران کے اورب کا بیعالم تھا کہ بول سے بوچھتی ہیں وہ میں ہی تو بتا تا ہوں ... یہ بول سے بوچھتی ہیں وہ میں ہی تو بتا تا ہوں ... یہ بول ... یہ بول ہونی چا ہے ... اللہ والدہ صاحب کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چا ہے .... اللہ والدہ صاحب کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چا ہے ... اللہ والدہ صاحب کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چا ہے ... اللہ والدہ صاحب کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چا ہے ... اللہ والدہ صاحب کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چا ہے ... اللہ والدہ صاحب کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چا ہے ... اللہ والدہ صاحب کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چا ہے ... اللہ والدہ صاحب کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہونی چا ہے ... اللہ والدہ صاحب کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہونی چا ہے ... اللہ والدہ صاحب کی طبیعت جس طرح میں جانب کیں ۔

حضرت ابودر داءرضي اللدتعالي عنه كي عجيب نصيحت

ابن افی حاتم میں ہے کہ جب مسلمانوں نے فوط میں محلات اور باغات کی تعیر اعلیٰ پیانے پر ضرورت سے زیادہ شروع کردی تو حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہوگر فر مایا کہ اے دمشق کے رہنے والوسنو! لوگ سب جمع ہو گئو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کے بعد فر مایا کہ: دہم ہیں شرم نہیں آتی تم خیال نہیں کرتے کہ تم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا جسے تم نہیں کھا سکتے 'تم نے وہ مکانات بنانے شروع کردیئے جو تمہارے رہنے ہیں کا نہیں آتے 'تم کے وہ دوردراز کی آرزو کیس کرنا شروع کردیئے جو تمہارے رہنے ہوئی محال گئے ہم سے نے وہ دوردراز کی آرزو کیس کرنا شروع کردیں جو پوری ہوئی محال ہیں ۔۔۔کیاتم بھول گئے ہم سے اگلے لوگوں نے بھی دوئیں جمع جھا کر سے سنجال سنجال کر دھی تھیں 'بڑے او نے اور نے اور کیس باندھی تھیں لیکن تیجہ یہ واکہ وہ دھوکہ میں رہ گئے مضبوط محلات تعمیر کیے تھے بڑی برباد ہوگئی اُن کے مکانات اور بستیاں اُنٹر گئیں عاد یوں کود کیھول کہ عدن سے لے کر کان تا ور بستیاں اُنٹر گئیں عاد یوں کود کیھول کہ عدن سے لے کر کان تا ور اُنٹ تھے گئین آجے وہ کہاں ہیں؟ (تغیر ابن گئی بطری اُنٹر کان کے گھوڑے اور اُونٹ تھے گئین آجے وہ کہاں ہیں؟ (تغیر ابن گئی بطری اُنٹر کی نے مکانات کے گھوڑے اور اُونٹ تھے گئین آجے وہ کہاں ہیں؟ (تغیر ابن گئی بطری اُنٹر کی کے گئی کیاں تک اُن کے گھوڑے اور اُونٹ تھے گئیں آجے وہ کہاں ہیں؟ (تغیر ابن گئی بطری اُنٹر کی کھوڑے اور اُونٹ تھے گئین آجے وہ کہاں ہیں؟ (تغیر ابن گئی بطری کی کی برباد ہوگئی اُن کے کور اُنٹر کی کی کھوڑے اور اُونٹ تھے گئین آجے وہ کہاں ہیں؟ (تغیر ابن گئی بطری کے گئیں کیاں کان کے گھوڑے اور اُونٹ تھے گئیں آجے وہ کھوں کے کہاں ہیں؟ (تغیر ابن گئی بطری کے گئیں کے کور کیاں کیاں کیاں کی کی کور کے اور اُنٹر کی کی کی کور کے اور اُنٹ تھی کی کی کے کانے کیاں کی کی کے کئی کور کے اور اُنٹ تھی کین آجے وہ کی کی کی کی کی کی کور کے اور اُنٹ تھی کی کی کھوڑے کے اور اُنٹ تھی کی کی کھوڑے کی کی کھوڑے کے اور اُنٹ تھی کی کھوڑے کی کی کی کھوڑے کی کی کے کی کی کھور کے اور اُنٹ کی کی کھور کے اور اُنٹ کے کھور کے اور اُنٹ کی کی کھور کے اور اُنٹ کی کھور کے اور اُنٹ کے کھور کے اور اُنٹ کی کھور کے اُنٹ کی کھور کے کی کھور کے کور کھور کی کھور کے کور کی کو

#### دعوت وبشارت

حفرت قاضی حمیدالدین تا گوری کے تبحرعلمی اور لیافت خدا دادگی بناء پر بادشاہ وقت نے آپ کونا گورکا قاضی مقرر کردیا۔ جواس عہد کاایک مشہور شہرتھا۔ مسلسل تین سال اس عہد اوپر مامور رہے۔ آپ کے عدیم النظیر ،عدل وانصاف ،خلق اور حسن ارتقاء سے خوش ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کو دعوت و بشارت دی اور فر مایا حمید الدین چھوڑ اس قصے کو اور میری طرف آکہ تیرے لیے دوسرا میدان خالی ہے۔ میں جب المخصق ول دنیا کی طرف سے سرد ہو چکا تھا۔ اس وقت استعفی دے دیا۔ اور ترک علائق کر جب المخصق ول دنیا کی طرف سے سرد ہو چکا تھا۔ اس وقت استعفی دے دیا۔ اور ترک علائق کر کے عازم ترمین شریف ہوئے۔ اور حضرت کی اوپ کو حضم ہو چکا تھا۔ حلقہ ء ارادت میں داخل ہو کر دوشخل میں مشغول ہو گئے۔ اور حضرت کی اوپ سے سرف ایک سال میں ولایت کو بیج کی خرقہ خلافت حاصل کیا۔ (سرۃ النبی بعداد وصال النبی)

مشارق الانواركي تقيديق

حفرت شیخ رضی الدین حسن بن حسن ضعانی کا وطن چغانه تفاعهد سلطنت قطب الدین ایبک یا شروع عهد سلطان شمس الدین التمش میں بدایوں میں آ کرسکونت اختیار کی -کتاب مشارق الانوار آپ کی مشہور تالیف ہے -حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی حدیث میں آپ کومشکل پیش آتی تو حضور انور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھتے اور اس حدیث کی صحت فرماتے۔

حفرت بابا فریدالدین کنج شکر فرماتے ہیں۔ کہ جواحادیث مشارق الانوار میں تحریبی سب صحیح ہیں۔ ۲۲۲۲ احادیث زبان مبارک حفرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کی صحت شدہ مشارق الانوار میں تحریر ہیں۔ اور یہ بھی خود حفرت شخ رضی الدین نے فرمایا کہ اگر کسی حدیث میں مشکل پیش آتی اور خلق خدا آپ میں نزع کرتی تو اسی رات حفرت بسول الله صلی الله علیه وآلہ مسلم کوخواب میں دیکھتے اور اس حدیث کوآب صلی الله علیه وآلہ وسلم کے زوبر وکرتے اور آب صلی الله علیه وآلہ وسلم کے زوبر وکرتے اور آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم اسے سامنے اس کے افواس کے سامنے اس کے افواس کی الله علیہ واللہ والل

# وعدہ کے پاس ولحاظ کا نا درترین واقعہ

حضرت عبداللہ بن ابی جمساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے (ایک مرتبہ) میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز خریدی اور کچھ قبہت کی ادائیگی مجھ پر باقی رہ گئی، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں بقیہ قیمت لے کراسی جگہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ۔۔۔ لیکن میں اس وعدہ کو بھول گیا اور تین دن کے بعد سے بات یاد آئی (تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا) تو کیا دیم گھا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور (مجھے دیکھ کر) فرمایا: کہتم نے مجھے زحمت میں مبتلا اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور (مجھے دیکھ کر) فرمایا: کہتم نے مجھے زحمت میں مبتلا کردیا، میں تین دن سے اسی جگہ بیٹھا ہوا تمہا را انتظار کر رہا ہوں ۔۔۔ (ابوداؤ)

حضرت على رضى الله عنه كاختم قرآك

حضرت علی رضی الله عندایک رکاب میں قدم مبارک رکھتے تھے اور دوسری تک پیرجاتے جاتے قرآن ختم کردیتے تھے ۔۔۔۔۔(عالم خلق وامرسب خدا کے دست قدرت میں ہے۔۔۔۔۔ جس سے جاہے اس سے متعلق فر مادے)(امدادالمشتاق ص۸۹)

جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وس میں رہنے کا نبوی نسخہ
حضرت ابوا مامدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہیں کر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ہے ہیں کہ
رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص محض خداکی رضا وخوشنو دی حاصل کرنے کیلئے
کسی پیتم بچے (او کے یا لوکی ) کے سر پر (پیار ومحبت اور شفقت کے ساتھ) ہاتھ بچھے رتا ہے
اس کیلئے ہر بال کے عوض میں جس پر اس کا ہاتھ لگا ہے ، نیکیاں کھی جاتی ہیں .... نیز جو شخص
اس بیتم او کے یا لوکی کے ساتھ جو اس کی پرورش و تربیت میں ہو، اچھا سلوک کرتا ہے ، وہ
شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے .... یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
دونوں الگلیوں کو ملایا (یعنی انگشت شہادت اور نیج کی انگلی کو ملاکر دکھایا کہ جس طرح یہ دونوں
انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اس طرح میں اور وہ شخص جنت میں ایک دوسرے کے
قریب ہوں گے .... (احمہ بر نہ ی)

### دومبارك خواب

سلیمان بن تحیم کہتے ہیں میں نے خواب میں صفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی .... میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جولوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں کیا آپ کواس کا پنہ چاتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں! اور میں اُن کے سلام کا جواب دیتا ہوں .... ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ جب میں نے جج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی اور میں نے قبراطہر کی طرف بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میں نے روض کا طہر سے وعلیک السلام کی آ وازسنی ... (برکات درود شریف)

# ایک کا تب کی درُ و دشریف لکھنے کی وجہ سے بخشش

بعض رسائل میں عبیداللہ بن قمرقواری کے سے قال کیا ہے کہ ایک کا تب میراہمسایہ تھاوہ مرگیا ... میں نے اس کوخواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا جھے بخشد یا ... میں نے سبب پوچھا کہا میری عادت تھی جب نام باک رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑھا تا ... خدائے تعالی نے مجھے کو ایسا کچھ دیا کہ نہ سی اکھنے تو میکھا اور نہ سی کان نے سنائنہ سی دل پر گذرا (مگھن جن )

# درُ ودشریف پڑھنے والی لڑکی کی کرامت

دلائل الخیرات کی وجہ تالیف مشہور ہے کہ مؤتف کوسفر میں وضو کے لئے پانی کی ضرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے کی وجہ سے پریثان تھے...ایک لڑکی نے یہ حال دیکھ کر دریافت کیا اور کنویں کے اندر تھوک دیا... پانی کنارے تک اُبل آیا... مؤلف نے جہران ہوکر وجہ بوچھی ....اُس نے کہا یہ برکت ہے در و دشریف کی .... مشرکے بعدانہوں نے یہ کتاب دلائل الخیرات تالیف کی .... (برکات دُرودشریف)

# مصیبت بھی بروی نعمت ہے

عیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت بھی بڑی نعمت ہے ایک مطیب یادآئی حفرت حاجی صاحب قبلہ قدس سرہ کے یہاں ایک مرتبہ ای کاذکرتھا کہ بہی نعت ہوتی ہے ایک شخص آہ آہ کرتا حاضر ہوا کہ حضرت بڑی تکلیف ہے دعافر مایے کہ اللہ تعالی اس تکلیف کو دور کردیں مجھے خیال ہوا کہ حضرت دعا کریں گے یانہیں ،اگر کریں گے توابھی بیان فرمارہ ہے تھے کہ بلابھی نعمت ہے اس کے خلاف ہوگا اورا گرنہیں کریں گے تواس کی دل شکنی ہوگی .... حضرت نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے .... سبحان اللہ کیا دعافر مائی مضمون یہ تھا کہ اے اللہ ہم خوب جانے ہیں کہ یہ بلابھی ایک نعمت ہے کیکن ہم ضعیف ہیں ناتواں ہیں اسپے ضعف کی وجہ سے اس نعمت کے حکم لنہیں ہو سکتے .... اے اللہ اس نعمت کو نعمت میں مصنعت کے ساتھ میدل فرما دیجئے .... (مصاب اوران کا علاج)

### شیطان کی نا کامی

امام احمد بن عنبل کے صاحبز ادگان عبداللہ اور صالح کہتے ہیں کہ جب ہمارے والد کرای کا آخری وقت آیا تو بہت کثرت سے یوں کہنے گئے لا بَعُدُ لا بَعُدُ لا بَعُدُ الا بَعُدُ الله بَیں اہمی نہیں اہمی نہیں ہم نے عرض کیا ابا جان! ایسے وقت میں دانتوں میں انگی دبائے کھڑا ہوا کہ رہا ہا میں میرے بچو! اس وقت ابلیس گھر کے کونے میں دانتوں میں انگی دبائے کھڑا ہوا کہ رہا ہوں کہ اے معون! اہمی نہیں اہمی نہیں، یعنی جب تک قفس عضری سے روح کلمہ تو حید پر پرواز نہیں کر جاتی کچھ نہیں کہا جا سکنیں، یعنی جب تک قفس عضری سے روح کلمہ تو حید پر پرواز نہیں کر جاتی کچھ نہیں کہا جا گئا۔۔۔۔۔ جسمول میں باقی سکنے اور تیری جلالت کی تم اجب تک آپ کے بندوں کی روعیں ان کے جسموں میں باقی بیری عبالت کی قسم! جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں میری برابران کو بخشار ہوں گا۔۔۔۔(انمول موتی جادی)

# كاتب كى درُ ودشريف دالى بياض مقبول ہوگئى

ایک خوشنولیل کھوکی حکایت ہے کہ ... ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تو اقل ایک باردرُ ودشریف ایک بیاض پر جواسی غرض سے بنائی تھی لکھ لیتے اس کے بعد کام شروع کرتے جب اُنظال کا وقت آیا تو غلبی قکر آخرت سے خوفر دہ ہوکر کہنے گئے کہ دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے ... ایک مجذوب آنکے اور کہنے گئے بابا کیوں گھبرا تا ہے وہ بیاض مرکار میں پیش ہاوراس پرصاد بن رہے ہیں ... (برکات در ودشریف)

لومزی کی جالا کی اور تدبیر

فقهاءي تين تفيحتين

حضرت عون رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرمایا کہ فقہاء آپس میں تین باتوں کی وصیت کرتے سے اللہ اسکا وقات ایک دوسرے کولکے بھی جیجے ۔۔۔۔(۱) جواپی آخرت کے لئے مل کرے، اللہ اسکا علائیہ ونیا کیلئے کافی ہوجا تا ہے۔۔۔(۲) جواپی پیٹیدہ حالات کی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ اسکا علائیہ حالت کی مملاح کرتے ہیں۔۔۔(۳) جواپی اور اللہ کے درمیان تعلق کی اصلاح کرتے ہیں۔۔۔(ول کی با تیں) اور کرتے ہیں۔۔۔(ول کی با تیں)

### يشخ محى الدين ابن عربي رحمه الله

حضرت شیخ الکل محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں مجھے ایک شخص سے اس لیے عداوت ہوگئی کہوہ شیخ الومدین کونا گوارطعن آمیز باتوں سے یا دکرتا تھا۔ایک روز میں نے حضرت محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا۔

گویا آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ محی الدین تم فلال شخص سے کیوں عداوت رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم وہ ابومدین جیسے معزز و مقتدموں۔ مقتدموں۔

آ پ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ کیا وہ مخص خدا تعالی اور رسول الله سلی الله علیه وآله وست نہیں رکھتا۔

میں نے عرض کیا جی ہاں۔خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوتو دوست رکھتا ہے۔ اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم اس وجہ سے کہ وہ ابو مدین سے دشمنی رکھتا ہے اس سے عداوت رکھتے ہو۔

اور خدا تعالیٰ اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی محبت کی وجه سے اسے دوست نہیں رکھتے۔ چنانچے میں نے اپنے برے خیالات سے توبہ کی اور اس کے مکان پر گیا اور اپنے ساتھ ایک فیمتی جا در لیتا گیا جواس کو پیش کی اور راضی کیا۔ (برکات درود شریف)

# طويل عمر کی بشارت

احد بن حسن بن احمد حسن انقر وی مالا همیں روم کے شہر انقر ہمیں پیدا ہوئے۔ بسلے همیں معر تشریف لائے جب بیار ہوئے تو فر مایا مجھے حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بثارت دی ہے کہ تو بردی عمر کا ہوگا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا آپ برد هایے کی وجہ سے کوز ہ پشت ہوگئے۔

ساوے هیں ایک سوبیالیس سال کی عمر پاکروصال فرمایا۔ سترہ برس کی عمر میں دشق کی قضاء آپ کے سپردگی گئی جہاں آپ نے سلسلہ درس ونڈریس بھی جاری رکھا۔ (سیرۃ النبی بعداز وصال النبی)

#### آ زاددرویش

ایک پیدل چلنے والا نظے سرنظے پاؤل جہاز کے قافلے کے ساتھ کوفہ سے نکلا اور تمار سے ساتھ ہوگیا.... بیس نے دیکھا کہ وہ نفذی نہیں رکھتا تھا خوثی خوثی سے چل رہا تھا اور کہ دہا تھا.... نہ میں اونٹ پر سوار ہوں اور نہ اونٹ کی طرح ہو جھا تھایا ہوا ہوں نہ رعیت کا بادشاہ ہوں اور نہ بادشاہ کا غلام ہوں جھے نہ موجود (کے چوری جانے) کاغم ہے اور نہ معدوم کی پریشانی میں آرام سے سانس لیتا ہوں اور عمر گزارتا ہوں ایک شرسوار نے اس سے کہا: اے فقیر! تو کہاں جارہا ہے واپس ہوجا کیونکہ تو تحق سے مرجائے گا....اس نے نہیں سنا اور بیابان میں قدم رکھا اور چلا گیا جب ہم مقام تخلہ محمود میں بہنچ تو مالدار کوموت آگئی فقیراس کے سرہانے آیا اور کہا: ہم تحق کی وجہ سے نہیں مرے اور تو اور کہا ایک برمرگیا ..... (گلتان سعدی)

#### جسے اللّٰدر کھے

حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جب میدان احد میں زیر زمین نہر کھودی گئ تو حضرت عبداللہ بن عمراور عمور کی گغش بالکل سلامت اس طرح تکلی کرخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور جب ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہد لکلا اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ و ہیں جا کر چپک گیا..... جابر بن عبداللہ نے فر مایا کہ جب امیر معاویہ نے نہر کھود نے کا ارادہ کیا تو لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے شہداء کو ہٹالیس تو جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو کھود کر وہاں سے نکالا تو وہ سارے ایسے تھے جیسا کہ ابھی خسل دیا گیا ہو....ان کے بدن سے پانی نچر رہا تھا....ایک شہید کے پاؤں پانلطی سے کدال لگ گئ تو تازہ خون بہد نکلا....(مصنف جز مص کے ۵ وفات الوقایین ۲ص کاا) مشہور محدث ومفسر خون بہد نکلا....(مصنف جز مص کے ۵ وفات الوقایین ۲ص کاا) مشہور محدث ومفسر علامہ ابن الجوزی نے اپنی مقبول کتاب ' المنتظم' میں کئی نا در واقعات کا ذکر کیا ہے جن علامہ ابن الجوزی نے اپنی مقبول کتاب ' المنتظم' میں کئی نا در واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں سے دو واقعات یہ ہیں .....(حیاۃ الحوان)

#### مادرزادحا فظالزكي

فال والے برحضور صلی الله علیه وسلم کی شان کا ظاہر ہونا

حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنداین والدسے قل کرتے ہیں کہ قبیلہ لھب کا ایک آدی فال نکالنے والا تھا جب وہ مکہ آتا تو قریشی اپنے لڑکوں کواس کے پاس لے جاتے وہ ان کود کھے کران لڑکوں کے بارے میں انہیں فال دیتا تھا زبیر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابوطالب کے ہمراہ باقی لڑکوں کے ساتھ حضور صلی الله علیہ وسلم بھی تشریف لائے جبکہ آپ ابھی لڑکے تھے ....اس فال والے نے ایک نظر آپ کو دیکھا پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا جب فارغ ہوا تو کہنے لگا اس لڑکے کو میرے پاس لا وجب ابوطالب نے اس کے حص کود یکھا تو اب کو عالی فارغ ہوا تو کہنے لگا اس لڑکے کو میرے پاس لا وجب ابوطالب نے اس کے حص کود یکھا تو آپ کو عالی کردیا اور وہ فال والا پکارنے لگا تم ہلاک ہوجا و اس لڑکے کو میرے پاس لے آپ کو عالی سے باس لے کہنے میں نے ابھی دیکھا تھا ....الله کی شم ضرور اس لڑکے کی عظیم شان ہوگی اور ابوطالب آپ کو لے کر چلے گئے ....(البرایة والنہایہ میں ۲۵ سے ۱

فائدہ: بیرفال وشکون وغیرہ مشرکین کی رسم اور تو ہم تھا....اسلام میں اس کی کوئی حقیقت واہمیت نہیں ہے .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنی سے نع فر مایا ہے ....

## ایک مہینہ تک کمرہ سے خوشبوآ نا

مولانا فیض آئسن صاحب سہار نپوری مرحوم کے داماد نے مجھے بیان کیا کہ جس مکان میں مولوی صاحب کا انتقال ہواد ہال ایک مہینے تک خوشبوعطر کی آتی رہی ... جعزت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو بیان کیا ... فرمایا یہ برکت ورُودشریف کی ہے ... مولوی صاحب کا معمول تفاکہ ہرشب جعہ کو بیداردہ کر درُودشریف کا شخل فرمائے ... (برکات درودشریف)

اول طعام بعدكلام

ایک فقیرایک ایسے مکان میں آیا کہ اس مکان کا مالک نہا ہے گئی تھا....اہل فضل کی ایک جماعت اس کی صحبت میں تھی ....اور ہرایک خوش طبعی کی با تیں اور لطیفے کہ رہا تھا.... فقیر نے جنگل کا راستہ طے کیا تھا ..... تھمکا ہوا تھا اور کچھ کھایا نہیں تھا....ان میں سے ایک نے بطور خوش طبعی کہا: آپ کو بھی کچھ کہنا جائے ..... کہا مجھے آپ حضرات کی می لیافت و قابلیت نہیں ہے .... اور میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے .... مجھ سے ایک بیت (س کر) قناعت کرو .... ہے ایک بیت (س کر) قناعت کرو .... ہے اشتیاق سے کہا کہئے .... کہا: میں بھوکا روثی کے دستر خوان پراپیا میں ہوں جیسے کے عور توں کے جمام کے دروازے برجم دآدی

دوستوں نے اس کی انہائی عاجزی کو جان لیا اور اس کے سامنے دستر خوان بچھا دیا.... صاحب دعوت نے کہا: اے یا رتھوڑی در پھم ہر جا کہ میری مامائیں کو فتے تل رہی ہیں .... فقیر نے سراٹھایا اور ہنس کر بولا:

میر کید میر خوان پرکوفتے نہوں آونہ ہوں محنت کشیدہ کیلئے روکھی روثی ہی کوفتہ ہے (گلتان سعدی)

# ايمان كاكمره

حضرت طلق ابن حبیب رحمہ اللہ نے بیان فر مایا: بندہ مؤمن کا انتقال دونیکیوں کے درمیان میں ہوتا ہے ان میں ایک کووہ اوا کر چکا ہے اور ایک کا انتظار کررہا ہوتا ہے ....راوی کا بیان ہے کہ آپ کی مرادان دونیکیوں سے نماز تھی ....(دل کی باتیں)

### ایک بچه کی ذبانت کا قصه

ابن الجوزی کی کتاب الاذکیا میں جاحظ سے روایت منقول ہے کہ ثما شہ بن اشری نے بیان کیا کہ میں اپنے ایک دوست کی عیادت کیلئے اس کے گھر گیا اور اپنا گدھا دروازہ پرچھوڑ کراندر داخل ہوگیا.... میرے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا جو باہر گدھے کی حفاظت کرتا.... جب میں اپنے دوست کی عیادت سے فارغ ہونے کے بعد گھر سے نکلاتو دیکھا کہ میر ب گدھے پرایک بچہ بیٹھا ہوا، ہے .... میں نے اس سے کہا کہ میری اجازت کے بغیرتم کیسے گدھے پرسوار ہوئے ؟ بچہ نے جواب دیا کہ اس پراس وجہ سے سوار ہوگیا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے اور آپ کو پریشانی ہو ۔... میں نے کہا کہ زدیک اس کا چلا جانا یہاں کھڑا دہنے سے بہتر تھا ۔... میں کہ بچہ بولا کہ اگر آپ کو خیال ہے تو اس گدھے کو جھے ہم فر ماد یجئے اور سجھ لیجئے کہ کھویا گیا اور میرے شکر یہ کے مشتی ہوجا ہے .... شامہ کہتے ہیں کہ بچے نے جھے لاجواب کر دیا اور میری سجھ میں نہ آیا کہ بچہ کو کیا جواب دول .... (حیا ہا کہ بی اس کا

# حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحمه اللد كاواقعه

حضرت مولانا قاسم صاحب رحمة الله عليه ايك بار مير مُحاتشريف لائ ان ك پاس ايك خان صاحب آيا كرتے تھے، وہ ڈاڑھی چڑھاتے تھے (سكھوں كی طرح) اور مُخنوں سے بنچ پائجامه پہنتے تھے .... لوگوں نے عرض كيا كه حضرت بيشخص آپ كی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس كا بي حال ہے .... اس كونفيحت كرد يجئ .....

بخيل بإپ

ایک شخص کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی ، اس شخص کے پاس ایک ہزار ویناری خطیر رقم تھی جواس نے کہیں دن کی تھی ، ایک مرتبہ وہ سخت بیار ہوا، تو اپنے ایک لڑکے سے کہنے لگا'' بیٹا! تیرا دوسرا بھائی تو بالکل فضول وآ وارہ ہے، بہن کی شادی ہوئی ہے، وہ تو شو ہر کے گھر بیاہ گئی ہے، فلال جگد ایک ہزار وینار میں نے رکھے ہیں، میں صرف تجھے اس مال کا حقد ارسجمتا ہوں، الہذا میر ے مرفے کے بعدتم وہ اینے لئے نکال لینا''

بیٹے کو جب معلوم ہوا تو اس نے باپ کے مرنے کا انتظار نہیں کیا اور جا کروہ ایک ہزار دیار نکال لایا، کچھ دنوں کے بعدوہ مخص تھیک ہوگیا، بیٹے سے دینار لوٹانے کے لئے کہا تو اس نے انکار کر دیا، اتفاقاً وہ لڑکا بیار ہوا، باپ نے بڑے اصرار اور کیا جت کے ساتھ اس سے کہا کہ ' بیٹا دہ رقم نتا دے، کہیں ایسانہ ہو کہ تو بھی دنیا سے چلا جائے اور مال کا بھی کسی کو بہت نہ ہو جبکہ میں نے اپنے تین بچوں میں سے صرف تجھے اس کا حقد ار بچھ کر بتایا تھا''

بالآخر بیٹے نے وہ جگہ بتادی، جہاں وہ دیناراس نے دفن کئے تھے، کچھدنوں کے بعد باپ پھر بیارہ وا، اب بیٹے نے اصرار شروع کیالیکن اس بار باپ بتانے کے موڈ میں نہ تھا، یہاں تک کہ وہ مرگیا اور مال کی گمنام جگہ میں دفن کا دفن بی رہا....(میدالی طرص ۲۰۰۰–۲۰۰۵، تابوں کی دیں کا وہن بی رہا۔...(میدالی طرص ۲۰۰۰–۲۰۰۵، تابوں کی دیں کا وہن بی رہا۔...

درُ ود کی کثرت کی وجه سے بخشش

شیخ این جرسی نقل کیا ہے کہ ایک صالح کوسی نے خواب میں دیکھا 'اس سے حال پوچھا۔۔۔اس نے کہا اللہ تعالی نے جھ پر رحم کیا اور جھے بخشد یا اور جنت میں داخل کیا ... سبب پوچھا گیا تو اُس نے کہا... فرشتوں نے میر ہے گناہ اور میر ے درُ ودکو تارکیا ... سو • اورُ ودکا شار زیادہ لکا است کرواوراس کو بہشت شار زیادہ لکا است کرواوراس کو بہشت میں ہے اس کا حساب مت کرواوراس کو بہشت میں ہے واؤ (فض) یہ قصہ نمبر 19 پر قول بدیع سے بھی آ رہا ہے ... (برکات درود شریف)

ونياكي مذمت

حضرت مہل بن سعدر منی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر دنیا اللہ کے نز دیک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے کا فرکو ایک مھونٹ تک نہ پلاتے....(تفیر القرطبی ۲ ر۳۱۵ میں۔۱۱۸۸) ز ہیں بچہ

ايدرياست كامندوراجه كانتقال موكياس كى اولاديس ايك نابالغ بجرتها جواس كاجانشين مونا عائے تھامرنے والے کے بھائی کوطمع ہوئی کہریاست مجھے لنی جاہئے .... بچاس کوہیں چلاسکتا، وزراءرياست كى خوائش تقى كەپ بچەبى اين باپ كى رياست كا دارث بنے ....معامله بادشاه ونت عالمگيرگي خدمت ميں پيش مونا تھا، وزراءاس بچه کو لے کر دبلی پہنچے اور راستہ ميں بچه کومکنه سوالات کے جوابات سکھاتے رہے کہ بادشاہ تم سے بیسوالات کریں تو تم یوں کہنا، جب وہ سب ا نی تعلیم ختم کر چکے اور دہلی پہنچے تو بیجے نے وزراء سے کہا کہ بیسوالات وجوابات تو آپ نے مجھے بتلاديئے اور ميں نے ياد كر كئے كيكن اگر باوشاہ نے ان كے علاوہ كوئى اور سوال كرليا تو كيا ہوگا.... وزراء نے کہا کہمیں معلوم ہیں تھا کہ آب استے عقل مند ہیں ورندراستہ میں ہم آپ سے کچھ بھی نہ کہتے ... بس اب ہمیں فکر نہیں جس کے ذہن میں بیسوال بیدا ہوسکتا ہے اس کو جواب بھی اللہ مى سكھلائے گا.... پھر ہوا يدكه جب بيلوگ دربار ميں مينجة تو دربار برخواست ہو جكا تھا، عالمگير ا اینے زنانہ مکان میں چلے گئے تھے ....اس بچہ کے آنے کی اطلاع کمی تواس کواندر مکان ہی میں بلالیا...اس وقت عالمگیر" گھر کے ایک دوش کے کنارہ پر تہبند باندھے ہوئے نہانے کے لئے تیار تھے... یہ بچہ حاضر ہوا تو ہنسی کے طور پر عالمگیر نے بچہ کے دونوں باز و بکڑ کر حوض کی طرف الهايا اوركها كه وال دول، بيه بين كرمنس بيرا ..... بادشاه في ان كونظر تاديب سے ديكها تو بيه بولا کہ مجھے ہنمی اس پرآ گئی کہ آپ کی ذات تو ایس ہے کہ جس کی ایک انگلی پکڑلیس اس کوکوئی دریا غرِق نہیں کرسکتا، میرے تو آپ دونوں بازوتھاہے ہوئے ہیں میں کیسے ڈوب سکتا ہول.... عالمگیر نے اس کو گود میں اُٹھالیا اور ریاست اس کے نام لکھدی .... (ہمول موتی جلد ۱۳)

درُ ودشريف يرخصنے والے منه كا بوسه

شخ ابن جمر کلی نے لکھا ہے کہ ایک مردصالح نے معمول مقرر کیا تھا کہ ہردات کوسوتے وقت درُ ود بعد دمین بڑھا کرتا تھا... ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسول مقبول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام گھراس کاروشن ہوگیا....
آپ نے فرمایا وہ منہ لاؤ جو درُ ود پڑھتا ہے کہ بوسہ دول... اس مخص نے شرم کی وجہ سے رخسار سامنے کردیا... آپ نے اس رخسارہ پر بوسہ دیا... بعداس کے وہ بیدار ہوگیا تو سارے گھر میں شک کی خوشبو باتی رہی (فض) ہے واقعہ آگے تھے لیا سے آرہا ہے ... (برکات درود شریف) میں شک کی خوشبو باتی رہی (فض) ہے واقعہ آگے تھے لیا سے آرہا ہے ... (برکات درود شریف)

### حصن حصين كي مقبوليت

اس کتاب کے مؤلف کے ایک جائی وشمن نے جس کا اللہ تعالی کے سواکوئی وفع کرنے والا نہ تعا۔ اس زمانہ میں ان کوطلب کیا یہ چھپ کر بھا گ مجے اور اس مضبوط ومتحکم قلعہ سے اپنی حفاظت کی (بینی وظیفہ کے طور پر اپنی کتاب ' وحصن حصین' پڑھنی شروع کی ) خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس طرح کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراک کے بائیں جانب قلب مبارک کے قریب بیٹھا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے بین کہ تم کیا جا جے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور تمام مسلمانوں کے واسطے دعافر مائیں۔

میری درخواست پرآپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فورا اپنے دست مبارک اٹھائے۔
میں آپ سلی الله علیه وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی طرف دیکھتار ہا۔ پھرآپ سلی الله علیه
وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ۔ اورا پنے دست مبارک اپنے روئے مبارک پر پھیرے۔
جعرات کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اتوار کی رات کو دشمن خود بخود ہماگ گیا۔ اوران

احادیث نبوید کی برکت سے جواس کتاب میں جمع کی تی ہیں۔(دین دسترخوان جلدہ) مدین منورہ میں سخت قحط اور پھر کشادگی

مدید منوره میں ایک مرتبہ بخت قط پڑا تو حضرت خواجہ ہردو مراصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے خواج میں فرمایا کہ جمرے کی جہت میں سوراخ کردو۔
پس آ رام گاہ نبوی سلی الله علیہ وآلہ وسلم (علی صاحبہ الف الف صلوت والف الف سلام) کے محافی الله علیہ وآلہ وسلم (علی صاحبہ الف الف صلوت والف الف سلام) کے محافی اس کے درمیان کوئی چیز حائل ندہا۔
ماذ میں ایک سوراخ اس طرح بنایا گیا کہ قبر شریف اور آسان کے درمیان کوئی چیز حائل ندہا۔
ایسا کرتے ہی خوب بارش ہوئی۔ چارہ خوب اگا۔ یہاں تک کہ اونٹیاں اتن موٹی ہوگئیں کہ چ بی سے بدن بھٹے گے اور اس سال کا نام ہی ''الفتن'' (سرسبزی والا سال) پڑھیا۔ گئیہ خضرا کے کس کی جڑ میں غربی پہلو میں قبر شریف کے محافہ میں والا سال) پڑھیا۔ گئیہ خضرا کے کس کی جڑ میں غربی پہلو میں قبر شریف کے محافہ میں آح بھی جالی لگا ہواسور اخ موجود ہے۔ (برکات دُرود شریف)

### اكابركارمضان ميرعمل

حضرت امام ابوحنیفہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کامعمول عام دنوں میں ایک دن رات میں ختم قرآن کا تھا اور دمضان المبارک میں (عیدالفطر کی رات اور دن کوشامل کر کے ) باسٹھ ختم کرتے تھے (عقو دالجمان صفحہ ۲۱۳) (اورایک مستقل قرآن پاک بورامہینہ نماز تراوی میں ان باسٹھ کے علاوہ ختم فرماتے تھے .....) (سخفہ حفاظ)

. کثرت درُودگی وجهے اکرام واعزاز

ابوالعباس احمد بن منصور گاجب انقال ہوگیا تو اہلِ شیر از میں سے ایک شخص نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ شیر از کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان پرایک جوڑا ہے آؤر سر پر ایک تاج ہے جو جو اہر اور موتوں سے لدا ہوا ہے .... خواب دیکھنے والے نے ان سے بوچھا .... انہوں نے کہا .... اللہ جل شانئے میری مغفرت فرمادی اور میر ابہت اکرام فرمایا اور مجھے تاج عطا فرمایا .... اور میسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کشرت در ودکی وجہ سے ہے (قول بدیع)

## بحكمت كى انمول بات

حضرت ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے دنیا کو دو چیزوں میں پایا کہ کوئی بھی چیز میری ہوگی یا دوسرے کی اگر دوسرے کی ہوتو میں زمین آسان کے حیلوں سے نہیں لے سکتا اور جس طرح میر ارزق دوسرے کوئییں مل سکتا اسی طرح دوسرے کارزق بھی مجھے نہیں مل سکتا .....(دل کی ہاتیں)

#### ۳۲۲ مُسن مدبیر کے ساتھ تبلیغ کانمونہ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بی ثقیف کا ایک وفد آیا تھا اور یہ کہا کہ ہم وہ شرطوں کے ساتھ اسلام لاتے ہیں ..... ایک تو یہ کہز کو آنہیں دیں گے ..... دوسرے یہ کہ جہاؤہیں کریں گے یعنی نہ مال خرج کریں گے ، نہ جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شرطوں کو منظور فرمالیا .... عرض کیا گیا ، یا رسول اللہ یہ شرطیں کیے تسلیم کرلیں ؟ باوجود ہے کہ جہاد اور زکو ق دونوں فرمالیا .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کو مسلمان تو ہونے دو .... جب اسلام ان کے فرض ہیں .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کو مسلمان تو ہونے دو .... ہوگی در اسلام ان کے ضرورت نہ ہوگی .... اس کی ایسی مثال ہے کہ تم کسی کو شراب بلاؤ ، اور وہ کہے کہ اس شرط سے بیتیا موں کہ شراب بی کر چھوموں گانہیں تو آپ کو اس شرط کے مان لینے سے انکار کی ضرورت نہیں .... اس طرح اسلام خود ہی وہ تو خود ہی شراب جھما وے گی ہم تہارے جھمانے کی ضرورت نہیں .... اس طرح اسلام خود ہی زکو ق دلواد ہے گا اور جہاد بھی کراد ہے گا... اس کے بغیر چین نہیں ہوگا .... (ساتم الام جود ہی

# حضرت عمّاب بن اسید،معاذ بن جبل اور کعب بن میور سے زیادہ عمر والا قاضی

#### مسیرہ فرعون کی بیٹی کی خاص خادمہ

روضة الصفاء ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی کی خاص خادمہ تھی جواس کا سارا کام کرتی تھی اور اسکی تکھی چوٹی بھی وہی کرتی تھی وہ خادمہ حضرت مولی علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی مگر فرعون کے فوف سے ظاہر نہ کرتی تھی ....ایک باروہ خادمہ شنرادی کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کہ کراٹھا کی شنرادی نے پوچھا پہتو نے کیا کہا یہ کہا تھا ہے جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا اور اس کو بادشاہی یہ کس کا نام ہے جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا اور اس کو بادشاہی دی شنرادی کو برا تعجب ہوا کہ میرے باپ سے بھی کوئی بڑا ہے؟ فوراً دوڑی ہوئی فرعون کے پاس گئی اور سارا قصہ بیان کیا .....فرعون نہایت غصہ بیس آیا اور اس خادمہ کو بلا کر ڈرایا دھم کیا .....گراس نے صاف کہدیا کہ جو چاہوکر کو میں ایمان نہیں چھوڑ دل گی ....اقال اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں جڑ کر اس بازگارے اور بہویل ڈالی .... جب اس سے بھی کچھنہ ہوا تو اس کی گود میں ایک لڑکا تھا اس کو اس برکر تاخبر دارایمان نہ چھوڑ تا .....غرض وہ اپنے ایمان پر آگل میں نوال کہ امال صبر کر تاخبر دارایمان نہ چھوڑ تا .....غرض وہ اپنے ایمان پر جی بھی بیاں تک کہ اس بے جاری کو تھی کہ کی تنور میں جھونگ دیا .....(مثال خواتی)

ايك عبرتناك واقعه

این کثیر نے این خلکان کے حوالہ سے ابنی شہرہ آفاق کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک خص ابوسلامہ نامی جو '' بُصر کی' مقام کا باشندہ اور نہایت بیبا ک و بے غیرت تھااس کے سامنے مسواک کے نصائل دمنا قب اور کاس کا ذکر آیا تو اس نے از راہ غیظ وغضب سم کھا کر کہا میں مسواک کو نصائل دمنا قب اور کا است چنا نچاس نے ابنی سرین میں مسواک گھما کر اپنی سم پوری کردکھائی اور اس طرح مسواک کے ساتھ خت بے جمتی اور بے ادبی کا معاملہ کیا جس کی پاداش میں قدرتی طور پر نمیک نوم ہینہ بعداس کے بیٹ میں تکلیف شروع ہوئی اور پھرایک (بیشکل) جانور جنگلی چوہ جسیااس کے بیٹ سے بیدا ہوا ۔۔۔۔ جس کے ایک بالشت چارانگل کی دم، چار بیر، مجھلی جسیاس اور حارور انت باہم کی جانب نکلے ہوئے تھے ۔۔۔۔ بیدا ہوت ہی بیہ جانور تین بارچلایا جس پراس کی بی آگے برحمی اور سرکی جانور کو ہلاک کردیا ۔۔۔۔۔ اور تیسرے دن شیخص بھی سرگیا ۔۔۔۔ اس کا کہنا تھا کہ اس جانور نے بچھکی واور میری آئوں کو کاٹ دیا ہے ہیں جو اقعہ پیش آیا اور ان اطراف کی ایک بردی عیاست نے جھے کو اور میری آئوں کو کاٹ دیا ہے ہیں تھاس کا مشاہدہ کیا ۔۔۔۔ (انوں ہوتی جانور) کا مشاہدہ کیا ۔۔۔۔ (انوں ہوتی جانور) کا مشاہدہ کیا ۔۔۔۔ (انوں ہوتی جانور)

# درُ و دشریف سے ایک بنی اسرائیلی کی شخشش

علامه خاوی مجف تواریخ سے قاکرتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں ایک مخص بہت گنہ گارتھا جد وہ مرگیا تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر بھینک دیا...اللہ تعالی نے حضرت موسی علی بہنا وعلیہ الصلوٰة والسّلام پر وہی بھیجی کہ اس کو خسل دے کر اس پر جنازہ کی نماز پڑھیں میں نے اس مخفس کی مغفرت کردی ... حضرت موسی نے عرض کیا یا اللہ رہے کیسے ہوگیا؟ اللہ جل شاخہ نے فرمایا کہ اُس نے ایک دفعہ توراۃ کو کھولا تھا اس میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نام دیکھا تھا تو اُس نے اُن پر درُ ود پڑھا تھا تو میں نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کردی (بدیع)

# ايك عقلمندرد بندارخاتون

محمد بن كعب كابيان ہے كه بن اسرائيل ميں ايك شخص برداعالم اور برداعبادت گذار تھا.... اسے اپنی بیوی کے ساتھ بہت محبت تھی ....اتفاق سے وہ مرگئ تو اس عالم پراییاغم سوار ہوا کہ دروازه بندكركے بیٹھ گیااورسب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا .... بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اس نے بیقصدسنا اوراس کے باس کی اور گھر میں آنے جانے والوں سے کہا کہ مجھ کو ایک مسلم نو پہنا ہے .... اوروہ زبانی ہی یو چھ عتی ہول ....دروازہ پرجم کر بیٹھ گئ .... آخراس کو خبر ہوئی اوراندرآنے كى اجازت دى .... آكر كَهِنْ كَلَى كَمِين فِي آپ سے أيك مسئله يو چھنا ہے .... وہ بولے بتاؤكيا مسکلہ ہے .... تو وہ بیان کرنے لگی کہ میں نے اپنی پڑوئ سے کچھز پور عارضی طور پر لیا تھا اور مدت تک اس کوچنتی رہی ....اب اس نے آدمی بھیجا کہ میرازیور دیدو! تو کیا مجھےاس کاوہ زیور دے دینا چاہئے؟ عالم نے کہا بے شک دے دینا چاہئے ....وہ عورت بولی کہ وہ تو میرے پاس بہت مدت تک رہا ہےاب میں ایسے کیسے دے دوں؟ عالم نے کہا یہ تو اور بھی خوشی ہے دے دینا عاہے کیونکہ ایک مدت تک اس نے نہیں مانگا .... بیاس کا احسان ہے ....عورت نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے....اگرمسکا اس طرح ہے تو پھرتم کیوں غم میں پڑے ہوئے ہواللہ تعالیٰ نے ایک چیز عارضی دی تھی پھر جب جاہالے لی...اس کی چیزتھی اس نے لے لی توغم کیسا؟ یہن کر اس عالم کی آئیسی کھل گئیں اوراس بات سے اس کو بڑا فائدہ پہنچا....(مثالی خواتین)

#### ۳۷۵ درُ ود تنجينا کي تعليم

ایک بزرگ شخ صالح موصی ضریر شے انہوں نے اپنا قصہ مجھ سے ذکر کیا کہ ایک جہاز جس میں میں موجود تھا ڈو بنے لگا۔ تمام مسافر مضطرب ہو گئے۔ کہ دفعۃ مجھ کوغودگی ت آئی اور میں نے حضرت مجمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو در و در تخیینا تعلیم فرما کر ارشا دفر مایا کہ جہاز کے مسافروں سے کہو کہ ایک ہزار بار اس کو پڑھیں میں نے بیدار ہو کر سب کواس در و دشریف کو پڑھنے کا تھم دیا۔ ہنوز تین سوبار پڑھا کہ ہوائے تندموافق ہوگئی اور جہاز ڈو بنے سے نی گیا۔ (سرة النبی بعداز وصال النبی)

آ ب صلی الله علیه وسلم نے محدثین کے کھانے کا انتظام کردیا

محر بن نفر مروزی بحر بن جریرا ورحمد بن منذر نتیوں حدیث شریف کھنے بیٹے کھانے کو کھے نتی کھنے تھا۔ قرعہ ڈالا کہ جس کا نام نکلے وہ سب کے لیے کھانے کا انظام کرے۔ جن کے نام قرعہ ذکلا انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور دعا کی۔ نائب مصر سور ہا تھا کیونکہ قیلولہ کا وقت تھا۔ اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ''محمہ یا مین' کے پاس کچھ کھانے کونہیں ہے۔ وہ بیدار ہوا اور ان تینوں کا بیت چلا کرا یک برارا شرفیاں خدمیت میں پیش کیں۔ (دبی دسترخوان جلدی)

# شهادت حسين رضى اللدعنه

سبط ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آ دمی جوحظرت سید ناحسین رض اللہ عنہ کی شہادت میں شریک تھا دفعۂ نابینا ہو گیا لوگوں نے سبب دریافت کیا تواس نے کہا کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کوخواب میں دیکھا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم آسینیں چڑھائے ہوئے ہیں۔ ہاتھ میں تلوار ہے اور آ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چڑے کا وہ فرش ہے جس پرکسی کوئل کیا جاتا ہے۔ اور اس پر قاتلان حضرت سید ناحسین رضی اللہ عنہ میں سے دیں آ دمیوں کی لاشیں ذرح کی ہوئی پڑیں ہیں۔ اس کے بدلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور حضرت سید ناحسین رضی اللہ عنہ کے خون کی ایک سلائی میری آسموں میں پھیردی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ (برکات دُرودشریف) خون کی ایک سلائی میری آسموں میں پھیردی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ (برکات دُرودشریف)

# حضرت مولا نامحريجي رحمه الله كاعمل

حضرت مولانا محمد یکی کا ندهلوی والدگرامی شخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب قدس مرفکا قرآن شریف سے برداشغف تعا.... مولانا عاش اللی صاحب مرخی تذکرة الخلیل میں لکھتے ہیں داکی مرتبہ میری درخواست پرآپ رمضان میں قرآن شریف سنانے کے لیے میر محمد تشریف لاک تود یکھا .... دن مجرمیں چلتے مجرتے پوراقرآن مجید ختم فرمالیتے تھے اور افطار کا وقت ہو گیا تھا ان کی زبان پرفکن انحؤ ذیر ب الگاب ہوتی تھی .... ریل سے انزے قوعشاء کا وقت ہو گیا تھا بہیشہ باوضور ہے کی عادت تھی ،اس لیے مجد میں قدم رکھتے ہی مصلے پرآ مے اور تین کھنے میں دن پارے ایسے صاف اور دوال پڑھے کہ کہیں لکنت تھی نہ تشابہ.... کویا قرآن شریف سامنے کھلار کھا ہوا ور باطمینان پڑھ رہے کہیں لکنت تھی نہ تشابہ.... کویا قرآن شریف سامنے کھلار کھا ہوا در باطمینان پڑھ رہے ہیں .... تیسرے دن ختم فرما کر دوانہ ہو گئے .... کہ دور کی ضرورت تھی نہ سامع کی حاجت .... دور ک

# درُ ودشريف كى بركت سے حساب معاف

ایک صاحب نے ابوحف کاغذی کو اُن کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا... اُن سے بوچھا کہ کیا معاملہ گذرا... انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی شانٹ نے جھے پر جم فر مایا میری مغفرت فرمادی ... جھے جنت میں داخل کرنے کا تھم دیدیا ... انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب میری بیشی ہوئی تو ملائکہ کو تھم دیا گیا ... انہوں نے میرے گناہ اور میرے درُودشریف کو شاد کی اور میرے مولی جل جلالہ نے ارشاد فر مایا کہ کوشاد کیا تو میرادرُودشریف گناہوں پر بردھ گیا تو میرے مولی جل جلالہ نے ارشاد فر مایا کہ اے فرشتو! بس بس آ مے حساب نہ کرواور اس کو میری جنت میں لے جاؤ (بدیع)

# سليماني نصائح

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قیمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! ہلاک ہونے والے کی ہلاک ہونے والے والے بیٹے! ہلاک ہونے والے کی ہلاک ہونے والے کی ہلاک ہونے والے کی نجات پر تعجب کر کہ اس نے کیسے نجات پائی ....اے میرے بیٹے! جسمانی صحت سے بڑے کرکوئی مالداری اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے بروھ کوئی نعمت نہیں ....(دل کی ہاتیں)

#### ربا كارى كامقتول

ایک عابد کو ایک بادشاہ نے بلایا....اس نے سوچا کہ ایسی دوا کھاؤں کہ کمزور ہو جاؤں .... بیان کیا ہے کہ وہ دوا جاؤں .... بیان کیا ہے کہ وہ دوا قاتل تھی ....اس نے کھائی اور مرگیا .....

وہ خص جس کو میں پستے کی طرح مغزہی مغزخیال کیا تھا وہ پیاز کی طرح تھلکے پر چھلکا وہ پیزگار جن کا رخ مخلوق کی طرف ہے وہ گویا قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں دہ گویا قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں جب بندہ اپنے خدا کو پکارتا ہے تو جانے تو چاہیے کہ خدا کے سواکسی اور کوئی نہ جانے تو چاہیے کہ خدا کے سواکسی اور کوئی نہ جانے

(کلستان سری)

اميرالمونين منصور كنفيحت كاانداز

روایت ہے کہ ایک مرتبہ فلیفہ منصور عباسی نے حضرت عبدالرحمٰن سے کہا کہ مجھے آپ کچھ نفیدہ نفر ما کیں تو آپ نے فر مایا کہ عمر بن عبدالعزیز نے بوقت وفات گیارہ لڑ کے چھوڑ ہے اور کر کہ میں سترہ دینار جن میں سے پانچ دینار کا کپڑاکفن کیلئے خریدا گیا اور دو دینار سے قبر کیلئے زمین خریدی گئی اور جودینار باتی ہے وہ لڑکول میں تقسیم کر دیئے گئے ..... جرایک لڑکے کے حصہ میں انیس درہم آئے .... جب ہشام بن عبدالملک کا انقال ہواتو اس نے بھی گیارہ لڑکے ہی جورٹ سے دس دس دس لاکھ درہم ملے .... میں نے اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولا دمیں سے دس دس دل کھورٹ کے جہاد فی سبیل اللہ کیلئے سو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولا دمیں سے ایک کو بھیک ما نگتے ہوئے دیکھا ....

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیدواقعہ کوئی تعجب خیز نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی اولا دکواللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیا تھا....لہذا اللہ تعالیٰ ان کیلئے کافی ہو گئے اوران کوغی کردیا اور ہشام نے اس کے برخلاف اپنے بیٹوں کو دنیا کے سپر دکر دیا تھا....لہذا اس کا نتیجہ بیٹوں کو دنیا کے سپر دکر دیا تھا....لہذا اس کا نتیجہ بیٹوں کو دنیا کے سپر دکر دیا تھا....لہذا اس کا نتیجہ بیٹوں کو دنیا کے سپر دکر دیا تھا....لہذا اس کا نتیجہ بیٹوں کو دنیا کے سپر دکر دیا تھا....لہذا اس کا نتیجہ بیٹوں کو دنیا کے سپر دکر دیا تھا....لہذا اس کے برخلاف اس کو برخلاف اس کر کردیا تھا کہ برخلاف اس کے برخلاف اس کر برخلاف اس کر برخلاف اس کے برخلاف اس کے برخلاف اس کر برخلاف اس کر برخلاف اس کے برخلاف اس کر برخلاف کے برخلاف اس کر برخلاف کے برخلاف ک

#### ۳۷۸ درُ ودشریف مکمل لکھنے کی ترغیب

حزه کنانی رحمه الله سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں حدیث لکھتا تھا...اور نبی اکرم سلی الله الله علیہ وسلی الله علیہ 'کھتا تھا، میں نے خواب میں نبی اکرم سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی ... فرمایا تم مجھ پر کامل درُود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس کے بعد سے میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہوں .... (القول البدیع ص ۲۵۷)

برائي پريندرو كنے كاعبرتناك واقعه

حدیث شریف میں واقعہ آیا ہے کہ ق تعالی نے حضرت جرائیل علیہ السلام کو کسی سی کے الف دینے کا حکم دیا .... حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جس نے کہ بھی گناہ نہیں کیا، جس نے عرجر میں بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی، کیا اس کے سمیت الث دول؟ فر مایا کہ ہاں اس کے سمیت الث دواگر چاس نے گناہ ہیں کیا لیکن .....
لَمْ يَتَمَعُّورُ فِي وَ جُهِم قَطُّ .... یعنی وہ ہماری نافر مانی دیکھا تھا، اور بھی اس کی بیشانی کربل نہیں بڑا .... یہ وہ ال ہے منگر برسکوت کرنے کا .... (حقوق القرآن)

اس نے بظاہرکوئی گناہ ہیں کیا گر گنہگاروں کود کھے کراس کے چہرہ پر بل نہیں پڑا، وہ ہمارے دشمنوں سے ویسی دوستی وجبت کے ساتھ ملتار ہا جیسا دوستوں سے (ملا جاتا ہے) تو یہ یسی محبت ہے کہ ہمارے دشمنوں پر بھی غصہ نہ آئے اس لئے وہ بھی آئیس کے شل ہے ..... (تجدیق ہم تر بیان ہول اس کی مثال تو دنیا میں موجود ہے جو شخص حکومت اور سلطنت کے باغیوں سے میل جول رکھتا ہے یا ان کو امداد دیتا ہے وہ شخص بھی باغیوں میں شار کیا جاتا ہے .... ہم جس کے وفا دار ، بی وفا داری اسی وقت تک ہے کہ ہم اس کے دشمنوں سے نملیس ورنہ ایسے شخص کو وفا دار ، بی نہیں وفا داری اسی وقت تک ہے کہ ہم اس کے دشمنوں سے نملیس ورنہ ایسے شخص کو وفا دار ، بی نہیں گے جو دشمنوں سے مطے یہ تو اجتماع ضدین ہے ..... (الافا ضات الیومیہ)

یا در کھوکہ باوجود قدرت کے منگر کی تغییر (اصلاح) نہ کرنا اور سکوت کرنا اس میں شامل ہونا ہے بعض پڑھے لکھے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ سکوت میں مصلحت ہے (بیسخت غلطی ہے)....(حقوق وفرائض)

مولانا اختشام الحن صاحب كاندهلوى حالات مشائخ كاندهله ميں لكھتے ہيں" حضرت مولانا محمد يجيٰ صاحب كامعمول تھا كەرمضان المبارك ميں ابنى والده صاحب اور نانى صاحبہ كوقر آن شريف سنانے كے ليے كاندهله تشريف لاتے اور ہميشه تين شب ميں پورا قر آن شريف سنا كروا پس تشريف لے جاتے جس سال ذى قعده ميں آپ كا وصال ہوا اس ميں ايك ہى شب ميں پورا قر آن مجيد سنايا تھا اور الحلے ہى دن واپس تشريف لے گئے" (سوانح يوسیٰ)

### ايك ايمان افروزبات

سمجھتے ہیں کہ دلوں کی دنیا حضرت حق کے ہاتھ میں ہے ... (فیض ابرار شار ہ نبر 52)

حضور صلى الله عليه وآله وسلم فيحوايا

تہاری عربہت باقی ہے عم نہ کرو

خواجہ سیداشرف جہا تگیرسمنانی مدید منورہ جب حاضر ہوئے تو سخت بھار ہو گئے۔ہمراہی
مایوں ہو گئے۔ ہیں روز تکلیف ری اکیسویں شب کو صغرت جمدرسول الدسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ک
زیارت نصیب ہوئی۔ بٹارت سے مرفراز فر ملیا آخر میں فر مایا ' فرزنداشرف ابھی تمہاری عمر بہت
باتی ہے فم نہ کرو بہت ہے مسلمان تمہارے وسلے سے دروازہ وصول تک پنچیں گاور بہت سے
عوام تمہارے ذریعے خواص کی منازل میں جگہ یا تیں گئے۔ بٹارت کے بعد میں ہوئے ہوتے ہی
صحت کے آٹار نمودار ہوئے اور چندروز میں صحت کی حاصل ہوگئی۔ ایک سویس برس کی عمر یائی۔
جس میں سے آپ نے بیس مال احیاء موتی کے لیے ایٹار کردیئے۔ (دیلی دسترخوان جلدی)

نومجهد كيهنه كاابل نبيس

شیخ محمد ابوالمواجب شاذ لی فرماتے ہیں کہ حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میر بے خواب میں آنابند کر دیا اس کے بعد میں نے دیکھا تو عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم میر اکیا گناہ ہے؟ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا تو جھے دیکھنے کا اہل نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں کو ہما اسرار سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اور وقعہ بیتھا کہ میں نے ایک دیمائی سے اپنا کچھ خواب بیان کیا تھا۔ پھر میں نے تو بہی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کوخواب میں دیکھا۔ (سرة النی بعد از دصال النی)

حضور صلی الله علیه وسلم کے انتاع میں جان و مال قربان

صحابه کرام کا حال بینتھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیلئے اپنی جان و مال اور جذبات وخواہشات کو ہر آن قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے، اپنی ہر ہرنشست و برغاست كوآب كے اسوؤ حسنہ كے مطابق ڈھالنے كى فكر ميں رہتے تھے اور اس معاملہ ميں ان ي جذبه اطاعت كاعالم بيتها كه ايك مرتبه آنخضرت صلى الله عليه وسلم جعه كاخطبه وينع كيلئ تشریف لائے اور جب منبریر بیٹھ گئے تو کھڑے ہوئے لوگوں سے فرمایا'' بیٹھ جاؤ'' اتفاق ے حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے اور ابھی دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ آپ کی بیآ واز کان میں پڑی،حضرت ابن مسعود ؓ نے بیٹم س کرایک قدم آگے بوھانا گوارا نہ کیا اور وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کا پہ جان نْارانەجدْبهاطاعت دىكھاتواس كى تعرىف فرمائى اور پھراندر بلاليا.... (كۆزانعمال ص٣٣٨ج ٤) آب صلى الله عليه وللم سرچشمه خوشبوت حضرت انس رضى الله عنه فرمات بي كه غنراوريا مظك اوركوئي خوشبودار چيز جناب رسول صلى الله عليه وسلم كى مهك يسازياده خوشبودار نبيس ديمهى جب ت صلى الله عليه وسلم كسى مصافحه فرمات تواس مخص كوسارادن مصافحه كي خوشبوآتي ربتي جب كسي كے بچے كے سرير ہاتھ ركھ ديتے تو وہ خوشبوكى وجہ سے دوسر باڑكوں ميں بہچانا جاتا تھا امام بخارى نے تاریخ کبیر میں بروایت حضرت جابر ضی الله عنه ذکر کیا ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جس راستے میں گذرتے اور کوئی مخص آپ سلی الله عليه وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبوسے پہچان ليناكرة ي ملى الله عليه والم السراسة عن شريف لي الله على الله على الله عليه والشريف

صدقه كى ترغيب

حضرت ابوسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے امر فر مایا کہ سات یا نو دینار صدقہ کردول کیکن آپ کے مرض نے مجھے ان سے غافل کردیا جب افاقہ ہوا تواستفسار فر مایا:

کیا کرلیا؟ میں نے کہا: آپ کی حالت نے مجھےان سے غافل کردیا، آپ نے فرمایا: آئیس صدقہ کردومجر نہیں جا ہتا کہ اللہ سے ملاقات ہواور بیاسکے پاس ہوں....(دل کی باتیں)

#### معاشرت میں مثالی اسوۂ حسنہ

حفرت عائشه صدیقة قرماتی بین که بین آنخفرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سفر بین گئی،

مین (ان دنوں) ملکے بدن کی تھی، جب ایک جگر تھر اوکیا تو آپ سلی الله علیه وسلم نے صحابہ

"سے فرمایا کے دوڑ کے مقابلے کے لئے ) آ کے بردھو، پھر مجھ سے فرمایا:"اے عائش او تاکہ

مین تم سے دوڑ میں بازی لگاؤں، چنا نچہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے میر سے ساتھ دوڑ لگائی تو

مین آ کے لکل گئی، بھر دوسر سے سفر میں نکلی، جبکہ میر ابدن بھاری ہوگیا تھا، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے میر سے ساتھ دوڑ لگائی تو

علیہ وسلم نے ایک جگر تھر ہراؤ کیا تو صحابہ سے فرمایا آ کے بردھو! پھر مجھ سے فرمایا:" عائش آؤ

مین تم سے دوڑ میں بازی لگاؤں، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے میر سے ساتھ دوڑ لگائی تو

میں تم سے دوڑ میں بازی لگاؤں، آنکو میں اللہ علیہ وسلم نے میر سے ساتھ دوڑ لگائی تو

آپ سلی اللہ علیہ وسلم جیت سے اور آ کے نکل سے، آپ نے میر سے کند سے پر ہاتھ مارا اور

فرمایا:" نہ پہلے کا بدلہ ہے' .... (دین ودائش جلداؤل)

### ايك عجيب نفيحت

ایک مخص حسن بھری کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا، حضرت! ہمارے دل سو محتے ہیں، فرمایاوہ کیے! عرض کیا کہ حضرت! آپ دُرس دیتے ہیں، وعظ تھیجت کرتے ہیں لیکن دل پر الربہیں ہوتا، حضرت نے فرمایا، اگر بیمعالمہ ہے توبینہ کہو کہ دل سو گئے ہیں، یوں کہو کہ دل مو گئے (مرکئے)، وہ بڑا جران ہوا، کہنے لگا، حضرت! بیدل مرکبے گئے! حضرت نے فرمایا، دیکھو جوانسان سویا ہوا ہوا ہے جبخوڑ اجائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے اور جوجبخوڑ نے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا ہوا ہوا ہوتا ہے، جوانسان اللہ کا کلام سنے، نبی علیہ الصلا ق والسلام کا فرمان سنے اور پھر دل اثر قبول نہ کرے، بیدل کی موت کی علامت ہوتی ہے تو ہم اس دل کو مرنے سے پہلے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کرلیں، جب بیدل سنور جائے پھراس میں کومرنے سے پہلے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کرلیں، جب بیدل سنور جائے پھراس میں اللہ دب العزت کی محبت بھر جاتی ہے پھراس کی کیفیت ہی پچھاور ہوتی ہے؟
دل گلتاں تھاتو ہر شے سے پہلے تاتی تھی بہار یہ بیاباں جو ہیا

-

#### ۳۸۳ مشائخ وا کابر کامعمولِ تلاوت

شخ الحدیث قطب العالم برکت العصر حفرت اقدس مولا نامجرز کریا مہاجرید نی قدس سرهٔ کامعمول مبارک آدھی صدی سے زیادہ عرصہ تک رمضان المبارک میں یومیہ ایک قرآن خم کرنے کا رہا ..... حفرت شخ المشائخ مولا نا قاری الوجھ مجی الاسلام عثانی پائی پی اور آپ کے تلمیز حضرت شخ الوقت حضرت مولا نا قاری فتح محمد صاحب پانی پی پوری رات ماہ رمضان میں سحری کے وقت تک تلاوت قرآن پاک فرماتے رہتے تھے ..... ہمارے شخ مجدو القراآت حضرت مولا نا قاری رحیم بخش صاحب پانی پی یومیہ دو مکث (تقریباً بیس بائیس القراآت حضرت مولا نا قاری رحیم بخش صاحب پانی پی یومیہ دو مکث (تقریباً بیس بائیس پارے) تلاوت فرماتے تھے .... اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں .... میں میں کھڑے فرمائیں .... میں ایک سنادیا .... (محقہ مفاظ)

شوہر کی اطاعت کا انعام

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سفر پرجاتے ہوئے اپنی اہلیہ سے یہ کہہ گیا کہ میری واپسی تک مکان کے بالائی جھے سے نیچ مت آ نااوراس عورت کے والدین نیچ کے مکان میں رہتے تھے، شوہر کی واپسی سے بل عورت کا والد بھار ہو گیا تو اس عورت نے کسی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرایا کہ میں والدی تیاردادی کیلئے نیچاتروں یا شوہر کے تھم کو پورا کروں؟ آپ نے اس کوشہر کے تھم کی تھیل کا فرمایا چنانچے عورت کا والداسی مرض میں انتقال کر گیا گر وہ عورت شوہر کے تھم پرکار بندرہ ہی نیچ نہیں اتری مگر اس کو بعی طور پر بہت دکھ اور صدمہ ہوا ادھر جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ذریعے اس عورت کو بیخ شخبری سنائی کہ شوہر کی جناب رسول اللہ علیہ وسلم منازی کے مقورت ہوگئی ہے ... (طبر انی اوسط ،احیاء العلوم) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کوشو ہر کے تھم کی تھیل سے آگر بہت زیادہ تکلیف اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کوشو ہر کے تھم کی تھیل سے آگر بہت زیادہ تکلیف اور صدمہ بھی ہوتو جب بھی وہ تھیل کرنے کی پوری کوشش کرے کہ اسمیں اس کو اجر بھی بہت بڑا طلاح بیا کہ مذکورہ حدیث سے صاف ظاہر ہے (یعنی والد کی مغفرت)

# ابك بيوه كي نصيحت

عظیم آبادیس ایک ورت بهت چود فی عمر (نوعمری) میں یوه ہوگی اس نے ہمیشہ دوزه رکھنا اور ہروقت عبادت کرنا اپنامعمول بنالیا گویا جے معنی میں قائم الیسل اور صائم انھار بن گی ... روز افطار کرنے کے وقت سوگھی رو فی یا گیھوں کا چوکر بھگو کر کھانا اختیار کیا... شب وروز تلاوت قرآن کریم میں شغول رہتی جی کہ دوہ بوڑھی ہوگئی پینکٹر ول عور تیں اس کی اس بچی پارسائی کود کھے کر مرید ہوگئی مرتے وقت اس نے سب کو بلا کر بوچھا کہ میں نے کیسی پاکدامنی بارسائی اور عزت و حرمت سے اپنی زندگی کافی سموں نے کہا الیا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے کہ بھی کسی مرد کا منہ تک ندویکھا ساری عمر روزہ رکھا سوگھی چوکر پی کر گذارا کیا اور شب وروز مصروف تلاوت و مشغول عبادت رہی ہوا کی ساری عمر روزہ رکھا سوگھی چوکر پی کر گذارا کیا اور شب وروز مصروف تلاوت و مشغول عبادت رہی ہو گئی اس بارسا اور نیک بی بی بولی اب میر ہے دل کا حال سنو، کہ جوانی سے بڑھا ہے تک رات کو قرآن پاک کی تلاوت کری وقت ہوں کہ بھی جوان بیوہ کو ہوئی کی شرم سے بچتی رہی اب میر آخری وقت ہوں کہ بھی جوان بیوہ کو ہوں کو خوف اور دنیا کی شرم سے بچتی رہی اب میر آخری وقت ہوں کہ بھی جوان بیوہ کو بے نکاح نہ رکھنا ....

دینی و دنیاوی تعلیم میں فرق

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب کے والدصاحب وکیل تھے اوران کے دو بیٹے تھے ایک کوانہوں نے وکیل اورا یک کوعالم دین بنایا...کی نے پوچھا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ جب میں کچہری سے کام کر کے شام کوتھکا ہارا گھر واپس آتا ہوں تو جو بیٹا عالم دین ہے وہ خود خدمت کیلئے آتا ہے حتی کہ میرے پاؤں سے جوتے خودا تارتا ہے اور دوسرا بیٹا اینے نوکر کو بھیج دیتا ہے بس یہی فرق ہے ....

سرسیداحد خان مرحوم برصغیر میں تعلیم جدید کے گویا مجدد تھے لیکن بیافسوسناک حقیقت بھی سنئے کہ اپنے بچوں کی تربیت دینی خطوط پرنہ کرنے کا انجام کیا ہوا؟ کہ ان کے صاحبز اد سے سینے کہ اپنے بچوں کی تربیت دینی خطوط پرنہ کرنے کا انجام کیا ہوا؟ کہ ان کے صاحبز اد سے سید محمود نے سرسید جب فوت ہوئے توسید محمود اپنے بنگلے میں بیٹھا شراب سے لطف اندوز ہور ہاتھا...اور باپ کی تجہیز و تکفین کے لئے شہر میں چندہ ہور ہاتھا نواب محسن الملک کے عطیہ سے تجہیز و تکفین ہوئی ....(دین دواش جلد)

200

آ ب سلی الله علیه و آله و سلم نے ابنالعاب دیمن عطافر مایا شخ محد ابوالمواہب شاذلی نے فر مایا کہ میں نے حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے میرے منہ میں اپنے لعاب دیمن ڈال دیا۔ تو میں نے عرض کیا یارسول الله علیه و آلہ و سلم اس لعاب دیمن کا کیا فائدہ؟

آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے جواب مرحت فرمایا که اس کے بعد تو جس مریض کے منه میں اپنالعاب دہن ڈالے گاوہ ضرور تندرست ہوجائے گا۔ (سیرة النبی بعداز وصال النبی)

مولا ناعبدالرحمن جامى رحمداللدكامقام

حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جامی نے اپنی ایک مشہورنعت کہی پھر تج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو ارادہ تھا کہ روضہ ءاطہر (علی صاحبہا صلوۃ وسلاماً) کے پاس کھڑے ہوکراس کو پڑھیں گے۔ جج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ معظمہ نے خواب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان کو ہدایت کی کہ جامی کو مدینہ منورہ نہ آنے دیں۔ امیر مکہ نے ممانعت کرا دی۔ مگر حضرت جامی پر جذب وشوق اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیعہ کی طرف چل دیئے۔

امیر مکہ نے دوبارہ حضرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کو یہاں نہ آ نے دو۔ امیر مکہ مکر مہ نے آدی دوڑائے جومولا نا جامی کوراستہ سے پکڑلائے اور جیل میں ڈال دیا۔ امیر مکہ مکر مہ نے اس پر تیسری مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں ہے۔ بلکہ اس نے پچھاشعار کہے ہیں جن کومیری قبر پر کھڑ ہے ہوکر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہواتو قبر سے مصافحہ کے لیے میر اہاتھ نکلے گاجس سے فتنہ ہوگا۔ اس پر شیفة رسول حضرت مولا نا جامی کوجیل خانہ سے نکالا اور بے حداعز از واکرام کیا گیا۔ (دینی دسترخوان جلام)

# غيرت ايماني كاواقعه

ایک مرتبہ موی بن اسحاق قاضی کی عدالت میں ایک (برقعہ پوش) خاتون نے اپنے شوہر پر پانچ سواشر فی مہر کا دعویٰ کیا، شوہر مہر کی اس مقدار کا منکر تھا، عورت کے وکیل نے دعویٰ کے جوت پر دوگواہ پیش کئے .... دونوں گواہوں میں سے ایک نے مطالبہ کیا کہ میں عورت کا چہرہ دکھے کر گواہی دوں گا، چنانچہ گواہ (چہرہ دیکھنے کے لئے ) اور عورت (چہرہ دکھانے کے لئے ) اور عورت (چہرہ دکھانے کے لئے ) اور عورت (چہرہ دکھانے کے لئے ) کھڑے ہوگئی خورت کو جوش آگیا اور اس نے کہا کہ آخر کس وجہ سے میری ہوی پر اجنبی مرد کی نظر ڈلوائی جارہی ہے؟ میں قاضی کے سامنے خودگواہی دیتا ہوں کہ میرے ذوگواہی میری ہوی کے مہر کے پانچ سودینار خالص سونے کے واجب ہیں، مگر میری ہوی اپنچ ہودینار خالص سونے کے واجب ہیں، مگر میری ہوی اپنچ چیب واقعہ دیکھ کرقاضی صاحب نے تھم دیا کہ اس فیرت و میاں مقد و سارا مہر معاف کر دیا، ہو بھیب واقعہ دیکھ کرقاضی صاحب نے تھم دیا کہ اس واقعہ کو مکارث اخلاق کے یادگار واقعات میں درج کیا جائے .... (محاسن اسلام ثارہ فہبر 18)

#### دوساله بجيركا حافظه

حضرت علامه انورشاه صاحب رحمه الله في مایا که میں دوسال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ سجد میں جایا کرتا تھا ایک دن دیکھا کہ دوائن پڑھنمازیوں میں مناظرہ ہورہا ہے ایک کہتا تھا کہ عذاب روح ہوں کو ہوگا ..... جو کہتا تھا کہ عذاب روح ہی کو ہوگا ..... جو کہتا تھا کہ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہوگا اس نے مثال دی کہ ایک باغ میں ایک نابینا اور دوسرا کھنا کہتا ہے لئا گڑا چوری کے خیال سے گئے .... لنگڑا کہ میں ٹا تگ سے چل نہیں سکتا ، نابینا کہتا ہے کہ میں چھوں کو دینوں کو دینوں کو دینوں کو دینوں کو دینوں کو دینوں کو دونوں کو

حضرت شاه صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی بیہ بات من لی، پھرایک زمانہ درازگز رامیں تذکرۃ القرطبی دیکھ رہاتھا کہ اس میں بہی مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول تھی .... میں اس کو پڑھ کراُس اَن پڑھ کی فطرت سلیمہ پر جیران رہ گیا کہ کیا صحیح جواب دیا! (انوارانوری: ۱۳۳۰، ترافے)

# معمولي كام يرتبخشش

پہلا واقعہ: امام خزالی رحمہ اللہ جنموں نے کیمیا ہے سعادت احیاء العلوم اور بہلیخ دین وغیرہ کتب کھیں ان کی وفات کے بعد کسی اللہ والے وائی زیارت ہوئی ... پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فر مایا جب پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے پوچھا غزالی اپنے ساتھ کیالائے ہومیں نے عرض کیا اے الہ الخلمین میں نے دنیا میں جگہ جگہ تیرے دین کی تبلیغ کی لوگوں کو درس و تدریس کے ذریعہ احکام سنائے بوی بری بری کھیں ... اللہ تعالی نے فر مایا کہ یہ سب پچھ ہمارے ہاں پچھ تقیقت نہیں سنائھا کہ میرے پاؤں لرزنے کا نیخ گے اور میں نینے میں ڈو بنے لگا اسپر اللہ تعالی نے فر مایا کہ قر میں کہ خوب کے الاسپر اللہ تعالی نے فر مایا کہ قر نہ کرو تہارے پاس ایک مل ہے جس پر تہاری بخش کر دی جاتی ہے ... وہ یہ کہ ایک میں تبلیک کھی آ بیٹھی تم ایک مرتبہ تم کھور ہے تھے تہارا قلم دوات میں تھا اس پر جوسیا ہی گئی ہوئی تھی اسپر ایک کھی آ بیٹھی تم ایک مرتبہ تم کھور کے دکھا اور کھی نے سیابی کا پانی پی کر بیاس بجھا لی آج اس غمل کی بناء پر ہمارے فضل کا لطف اٹھا وَ اور جنت کے مزے لوٹو ....

معلوم ہوا کہ بڑی نیکی کر کے تکبر نہ کرنا چاہیے اور چھوٹی نیکی کومٹ معمولی سمجھ کرچھوڑ نہ دینا جاہیے اور چھوٹی نیکیاں زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرلینی جائیں....

دوسراواقعہ: ای سال عبادت کرنے والے منصور بن ذکین رحمہ اللہ روتے رہتے تھے وفات کے بعد بیٹے کوخواب میں ملے پوچھا کیا حال گزرا؟ فرمایا پوچھیئے مت برانازک مقام ہے .... حساب کے وقت مجھ ہے کہا گیا کہ کیا نیک کمائی الایا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وصدانیت (ایک ہونے) پرستر دلیلیں الایا ہوں ...فرمایا کہ ایک بھی قبول نہیں .... بیستے ہی میں قرار کانپ) گیا گھر پوچھا گیا کہ اور بھی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے میں نے سو ہزار یعنی ایک الا کھ در ہم دیئے تھے .... میم ہوا یہ بھی قبول نہیں .... پھر تو میں بہت ہی گھرا گیا کہ جن چیز وں پر بخشش کا بھروسہ تھا انکا یہ حال ہوا تے میں تھم ہوا کہ کیا تجھوکو یا دنہیں ہے کہ تو نے راستے ہے ایک کا نااٹھا کر ایک طرف پھینک دیا تھا کہ کی کولگ نہ جائے سواس وجہ ہے ہم نے کہتے بخش دیا ... معلوم ہوا کہ خاتی خدا کی خدمت معمولی بھی ہوتو اس کا ثواب بہت ہاس لئے جب کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کی مدد کرنی چا ہے مالی نہ کرسیں تو بدنی کرلیں بدنی بھی نہ کر سیس تو وہیں پر اسکے لئے نقد دعا کر دیں ... چا ہے آپ اسکوجا نے ہیں یا نہیں ... اس کا اجر و

# قاضى مقرى حميد الدين

# ایک علمی واقعه

ابن العربی ماکی المذہب نے لکھا ہے کہ موی بن عینی الہاشی اپی اہلیہ سے بہت زیادہ مین محبت کرتے تھے....ایک مرتبہ آپ نے اپی بیوی سے بیہ کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں ہے تو تجھے تین طلاق ہیں ....ان کی بیوی بیس کران سے پردہ کرنے گی اور کہا کہ مجھے طلاق ہوگی .... چنانچے جب ان کی بیوی ان سے پردہ کرنے گی تو آپ کی را تیں کثنا دشوار ہو گئیں .... جب صبح ہوگئ تو خلیفہ منصور تشریف لائے تو ابن العربی نے منصور کواس بات سے آگاہ کیا .... جب من ہم ہوگئ تو خلیفہ منصور تشریف لائے تو ابن العربی نے منصور کواس بات سے آگاہ کیا .... اختلاف کر منصور نے تمام فقہا نے کرام کو طلب کر کے ان کے سامنے یہ مسکلہ پیش کیا تو سوائے ایک فقیہ کے تمام فقہا ء نے طلاق پڑ جانے پر اتفاق کیا .... اختلاف کرنے والے کیا تو سوائے ایک فقیہ کے تمام فقہاء نے طلاق پڑ جانے پر اتفاق کیا ..... اختلاف کرنے والے فقیہ نے بیکہا کہ مورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ....

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسَنِ تَقُوِيُم

'' ہم نے انسان کوسب اچھے سانچے میں ڈھالا ہے''....

تو منصور نے کہا کہ ہاں آپ کی بات تو درست معلوم ہوتی ہے.... چنانچیمنصور نے اس کی بیوی کواس انکشاف سے مطلع کیا..... یہی جواب امام شافعیؓ سے بھی منقول ہے....(حیاۃ الحیو ان) حضرت امام جعفرصا وق رضى الله عنه كوستانا

# قرأن مجيد كي توبين برنقد سزا

حق تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

قُلْ اَرَّيْنَةُ إِنْ اَصْبَحَ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَهَنْ يَاٰتِيكُمْ بِهَا يَهِ عَيْنِ فَى اللهِ عَيْنِ فَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

# مفتى اعظم مفتى محمر شفيع صاحب رحمه الله كاايك واقعه

حضرت مولا نامفتی رفیع عثانی صاحب مظلیم اپ ایک بیان میں فرماتے ہیں: میں اپ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا تا ہوں انقال سے چندر وز پہلے کی بات ہے فرمانے لگے دیکھووہ ایک تارلئکا ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے کاغذ پروئے ہوئے ہیں، وہ تار الفالا وَ، میں اٹھالا یا تو اس میں بہت سارے کیش میمو سے دارالعلوم کے مطبخ سے آٹا کھانا خریدا استے پسے، اور ذاتی کال ٹیلی فون پر کی اس کا معاوضہ استے پسے، دارالعلوم کی گاڑی داتی کام میں استعال ہوئی اس کے پسے جمع کرائے گئے اس کا کیش میمو، غرض رسیدوں اور کیش میمووں کا ایک موٹا گذاتھا، فرمایا کہ اگر چہاس کا حساب ممل ہو چکا، میں اوائیگی بھی کیش میمووں کا ایک موٹا گذاتھا، فرمایا کہ اگر چہاس کا حساب ممل ہو چکا، میں اوائیگی بھی کیش میمووں کا ایک موٹا گرفی اور ضرورت نہیں، لیکن میں اس واسطے رکھتا ہوں کہ بعض لوگ اہل مدارس پر تہمت لگایا کرتے ہیں کہ بیلوگ چندہ کھاتے ہیں، مدرسہ کا پیسہ بعض لوگ اہل مدارس پر تہمت لگایا کرتے ہیں کہ بیلوگ چندہ کھاتے ہیں، مدرسہ کا پیسہ کھاتے ہیں، مدرسہ کا پیسہ کھاتے ہیں، مدرسہ کا پیسہ کھاتے ہیں، بیش نے اس واسطے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کر بے قاس کے منہ پر اسکوں کہ لواس کو د کھلو ۔... (رسالہ البلاغ شارہ ۲۵)

#### سعادت مندبيثا

حضرت مولانا محمہ یاسین صاحب رحمہ اللہ نے طالب علمی کا پوراز مانہ عمر ت اور تنگدی میں بسر کیا .....ایک روز آپ گرمی کی دو پہر میں دارالعلوم کے اسباق سے تھک تھکا کرچھٹی کے وقت گھر پنچے تو والدہ نے آبدیدہ ہوکراپ لائق فرزندسے کہا: "بیٹا آج تو گھر میں کھانے کے لئے کھر پنچے تو والدہ نے آبدیدہ ہوکراپ لائق فرزندسے کہا: "بیٹا آج تو گھر میں کھانے کے لئے کہ پہنیں ہے البتہ ہماری زمین میں گذم کی فصل تیار کھڑی ہے اگرتم اس گذم کو کا نے لاؤتو میں اس کوصاف کر کے آٹا پیس کر روٹی پیکا دوں گی " ....سعادت مند بیٹا محنت اور بھوک سے درماندہ اس کوصاف کر کے آٹا پیس کر روٹی پیکا دوں گی " ....سعادت مند بیٹا محنت اور بھوا ٹھا سکیا تھا آئی اس کر کے آٹا پول اور وہاں سے جس قدر ہو جھا ٹھا سکیا تھا آئی گذم کا کے کہ مامان ہوا ظہر کے بعد اپنے اسباق کے لئے چلے گئے ..... ماں باپ اور وقت تک بھوک کا کچھ سامان ہوا ظہر کے بعد اپنے اسباق کے لئے چلے گئے ..... ماں باپ اور وقت تک بھوک کا کچھ سامان ہوا ظہر کے بعد اپنے اسباق کے لئے چلے گئے ..... ماں باپ اور بیٹے نے اس فقر وفاقہ میں وقت گذارا گر تعلیم میں فرق نہ آنے دیا .... (بردں کا بجین)

# غيبت سے جارہ نہ ہوتو ہم ل کرو

سیدی شخ المواہب شاذ لی کابیان ہے کہ میں نے حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ۸۲۵ ہیں جامعہ از ہرکی حجبت پر دیکھا۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارت میرے قلب پر رکھااور فر مایا اے میرے بیٹے غیبت حرام ہے۔ کیا تو نے اللہ کا قول و لا یغتب بعض کم بعضا (نفیبت کریں بعض تمہارے بعض کی) نہیں سنا۔ میرے یاس اس وقت ایک جماعت بیٹی تھی اس نے بعض لوگوں کی غیبت کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم میات نے فر مایا اگرتم کو فیبت سے چارہ نہ موتو سورہ اخلاص (قل ہواللہ شریف) اور معوذ تین (قل اعوذ برب الفاق بقل اعوذ برب الناس) پڑھواور ان کا ثواب اس شخص کی نذر کر دوجس کی فیبت ہوئی۔ کیونکہ فیبت وثواب متوارث ومتوافق ہوجائے گا۔ (برکات درودشریف)

بخودہونا آسان ہے باخداہونامشکل ہے

### ماں کی بددعا کاسترسال بعداثر

ایک صاحب بوڑھے تھے ایک دن گر گئے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی...فرمانے گئی۔ آج ستر سال کے بعد ماں کی بددعا اپنا کام کر گئی...فرمانے گئے کہ بچپن میں چڑیاں پکڑتا تھا تو ماں مجھے منع کرتی تھی اور میں رکتانہیں تھا... بچے تھا تو ماں نے مجھے ایک دن کہا اللہ کرے تو گرے اور تیری ٹانگ ٹوٹ جائے وہ بات آئی گئی ہوگئی... آج ستر سال کے بعد وہ بددعا لگ گئی اور ٹانگ ٹوٹ گئی تو جس طرح ماں باپ کی دعا اثر رکھتی ہے اس طرح ان کی بددعا بھی بڑا اثر رکھتی ہے...

اس کئے بچوں کو والدین کی نیک دعائیں لینی جاہئے اور والدین بھی بھی بچوں کو بددعانہ دیں۔(محاس اسلام شارہ ۵۸)

ایک روز میں ختم قرآن کرنے والے بارہ ہزارآ دی:

بلبنی عہد کے ایک امیر فخر الدین تھ ....جن کے یہاں بارہ ہزار وظیفہ خوارقر آن پاک پڑھنے کے لیے مقرر تھے، ہرروز ایک ہزار بارقر آن شریف ختم کرتے .... یہ امیر ہرسال ایک ہزار غریب لڑکیوں کے لیے جہز کا سامان بھی فراہم کرتے ....قر آن مجید سے والہانہ لگاؤ کے عیب عجیب نمونے ملتے ہیں .... (تذکرہ قاریان ہندج اصفی ۹۸)

### جوانو ل كونفيحت

ابن ابی عدی رحمہ اللہ نے فر مایا داؤ دبن ابی ہند ہمارے پاس آئے اور کہنے گھے اے نو جوانوں کی جماعت! میں تہمیں ایک بات بتا تا ہوں شایداس سے تم میں سے کسی کو نفع ہوجائے ، جب میں لا کا تھا۔

تواس وقت بازار کی طرف کثرت سے آیا جایا کرتا تھا.... جب میں ایک جگہ پہنچا تو اپنے او پر بیلازم کر لیتا کہ فلاں جگہ تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا جاؤں گا اور جب اس جگہ تک پہنچ جاتا تو پھراپنے او پر لازم کر لیتا اور اس طرح کرتے کرتے کرتے گھر تک پہنچ جاتا تو پھراپنے او پر لازم کر لیتا اور اس طرح کرتے کرتے گھر تک پہنچ جاتا ....(دل کی باتیں)

عملى تعليم كاايك واقعه

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صرف اپنے قول وکمل ہی سے اس کی تعلیم نہیں دی بلکہ اپنے ساتھیوں کی کم تو جہی پران کوآ داب کے مطابق عمل کرنے پر مجبور بھی فرمایا ہے اور ان کے مام لیے کام لے کر بتلایا ..... مثلاً ایک صحابی ایک ہدیہ لے کر بغیر سلام کئے اور بغیر آپ صلی الله علیہ وسلم نے داخل ہوگئے .... آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا! علیہ وسلم نے داخل ہوگئے .... آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا! باہروایس جاوًاور" السلام کیکم" کیا میں حاضر ہوجاوئ ؟ یہ کہ کر پھر آؤ.... (آداب معاشرت)

احترام قرآن کی وجہسے بادشاہ کی مغفرت

ایک بادشاہ سیروشکار میں تنہارہ کرکسی قریہ میں ایک دیہاتی کامہمان ہوا....شب کوجس دالان میں وہ عقیم ہوا دیکھا کہ اس کے ایک طاق میں قرآن مجیدر کھا ہوا ہے .... یددیکھ کر الان میں وہ عقیم ہوا دیکھا کہ اس کے دل و دماغ پر چھا گئی اور ساری رات ایک گوشہ میں بیٹھ کر جاگتے ہوئے مجمع کر دی .... اس با دشاہ کے مرنے کے بعد سلطان اولیاء حضرت خواجہ نظام الدین نے خواب میں دیکھا .... بوچھا خدا نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ بادشاہ نے راب دیا کہ بخش دیا ۔... کیونکہ اللہ تعالی کو اس رات کا میرا جاگنا اور قرآن مجید کا اس قدر احترام کرنا بہند آگیا تھا .... (انوار الباری)

غلامی رسول صلی الله علیه وسلم کی برکت

محربن المنكد ركبتے بیں كہ مجھ سے خود حضرت سفینٹ نے بیان كیا ہے كہ میں ایک مرتبہ کشتی سے دریا كاسفر كرر ہاتھا كہ وہ كشتی ٹوٹ گئ تو میں ایک تختہ پر بیٹھ گیا..... وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر كی جھاڑى كے قریب لگ گیا..... استے میں میں كیا دیکھتا ہوں كہ ایک شیر میرى طرف لیكا (جھپٹا) تو میں نے اس سے بیکہا كہ میں سفینہ حضورا كرم سلی اللہ علیہ وسلم كاغلام ہوں.... اس وقت میں راستہ سے بھٹک گیا ہوں (یہ سنتے ہی) شیر موثد ہے سے اشارہ كرنے لگا۔ بیاں تک كہ اس نے مجھے سید ہے راستہ پر لا كھڑا كیا .... اس كے بعد شیر كرجنے لگاتو میں بمجھ گیا كہ اب بیرخصت ہور ہا ہے میں مامون ہوگیا.... (حیاۃ الحیوان)

# خليفه مستنصر بالثداور وجبيه قيرواني

عبای خلیفه مستنصر بالله (۱۲۳ جوتا ۱۲۰ جوی شعروشاعری کااچهاذوق رکمتا تها....وه شعراء کابر اقدردان تعا....ا کثر شاعراس کواج محقها کدلکه کرسناتے تصاورانعام واکرام حاصل کرتے تصادر دان تعا....ال کے دربار میں ایک شاعر وجیہ قیروانی بھی تعاایک دن وہ بادشاہ کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کرلایا ..... بادشاہ نے بری توجہ سے یہ قصیدہ سنااس کاایک شعریہ تعا....

لوكنت يوما لسقيفة حاضراً كنت المقدم والامام الادعاً «ليناكم المونين المائم الادعاً والمعنى المونين المائل المونين المونين المونين المونين كم موجود تقال المائل المونين المونين المونين كم المونين المونين كم المونين المونين كم المونين المونين

بیرت بات سن کرمستنصر بہت متاثر ہوا....اس نے اس مخص کوخلعت عطا کیا اور وجیہ کو شہر بدر کرا دیا....(تاریخ الخلفاء ٔ سیولی بحوالہ ذہمی)

چورول کے سردار کا انعام

ایک شاعر چوروں کے ایک امیر کے پاس گیا اور تعریف کی .... کم دیا اس کے کپڑے
اتارلواوراس کوگاؤں سے نکال دو .... غریب نگائس ما بی جارہا تھا .... کتوں نے اس کا پیچیا
کیا .... چاہا کہ کوئی پھر اٹھائے اور کتوں کو بھائے .... زبین پر برف جی ہوئی تھی .... عاجز
ہوگیا اور کہا: یہ کیسے حرام زادے آ دی ہیں کتوں کو کھول دیتے ہیں اور کو باند ھے ہوئے
ہیں .... چودوں کے امیر نے بالا خانہ سے دیکھا سنا ہنا اور کہا: اے حکیم! مجھ سے پچھ
طلب کر کہا: ہیں اپنے کپڑے ما نگا ہوں اگر بطورافعام عطا کر ۔....

جمعوں کے مردارکواس پررحم آیااس کے کپڑے واپس دے دیتے اور ایک چڑے گا تا اور چند درہم اس بیاضافہ کر دیا۔۔۔۔ (گلتان سدی)

# عيادت كى لذت

عارف بالله حضرت و اکثر عبد الحی صاحب قدس سرهٔ نے ایک مرتبه فرمایا انسان کے اس نفس کو لئے اور مزہ چاہئے .... اس کی خوراک لذت اور مزہ ہے کیکن لذت اور مزہ کی کوئی خاص شکل اس کو مطلوب بیس کہ فلال قتم کا مزہ چاہئے اور فلال قتم کا نہیں چاہئے .... بس اس کوتو مزہ چاہئے .... ابتم نے اسکو خراب قتم کے مزے کا عادی بنادیا ہے .... خراب قتم کی لذتوں کا عادی بنادیا ہے ایک مرتبہ اس کو الله تعالی کی اطاعت اور عبادت کی لذت سے آشنا کردواور الله تعالی کے حکم کے مطابق زندگی گزار نے کی لذت سے آشنا کردو ... پھریفس اس میں لذت اور مزہ لینے گے گا... (عان اسلام تارہ ۱۵)

دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت

حفرت عفان بن مسلم کے متعلق جب خلیفہ مامون رشید کو یہ پہنہ چلا کہ وہ خلق قرآن میں یقین نہیں رکھتے ہیں تو اس نے اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم کے پاس کوفہ یفر مان بھیجا کہ ان سے عقید ہ خلق قرآن کا اقراد لیا جائے اسحاق نے عفان بن مسلم کوطلب کر کے مامون کا خطر پڑھ کرسنایا جس میں تحریر تھا:"امام عفان کی آزمائش کروان کوعقیدہ خلق قرآن کا اقراد کرنے کی دعوت دؤاگر وہ اس کے قائل ہوجا کیں آو ٹھی کیکی اگر وہ عقیدہ خلق قرآن کو قبول نہ کریں تو پھران کا وظیفہ بند کر دو' .....

خط سنا کراسحاق نے ان سے کہا کہ 'ابتمہارا کیا خیال ہے؟ خلق قرآن کا اقرار کرتے ہو یا وظیفہ بند کیا جائے .....انہوں نے اس کے جواب میں پوری سورہ اخلاص پڑھی ..... قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ 0 اَللّٰهُ الصَّمَدُ 0 لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ 0 وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا اَحَدُ 0 ( کہد جَحَے کہوہ اللّٰد ایک ہوہ جوہ بنیاز ہے نہاں کی کوئی اولا دے اور نہ وہ کی کی اولا دے اور نہ کوئی اس کی برابری کرسکتا ہے'')

کہا کیا یخلوق ہے؟ خدا کی تم بیاللہ کا کلام ہے اس سے کوئی احمق ہی انکار کرسکتا ہے '.....
اسحاق بن ابراہیم نے برے غصہ سے کہا کہ جناب امیر المونین کے تھم کے مطابق تمہار اوظیفہ بند
کیا جاتا ہے عفال بن مسلم نے انتہائی صبر واستقلال سے جواب دیا .... واللہ خبر الرازقین کیعنی
اللہ رزق کا بہتر بندو بست کرنے والا ہے .... یہ کہ کروہ اپنے گھرواپس چلے آئے .....
دل کی آزادی شہنشا ہی شکم سامان موت فیصلہ تیراترے ہاتھوں میں ہولیا الشکم

(اتبالٌ)

#### حضرت نانوتوى رحمه الله كے حفظ قرآن كاواقعه

حضرت مولانا محمرقاسم مساحب نا نوتوی نے جب پہلائے کیا تو کرا جی کے داستے سے
کیا تھا...اس زمانے میں اسٹیم نہیں تھی .... با دبانی جہاز ہے ... تو حضرت بھی با دبانی جہاز
میں سوار ہوئے اور رمضان شریف آگیا... کویا شعبان میں چلے ہے کشتی کے اندر رمضان
آگیا اور اتفاق سے کوئی حافظ نہیں ... بڑاوی سورہ فیل سے ہوئی ... تو حضرت کو بردی
غیرت آئی .... کہ اڈھائی تین سوآ دی جہاز میں موجود اور تراوی میں قرآن کریم نہ سایا
جائے ... ایک بھی حافظ نہیں ... اس دن قرآن یا دکرنے بیٹے ... روز ایک سیارہ حفظ کرتے
اور رات کوتر اور کی میں سنادیے ... (دین دوائن جاری)

## نوافل كى ترغيب

حضور صلى الله عليه وسلم كي قناعت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنه قل کرتے ہیں :حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی سیر ہو کر نہیں کھائے خشک کھڑے تک اورتم ہو کہ دنیا اڑائے جارہے ہو....(دل کی باتیں)

حضرت مولا نائمس الدین محدروی حضرت مولا نا جامی کی اولا دیمس سے تھے۔آپ کا بیان ہے کہ میری آرزوشی کہ جھے خواب میں حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ میری والدہ نے ایک دعاشب جمعہ کو چند بار بالالتزام پڑھے کو بتائی۔
میں نے یہ بھی سناتھا کہ جو خص شب جمعہ تین ہزار مرتبہ در و دشریف پڑھے گا اس کو حضرت میں نے یہ بھی ساتھا کہ جو خص شب جمعہ تین ہزار مرتبہ در و دوشریف پڑھے گا اس کو حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی ۔غرض ید دونوں عمل کر کے میں سوگیا۔
خواب میں دیکھا کہ میں گھرسے باہر ہوں اور والدہ میر سے انظار میں ہیں اور فرمارہ ہیں کہ میں تبہاری منتظر ہوں ۔حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم گھر میں رونق افروز ہیں آ و منہ ہیں ہے سال الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں ۔ والدہ میر اہا تھ پڑ کر آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کئیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم جاوہ افروز ہیں اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے گر دایک اچھا خاصہ جمع ہے۔آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم افروز ہیں اور آپ میں۔ اور لوگ یتج ریس اطراف عالم میں جمعے ہے۔آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم وسلم کے تھر یا ملا یکھی کر رہے ہیں۔

حضرت مولانا اشرف الدین عثمان زیارت گاہی جن کا شارعلاء ربانی میں ہوتا ہے لکھ رہے ہیں۔ میری والدہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ وہ لڑکا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی وہ عمر دراز دولت منداور بزرگ صفات ہوگا کیا یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب نظر ڈالی اور تبسم فر ماکرار شا وفر مایا کہ بیون کا کے۔ (دین دستر خوان جلد)

چند دراہم کاعطیہ

احد بن جم صوفی فرماتے ہیں کہ میں تین مہینون تک جنگلوں میں پھرتار ہا یہاں تک کہ میرے جسم کی کھال گل گئی۔ بعدہ میں مدینة شریف آیا اور سلام عرض کیا اور روضہ اقدس کے پاس سوگیا۔
میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احمد قو آگی اور کیے تیراکیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا میں بھوکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کھول۔ جب میں نے ہاتھ کھولاتو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کھول۔ جب میں بیدار ہواتو وہ در ہم میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ بازار گیا اور کھانا خرید کرکھایا اور واپس بستی چلا گیا۔ (سیرة النبی بعداز وصال النبی)

پياس دن مي بوراقر آن مجيد بردهنا

جب ورا نافع کے پاس پڑھنے کے لیے آئے اور آپ سے پڑھنے کی اجازیت جائی تو نافع نے فرمایا ..... بِث فی الْمُسْجِدِ (رات کو مجد نبوی میں ظہرو) سوجب تبجد کے وقت آپ کے سب تلا ندہ جمع ہو گئے تو آپ نے درا سے پوچھا اُبٹ فی المنجد (کیاتم نے رات مجد میں گذاری ہے) انہوں نے جواب دیا جی بال اس پر فرمایا ..... آنت اُولیٰ بالغیراء قو (تم پڑھنے کے زیادہ حقدار ہو پڑھو) سوور آپ نے آپ سے بچاس وان میں تقریبا ایک سوچیس آپس روزانہ کے حساب سے پورا قرآن مجید پڑھا کھر بھن اہل اقراء تقریبا ایک سوچیس آپس روزانہ کے حساب سے پورا قرآن مجید پڑھا کھر بھن اہل اقراء کی عادت اس کے مطابق چل پڑی .... (خفت مفاظ)

حضرت ابوعبدالرحمن للمي

بخاری نے حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه سے حدیث نقل کی ہے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا.... تحیو گئم من تعکم القران وَعَلَمَهُمْ مِن سے بہترین لوگ وہ بیں جوقر آن مجید سیمنے اور سکھلاتے ہیں ....

# علامهانورشاه شميرى رجمهاللدى سود برگرفت

جس زمانہ میں سود کے جائز اور نا جائز ہونے کی بحث زور وشور پڑھی .... حضرت علامہ اندرشاہ شمیری رحمہ اللہ کو پنجاب کے سفر میں لا ہور قیام کرنا ہوا ... لا ہور کے علاء وزعماء آپ کی خدمت میں جمع ہو گئے جن میں مولا ناظفر علی خان بھی تنے .... موصوف بھی اسی گروہ سے کہ خضرت تعلق رکھتے جوسود خوری کومسلمانوں کیلئے سود مند سمجھتا ... انہوں نے اس نیت سے کہ حضرت شاہ صاحب سے کوئی جواز حاصل کرلیا جائے سوال کیا تو حضرت نے ڈیڈھ دو گھنٹہ سود کی شاہ صاحب نے اسلوب بدل کر پھر سوال کیا تو حضرت ثاہ صاحب نے اپنے مقصد کے بلکل خلاف پڑی انہوں نے اسلوب بدل کر پھر سوال کیا تو حضرت ثناہ صاحب نے اپنے خصوصی انداز میں فرمایا کہ ''بھائی ہم مسئلہ کشف (واضح) کر بھی اب جس کوجہنم میں جانا ہو خصوصی انداز میں فرمایا کہ ''بھائی ہم مسئلہ کشف (واضح) کر بھی اب جس کوجہنم میں جانا ہو جو جائے کین ہماری گردنوں کو بل نہ بنائے'' .... مخضر جملہ سود کی ان مصرتوں پرخوب پھیلا جوائے کین ہماری گردنوں کو بل نہ بنائے'' .... مخضر جملہ سود کی ان مصرتوں پرخوب پھیلا جوائے کین ہماری گردنوں کو بل نہ بنائے'' .... میخضر جملہ سود کی ان مصرتوں پرخوب پھیلا ہوائے کیا مسئلہ دنیائے دوں سے چل کرجہنم سے دراز ہے ... (حیات شمیری)

### دورحاضر کی ایک مثال

ہمارے شہر کے ایک بزرگ ہیں ... جن کے ہاں ایک کھاتی پیتی فیملی رشتے کی درخواست لے کرآئی ... بزرگ فرمانے گئے جھے کوئی اعتراض نہیں گراس شرط پر کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کوئی غیر شرع رسم نہیں ہوگی اور میری بیٹی لڑے کے دوسرے ہوائیوں سے پردہ کر ہے گی ... بہن! لڑکے کے والدین نے س کر ینہیں کہا'' کیا ہمارے ہوائیوں سے پردہ کر ہے گی یا ایک نیک پروین کوآپ اپنے بیٹی اسے پردہ کر ہے گی یا ایک نیک پروین کوآپ اپنے گھر ہی رکھیں تو بہتر ہے' .... بلکہ انہوں نے بخوثی قبول کیا اور متلقی ہوگئی ... لڑکے کے والد کے کہامحتر ماگر آپ اجازت دیں تو اندر جاکرا پی بیٹی کو پیارد ہے آئوں .... بزرگ فرمانے کے کہامحتر ماگر آپ اجازت دیں تو اندر جاکرا پی بیٹی کو پیارد ہے آئوں .... بزرگ فرمانے گئے ہے ہے کی بیٹی نکاح کے بعد بنے گی ... ابھی وہ آپ کیلئے غیر محرم ہے لہذا آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور دہ بھی ... الرکھی وہ آپ کیلئے غیر محرم ہے لہذا آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور دہ بھی ... الرکھی سعادت اور خوثی کی بات ہے کہ آپ جیسے نیک بلکہ نہایت عاجزی سے کہا'' میرے لیے یہی سعادت اور خوثی کی بات ہے کہ آپ جیسے نیک آر بی بیٹی میرے گھر بہویں کرر ہے' .... (مخص از سلیم رؤف)

#### حضرت مدنى رحمهاللدكي حفظ قرآن كاواقعه

حضرت مولاناسید حسین احمصاحب مدنی کوانگریزوں نے ۲۲ او میں گرفنار کیا تو جیل میں کوئی اور مشغلہ بیس تھا قرآن کریم یاد کرنا شروع کردیا اور تقریباً دو مشغلہ بیس تھا قرآن کریم یاد کرنا شروع کردیا اور تقریباً دو مشعلہ بیس تھا قرآن کریم یاد داشت تراوت میں پڑھا کرتے تھے ... تو مولانا کی عمر بی کے کہ جواس کی ظرف متوجہ ہووہ خود اس کے قلب کر در ہوجاتی ہے میں باتنائی کر نے تو وہ ایک طرف موجہ تا ہے ... (محفہ مفاظ)

اسلام سے وفاداری کا انوکھا واقعہ

ابن شوذب سے روایت ہے کہ غروہ بدر ہیں حضرت ابوعبیدہ بن جراح بھی شریک سے اورائے والد بھی بگر والد مشرکین کہ کے ساتھ لی کر جنگ کر ہے تھا س بناہ پر انہوں نے کی مرتبہ تاک تاک کر حضرت ابوعبیدہ کوئل کرنا چاہا گریہ فی جاتے ، کین اپنے والد پر حملہ نہیں کرتے تھے، بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ باپ بار بار بھھ پر حملہ کر رہا ہے تو پھر انہوں نے بھی جملہ کر کے اسلام سے وفا داری کی انوکھی مثال قائم کردی بھی جملہ کر کے اسلام سے وفا داری کی انوکھی مثال قائم کردی چنانچہ پھر حضرت ابوعبیدہ کی تعریف ہیں عرش سے طویل آیت نازل ہوئی لا تجد قو آیا کہ مون باللہ النے (سورۃ المجاولۃ) یعنی تم نہ پاؤگے اس قوم کو جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائی ہو باللہ النے (سورۃ المجاولۃ) یعنی تم نہ پاؤگے اس قوم کو جو خدا اور اسکے رسول کے خالفین سے محبت رکھتے ہوئے گو وہ اسکے باپ، بیٹے ، بھائی ، یا اسکے کنبہ کے بی کیوں نہ ہوں ، یہی وہ مسلمان ہیں جنگے دلوں کے اندراللہ تعالی نے ایمان نیش کردیا ہے اورا سے فیضان غیبی سے انکی مدد کی ہے .... (حلیہ ص ۱۵۲۵)

حضرت يشخ الهندرحمه اللد

شخ الہندمولا نامحمودالحس تراوری کے بعد میں تک نوافل میں مشغول رہتے ہے اور یکے بعد دیگرے متعدد حفاظ سے قرآن مجید سنتے رہتے ہے ۔... حضرت مولا نا شاہ عبدالرحیم رائے بوری قدس سرۂ کے ہاں تو رمضان المبارک کامہینہ تو دن رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا .... ڈاک بھی بنداور ملا قات بھی گوارانہیں ہوتی تھی .... (ماہنامہ بینات رمضان و سماے ھ

### ايك كمحى يرشفقت كاواقعه

مولانا محرتقی عثانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ سے بارہا بیرواقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم فاضل محدث اور مفسر تھے... ساری عمر درس وتدریس اور تالیف وتصنیف میس گزری اورعلوم کے دریا بہا دیے .... جب ان کا انقال ہوگیا تو خواب میں کسی نے ان کود یکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت! آپ کے ساتھ کیسا معامله ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنافضل فرمایالیکن معاملہ بڑا عجیب ہواوہ بیر کہ ہارے ذہن میں بیتھا کہ ہم نے الحمد للدزندگی میں دین کی بردی خدمت کی ہورس وقد رئیس کی خدمت انجام دی وعظ اور تقریری کیس... تالیفات اور تقنیفات کیس... دین کی تبلیغ کی... حساب وكتاب كے وقت ان خدمات كا ذكر سما منے آئے گا...اوران خدمات كے نتيج ميں الله تعالیٰ اینافضل وکرم فرمائیں گے ... کیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مہیں بخشتے ہیں کین معلوم بھی ہے کہ س وجہ سے بخش رہے ہیں؟ ذہن میں بدآیا كم في دين كي جوخد مات انجام دى تهين ان كى بدولت الله تعالى في بخش ديا بسيالله تعالى نے فرمایا کنہیں... ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں وہ یہ کہ ایک دن تم مجھ کھورہے تھے...اس زمانے میں کڑی کے آم ہوتے تھے اس قلم کوروشنائی میں ڈبوکر پھر لکھا جاتا تھا...تم نے لکھنے کے لئے اپناقلم روشنائی میں ڈبویا...اس وقت ایک مسی اس قلم پر بیٹھ گئ اور وہ مسی قلم کی سیابی چوسنے گلی تم اس مصی کود کھے کر بچھ دریے لئے رک سے اور بیسوجا کہ بیکھی بیاس ہے اس کوروشنائی بی لینے دو....میں بعد میں لکھاول گاتم نے بیاس وقت قلم کوروکا تھا وہ خلصة میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا...اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہیں تھا... جاوًا اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تہاری مغفرت کردی ... (دین ووائش جلد اس)

### آ نکھی تکلیف کے لیے سخہ

ایک ولی الله فرماتے بیں کہ میری آنکھ میں سفیدی پڑگئی میں نے حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا الله علیه وآله وسلم کی خواب میں زیارت کی .... آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا شہد میں مشک ملاکر آنکھ میں سرمہ کی طرح لگا... (برکات درودشریف)

#### ''امين الامتة كازهد''

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت ابوعبیدہ کے گھر آیا دیکھا تو آپ زاروقطار رورہ ہیں آنے والے نے تعجب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی فتو حات کا ذکر فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے ابوعبیدہ اگراس وقت تک تمہاری عمروفا کرے تمہارے لیے صرف تین خادم کافی ہو نگے ایک خاص تمہاری خدمت کیلئے دوسرا تمہارے اہل وعیال کیلئے تیسرا سفر میں ساتھ جانے کیلئے ،اسی طرح سواری کیلئے بھی تین جانور کافی ہیں ایک تمہارے لیے ایک غلام کیلئے ایک سازوسامان اٹھانے کیلئے ... لیکن اب میں دیکھا ہول کہ میرا گھر غلاموں سے اور اصطبل سازوسامان اٹھانے کیلئے ... لیکن اب میں دیکھا ہول کہ میرا گھر غلاموں سے اور اصطبل گھوڑوں سے بھراہوا ہے، آہ! میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھا وَں گا؟اور حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بی خض میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا جواسی حال میں میں اسکوچھوڑ کرجا وَ نگا... (سیر الصحابہ)

یا نج اورسات دن میں قراءت مکمل

حضرت ابن الجزری فرماتے ہیں کہ میرے پاس حلب سے ایک شخص دمشق میں آیا تو اس نے مجھ سے پورا قرآن مجید قراءت ابن کثیر کے مطابق صرف پانچے دن میں اور قراءت کسائی کے مطابق صرف سات دن میں پڑھ لیا اور بیدن پے در پے تھے .... (سخفہ حفاظ)

## نفرت گناہ گار ہے ہیں گناہ ہے

شخ الاسلام مفتى محرتقى عثاني مدظله العالى فرمات بيس كه

جتنے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی گزرے ہیں ان سب کا حال بیتھا کہ وہ اگر مخلوق کو ہر بے حال میں دیکھتے 'یافسق و فجور میں اور گناہوں کے اندر مبتلا دیکھتے تو وہ ان گناہوں سے تو نفرت کرنا واجب ہے .... انکے فتق و فجور سے اور نفرت کرنا واجب ہے .... انکے فتق و فجور سے اور انکے اعمال سے نفرت کرنا واجب ہے لیکن دل میں اس آ دمی سے نفرت نہیں ہوتی تھی اسکی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی اسکی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی .... (دین ودانش جلد ۳)

شخ ابوائس علی بن محمد المزین الصغیر الصوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تبوک کے کسی دیہات میں گیا ہواتھا تو مجھے پیاس محسوس ہوئی استے میں میں ایک کنوئیں میں پانی چنے کیلئے آیا تو اچا تک میرا پیر پھیسل گیا .....میں کنوئیں میں گرگیا .....کیا دیکھا ہوں کہ کنوئیں کے اندر اچھی خاصی جگہ ہے تو میں اس جگہ کو درست کر کے وہاں بیٹھ گیا ....استے میں اچا تک میں نے ایک جھنکار جیسی آواز سی تو میں مند ہو گیا تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک کا لے رنگ کا سانپ میرے اوپر گر کر ادھر ادھر چکر لگانے لگا ....میں خاموش سہا ہوا بیٹھا تھا استے میں اس نے مجھا پی دم اوپر گر کر ادھر ادھر چکر لگانے لگا ....میں خاموش سہا ہوا بیٹھا تھا استے میں اس نے مجھا پی دم میں لیبیٹ کر کنوئیں سے باہر کر دیا .... پھرا بی دم کھول کر رخصت ہوگیا .... (حیا قالحوان)

حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمه اللدكي كستاخي

سلطان مظفر كارونا

سلطان مظفر تلاوت بهت کیا کرتا تھا، ایک روز احوال قیامت کی آیت پر بهت رویا، شخ جیوندیم سلطان جوقطب عالم کے فرزند تھے انہوں نے سلی دی کہ آپ زاہد و عابد ہیں .....
آپ کو ہراساں نہ ہونا چاہیے تو کہا کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نجاالُم خَفَفُونَ وَ هَلَکَ الْمُثَقَّلُونَ (سبک بارنجات یا گئے اور گراں بار ہلاک ہو گئے) اس لئے روتا ہوں .... یہ بادشاہ راتوں کو رعایا کے حالات دریافت کرنے نکل جا تا اور اہل حاجت یا تاتو حاجت روائی کرتا .... (تذکرہ قاریان ہند)

أستادكااحترام

حضرت امام احمد بن عنبل رحمه الله کوحضرت امام شافعی رحمه الله کی ذات سے بردی عقیدت اور محبت تنظی اور وہ ان کا ہمیشہ بڑا احتر ام کرتے تنظے .... امام شافعی رحمه الله سوار ہوتے توبیان کے پیچھے پیچے پیچے پیدل ان سے سوالات کرتے جاتے تنظ ان کا خود اپنا بیان ہے کہ میں نے تیس برس سے کوئی الی نماز نہیں پڑھی جس میں امام شافعی رحمہ الله کے لئے دعانہ کی ہو....

ہمارے استادوش خفرت مولا نامحمد اکبرخان صاحب دامت برکاہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے فقہی مسلک کی بنیادی کتاب 'الام' جب امام نے مرتب کر لئ قواپ شاگردوں کو احتیاطاً دی کہ ذراد یکھیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی ... شاگردوں نے کتاب پڑھنے کے بعد بتایا کہ اس میں بچاس غلطیاں ہیں .... آپ نے پھر ایک ہماعت کے حوالہ کی کہ اس کی تھے کر یں ... اس طرح چاردفعہ کے کرا کر مکمل اطمینان کرلیا کہ جماعت کے حوالہ کی کہ اس کی تھے کر یں ... اس طرح چاردفعہ کے کرا کر مکمل اطمینان کرلیا کہ اب اس کی تھے تاحدام کان ممل ہوگئ ہے' لیکن پھر بھی پڑھنے والوں نے بتایا کہ اس میں دس مقامات پر غلطیاں پائی گئی ہیں' تو حضرت امام شافعی نے فرمایا یہ مجز ہوخصوصیت قرآن کر یم مقامات پر غلطیوں سے یا ک ہے .... (محاسن اسلام شادہ ۱۸۲۸ میں)

نجات كاطريقه

## محقق ابن الجزري رحمه الله

حضرت محقق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب شیخ علامہ مس الدین محمہ بن عبدالرحمٰن کی طرف مصر کا سفر کیا .....اوران سے شاطبیہ وعنوان و تیسیر کے طرق کے موافق قراآت سبعہ کی جمع المجموع پڑھنی شروع کی اوراسی اثنا میں مجھے دوسر سے سفر کی نوبت آئی .....اور میں سورہ حجر کے آخر تک پہنچ چکا تھا .... تو میں نے بقیہ حصہ قرآن ( یعنی سورہ کی سے آخر قرآن کی سے محمد سے شب پنج شنبہ تک صرف ایک ہفتہ میں پورا کر کیا ۔....اور میری قراءت کی سب سے آخری مجلس سورہ واقعہ کے شروع سے اخیر قرآن عظیم کیا ۔....اور میری قراءت کی سب سے آخری مجلس سورہ واقعہ کے شروع سے اخیر قرآن عظیم کی .....و الله المُحوقِقُ .... ( تحفیہ حفاظ )

# ایک پاکدامنه عورت برالزام تراشی کا انجام

حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الشعليه (م١٨٢٢/١٢٣٩)

حضرت امام مالك رحمه الله كے حالات لكھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

دوسر وسال کی عمر میں آپ نے جلس افادہ تعلیم کی ابتدافر مائی تھی ....اوگ بیقل کرتے ہیں کہ اس کو خسل دینے والی عورت نے ہیں کہ اس کو خسل دیا تو اس نیک بخت مردہ عورت کی شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کر بید کہا کہ بیفرج کس قدر زنا کارتھی فورا اس کا ہاتھ فرج پر ایسا چہاں ہوا کہ اس کے جدا کرنے کی سب نے کوشش و تدبیر کی گر فرج سے اس کا ہاتھ جدا نہ ہوا ....ا نجام کا راس مشکل کو علاء اور فقہاء کی خدمت میں کی گر فرج سے اس کا ہاتھ جدا نہ ہوا ....ا نجام کا راس مشکل کو علاء اور فقہاء کی خدمت میں پیش کر کے اس کا علاج اور تدبیر دریافت کی سب کے سب اس سے عاجز ہوئے کیان امام صاحب نے اس راز کی حقیقت کو اپنے ذہمن رسا اور کا مل فہم سے دریافت کر کے بیفر مایا کہ اس خسس دیے والی کو حد قذ ف ( یعنی جو سز اشریعت نے زنا کی تہمت لگانے والے کے لئے اس خسس دیے والی کو حد قذ ف ( یعنی جو سز اشریعت نے زنا کی تہمت لگانے والے کے لئے مقرر فرمائی ہے ) لگائی جائے آپ کے ارشاد کے مطابق اس کے اس درے لگائے تو ہاتھ فرج سے فور آجد اہو گیا سب کے دلوں میں امام صاحب کی امامت و فر است اسی دن سے فر را جو اگریں ہوگئی .... ' (بتان الحد ثین)

#### فكرآ خرت

حضرت ام حبیبرض الله تعالی عنها بردی عبادت گذار اور پربیز گارتیس .... فکر آخرت کا اس سے اندازہ ہوگا کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کو بلا کر کہا کہ ذندگی میں ہم میں آپس میں سوکنوں والی رخجش رہی ہے لہذا تم میرا کہا سنا سب پچھ معاف کردو... حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرماتی بیں کہ میں نے معاف کردیا اور ان کی مغفرت کی دعا کی ... اس کے بعدام حبیبہ رضی الله تعالی عنها نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے فرمایا کہ خدا تمہیں خوش کر سے جیسے تم نے جھے ابھی خوش کیا ہے .... عائشہ رضی الله عنها کو بلاکر یہی گفتگو کی جو حضرت عائشہ رضی الله عنها سے کی ... (الاصابہ ۱۱)

# خوراك ولباس بهي بيت المال سے نہ ليتے

حضرت اعمش رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ منح وشام کی گذران اس حال میں کرتے کہ ای چیز سے کھاتے جوآ پ کے لیے مدینہ سے آتی تھی ....

ہارون بن عنر ہانپ والد سے قل کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس حاضر ہواتو آپ ایک پوشیدہ چا در لیٹ کرکانپ رہے تھے، میں نے کہا اے امیر المونین بے شک اللہ تعالی نے آپ ایک پوشیدہ چا در آپ کے گھر والوں کے لئے اس مال میں حق رکھا ہا ور آپ اپنے سے جو کر رہے ہیں سوکر رہے ہیں؟ تو فر مایا اللہ کی تسم میں تمہارے مال سے کچے ہی نہیں لیتا اور میری بیدہ چا در ہے ہیں۔ اس حال سے کھے ہی نہیں لیتا اور میری بیدہ چا در ہے ہیں۔ اس حال سے کھے میں مدینہ سے لیا تھا .... (دین ودائش جلدم) جے میں اپنے گھر سے لیکر آیا تھا .... یا آپ نے میں مدینہ سے لیا تھا .... (دین ودائش جلدم)

ابرابيم عليهالسلام كااكرام

حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حشر کے دن لوگوں کو نگلے پاؤں نگلے جسم اور بغیر ختنے کے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالی فرمائیں گے: میں اپنے خلیل کوعریاں نہیں دیکھنا چاہتا ..... تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسفید کپڑے پہنائے جائیں گے ..... وہ سب سے پہلے خص ہوں گے جن کو کپڑے پہنائے جائیں گے ..... (دل کی باتیں)

#### برودت معدہ کے کیے سخہ

ایک مخص نے حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کوخواب میں دیکھا۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے اس کو برودت معدہ کا پینے تعلیم فرمایا۔

شہد ڈیڑھ اوقیہ ،کلونجی دودرم ،انیسیون دو درم ،سبر پودینہ ڈیڑھ اوقیہ ،خرفہ آ دھا درم ، لونگ آ دھا درم ،تھوڑے سے لیمول کے چھلکے اورتھوڑ اساسر کہ۔سب کو ایک جگہ کرکے آگ بریکائے اور پھرتھوڑ اتھوڑ اکر کے کھائے۔(دیلی دسترخوان جلدم)

#### طاعون سے حفاظت کے لیے در و دشریف

مولاناش الدین کیشی کے زمانہ میں جب وبائے طاعون پھیلی تو آپ نے حضرت محمد رسول اللہ محکوکوئی الی دعاسکھا درسول اللہ محکوکوئی الی دعاسکھا دیجئے جس کی برکت سے طاعوئی وباسے محفوظ رہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوکوئی بیدر دُود مجھ پر بھیج کا طاعون اور دیگر وبا وس سے محفوظ رہے گا۔ اَللَّهُمْ صَلِّی عَلَی مُحَمَّد وَعَلَی آلِ مُحَمَّد بَعَد دِ کُلِّ دَآء وَ دَوَآء . (برة النبی بعد از دمال النبی)

### حضرت ابوبكر ثبلي رحمه الله

صوفی بررگ، منصور حلاج کے دوست اور حضرت جنید بغدادی کے رشتہ دار ، موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہالا الله الله پڑھے، فرمایا جب غیراللہ ہے کہا کا الله پڑھے، فرمایا جب غیراللہ ہے کہا کہ پڑھے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ پھرا کے مخص نے با اواز بلند کلم شہادت کی تلقین کی تو فرمایا، ایک مُر دہ مخص زندہ کو تلقین وقعیحت کرنے آیا ہے ذرا دیر بعد لوگوں نے بوچھا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے فرمایا، 'میں اپنے محبوب حقیق تک بھے جو کے رُوح یرواز کرگئی۔

#### حقيقي دانا

حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں میں نے حضرت شمیط رحمہ اللہ سے ایک دفعہ سنا: جو خص موت کو ہروقت اپنی آنکھوں کے سامنے مطیوہ دنیا کی تکی یا وسعت کی پرواہ ہیں کرتا'' (دل کی ہا تیں)

#### جإرلا كه كاصدقه

حفرت سعدی بنت و المریکہ بن بیں ایک دن حفرت طلح رضی اللہ تعالی عند میرے پاس آئے تو مغموم سے، میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ میں آپ وغمز دہ و کھر ہی ہوں اور میں نے کہا آپ کا کیا مسلہ ہے؟ اگر آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے تو میں اس میں آپ کا تعاون کروں گی؟ فرمایا نہیں تم ایک مسلمان مرد کی بہت اچھی رفیقہ حیات ہو، میں نے کہا پھر آپ کو کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس مال بہت زیادہ ہوگیا ہے اور اس نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے ... میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ اسے تعلیم کردیا تھی کردیں ۔.. چنا نچے آپ نے اس مال کوئی بات نہیں آپ اسے تعلیم کردیں ۔.. چنا نچے آپ نے ہیں میں نے حضر ت طلح بن عبید اللہ رضی ایک درھم بھی باقی نہیں رہا ... حضر ت طلح بن عبید اللہ رضی کے جیں میں نے حضر ت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاذ ن سے پوچھاوہ کتنا مال تھا؟ اس نے بتایا چارلا کھ ... (دین و دائش جلد ۵) اللہ تعالی عنہ کے خاذ ن سے پوچھاوہ کتنا مال تھا؟ اس نے بتایا چارلا کھ ... (دین و دائش جلد ۵)

### تاجراور دروكش كافرق

### خلل د ماغ کے لیے نسخہ

ایک بزرگ کے سرمیں دوخہ (بیاری جیے ظل د ماغ کہتے ہیں) پیدا ہوگیا...انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھ کراپنا مرض بیان کیا...آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا و قر مایا... خرفہ ،سونٹھ، لونگ، بالچھڑ اور جا تفل ہرایک ڈیڑھ درم، ملکونجی دو درم لے کرسب کو ملا کر پیس لے اور تھوڑ ہے پانی میں جوش دے جب خوب پک ارکلونجی دو درم لے کرسب کو ملا کر پیس لے اور تھوڑ سے پانی میں جوش دے جب خوب پک جائے تو شہد ڈال کر قوام بنا لے .... پھراس قوام میں تھوڑ الیموں نچوڑ کر پی لے ....اس بزرگ نے استعمال کیا اور شفایائی .... (برکات درود شریف)

قارى عبدالعليم انصاري

مولانا قاری عیم عبدالعلیم انصاری مهاجر و مدفون مدنی صاحبزاده خورد حضرت مولانا محدث پانی و مدروروانی کے ساتھ قرآن پڑھنے میں کمال حاصل تھا... فیریوں میں بلاتکلف اصول تجوید کی پندی کے ساتھ دس پندرہ پارے ایک تھنے میں چار پارے کی رفتار سے پڑھ دیتے تھے.... دس بال کی عمر میں قران مجید مع تجوید حفظ کر لیا تھا.... آپ کا شاب ہی تھا کہ پنیتیں سال کی عمر میں مال کی عمر میں مدید منورہ جرت فرما گئے .... کے ساتا ہو میں جب شریف حسین والیء مکہ نے ترکوں سے بعناوت کی تو حمیں شریف کے اور ای عمر کے ساتھ کی بازوں اور جنگلوں میں نکل گئے اور ای غریب الوطنی اور دشت نور دی خارج البلد ہونا پڑا .... آپ بہاڑوں اور جنگلوں میں نکل گئے اور ای غریب الوطنی اور دشت نور دی کے دانے میں یہ وعلی ہے اور ای غریب الوطنی اور دشت نور دی کے دانے میں یہ وعلی ہے اور این کے متصل کی گاؤں میں یکا یک انتقال فرمایا .... (تحف می مقاظ)

### ايك انوكها تعويذ

حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمة الله علیه کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، اس کے دماغ میں بہی بسا ہواتھا کہ مولوی اگر تعویذ گنڈ انہیں جانتا تو وہ بالکل جابل ہے، اس کو پھنیں آتا، چنانچ آپ کو بڑا عالم بجھ کر آپ کے پاس آیا، اور کہا کہ مجھے تعویذ دیدو، مولانا نے فرمایا کہ مجھے تو تعویذ آتا نہیں، اس نے کہا کہ الحی نہیں مجھے دیدو، حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو کہا نہیں تو کیا دیدوں؟ لیکن وہ بیچھے پڑگیا کہ مجھے تعویذ دیدو، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو پھل شہیں آیا کہ کیا لکھوں، تو میں نے اس تعویذ میں کھودیا کہ نیا اللہ بیما نتا نہیں، میں جانتا نہیں، آپ اپنے فضل وکرم سے اس کا کام کر دیجے" بیا کھر میں نے اس کو دیدیا کہ بدلاکا کے، اس نے لئکا لیا، اللہ تعالی نے اس کا کام کر دیجے" بیاکھ کر میں نے اس کو دیدیا کہ بدلاکا کے، اس نے لئکا لیا، اللہ تعالی نے اس کو ذریعہ اس کا کام بنا دیا.... (دین و دانش جلد ۵)

اہل قرآن کا مقام ومرتبہ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ''لوگوں میں سے الله تعالیٰ کے بچھ بندے اپنے بھی ہیں''اس پر آپ صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا گیا یا رسول الله وہ کون لوگ ہیں؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل قرآن الله کے اپنے اور خاص لوگ ہیں…'(مسند الامام احمد ۱۲۷۳)

### بادشاہ بھی عدالت میں جانے کیلئے مجبور

ظیفہ معتضد باللہ ایک میں ۱۹ میں ۱۹ میں ۱۹ میں کا زمانہ مہای خلافت کی تجدید کا زمانہ ماں خلافت کی تجدید کا زمانہ تفام کی تفام کی میں اسے ڈیڑھ سوسال پرانے مہای خلافت میں آئے ہوئے زوال کی روک تفام کی ..... وہ اپنے جاہ وجلال کے لئے مشہور ہے مرمردان حق کواس کے جاہ وجلال کو بھی چیلئے کرتے نظرا تے ہیں .....

ظیفدنے جب ابو حازم کو قضا کے منصب پر تعینات کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو آسانی سے قبول نہیں کیا .... ایکن جب ظیفہ مختضد نے بہت اصرار کیا تو ابو حازم نے اس کو قبول کر لیا ۔... اس سے خلیفہ بہت خوش ہوا اور کہا '' قضا (Justice) کی تمام ذمہ داری میری تمی میں نے بیجدہ اپنی گردن سے نکال کرتمہاری گردن میں ڈال دیا ہے' .... ابو حازم نے بغیر کسی رورعایت کے قاضی کے فرائض انجام دیئے ....

ایک مرتبدایک مقدمدابو حاذم کی عدالت میں پیش ہوا....ایک امیر نے بہت سے
لوگوں سے قرض کے رکھا تھا....اس پر خلیفہ کا بھی پجو قرض تھا....ان لوگوں نے اس امیر پر
قرض کی ادائیگی کا دعوی کیا..... خلیفہ کو معلوم ہوا تو اس نے اپنا ایک آدی قاضی ابو جاذم ک
پاس بھیج کر کہلوایا ''میر ابھی پچو قرض اس پر واجب ہوہ بھی وصول کر لیاجائے'' .....قاضی
پاس بھیج کر کہلوایا ''میر الموئین ! کمیا اپنا وہ قول یا دہ جو آپ نے جھے قاضی بناتے وقت
ابو حاذم نے کہلوایا ''امیر الموئین ! کمیا اپنا وہ قول یا دہ جو آپ نے جھے قاضی بناتے وقت
فرمایا تھا.... بینی میں نے قضا کے عہدے کا قلادہ اپنی گرون سے تکال کر تہاری گردن میں
ڈال دیا ہے .... چنا نچر آپ با قاعدہ دعوی چش کریں اور بغیر ثبوت کے میں اس کے خلاف
کوئی فیصلہ نہیں دوں گا'' .....

معتضد بالله نے پھر کہلوایا'' دومعتر آ دی میرے کواہ بیل' ..... قاضی ابوحازم نے پھر تھاب میں کہلوایا'' کواہوں کھ عدالت میں چیش کیا جائے میں ان سے جرح کروں گا اگر کوائی معتر ہوگی تھول کی جائے گی'' .... (تاریخ اظلماء)

## آ نکھی تکلیف کے لیے سخہ

ایک ولی الله فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں سفیدی پڑگئ تھی۔ میں نے حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد میں مشک ملاکر آنکھ میں سرمہ کی طرح لگا۔ (دینی دسترخوان جلد)

#### ایک بیارعورت کا داقعه

سندریکاایک بی بی جی حصد سے دیند منورہ تک آئیں۔ دیند منورہ سے جب قافلہ کوئی میں۔ دیند منورہ سے جب قافلہ کوئی میں کے کا وقت آیا توان کا پاؤں اس قدرورم کرآیا کہ جنبش کال ہوگئی۔ قافلے والے انہیں دید منورہ میں مجھوڑ کر مکہ کمر مدروانہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آہ وزاری شروع کر دی۔ اس صالت میں کیا دیکھتی ہے کہ تین او جوان آئے اور آواز دی کہ کوئی خص مکہ کمر مدکا ارادہ دکھتا ہے۔ بی بی نے کہا میر اارادہ ہے۔ انہوں نے کہا اٹھ چل ۔ بی بی نے کہا ورم کی وجہ سے قو پاوں کو جنبش بھی نہیں دے کتی۔ انہوں نے میراپاؤں دیکھر شعد ف پر سوار کرالیا اور مکہ کر مدکی راہ لی۔ مین نے ان سے دریافت کیا گئم کو کیسے معلوم ہوا کہ کوئی مکہ کمر مدکا قصد رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کوخواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے ارشاد فر مایا۔ کہ سے دمیں جا کراس عورت کو ہمراہ لے وجو جنبش نہیں کر سے میں انہوں نے میری پناہ لی ہے۔ بعد میں با کراس عورت کو ہمراہ لے وجو جنبش نہیں کر سے سال نے میری پناہ لی ہے۔ بعد میں با کرام مکم کر مدینے گئی۔ (سیرة النی بعد از دصال النی)

تیری کثرت در ودنے مجھے گھبرادیا

عبدالرجیم بن عبدالرحن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عسل خانہ میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں سخت چوٹ لگ گئی۔ جس کی وجہ سے ہاتھ پرورم آگیا۔ میں نے رات بہت بے جنی سے گزاری۔ تو میں نے حضرت محدرسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ اورا تناعرض کیا تھا کہ یارسول الله! کہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا تیری کثرت درُود نے مجھے گھبرا دیا۔ میری آئے کھلی تو ورم زائل ہو کر تکلیف رفع ہو چکی کشرت درُود نے مجھے گھبرا دیا۔ میری آئے کھلی تو ورم زائل ہو کر تکلیف رفع ہو چکی سے گئے۔ (برکات دُرود شریف)

#### ایک عامل کاوحشت ناک واقعه

شخ الاسلام مفتی محرتی عثانی مظلفر است بین: یس نے خودا بی آ محص سے ایک وحشت ناک منظر دیکھا، وہ یہ کہ ایک معربی جانا ہوا ، معلم ہوا کہ یہاں ایک عالی صاحب آئے ہوئے بیں ، نماز اور سنیس وغیرہ پڑھ کر باہر لکلاتو دیکھا کہ باہر لوگوں کی دورو یہ بی قطار گئی ہوئی ہے، اور عالی صاحب مسجد سے باہر لکلے، تو لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے مانہوں نے اپنے منہ کھول مالی صاحب مسجد سے باہر لکلے، تو لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے مانہوں نے اپنے منہ کھول دیے ، اور پھر پیرصاحب نے ایک ایک فیص کے منہ کے اند تھو کنا شروع کر دیا، ایک محض دائی طرف، پھر بائیں طرف کے منہ میں اپنا بلخم اور تھوک ڈالے طرف، پھر بائیں طرف کے منہ میں گئی کھڑے ہوئے اور جگ لیے کھڑے سے ، اور ہر ایک اس جارہے تھے، اور پھر آخر میں پچھڑوگ بالٹیاں، ڈو نکے اور جگ لیے کھڑے سے ، اور ہر ایک اس خوا کیں ۔ سال میں تھا کہ پیرصاحب اس کے اند تھوک دیں، تا کہاں کی برکتیں اس کو مامل ہوجا کیں .... بی بات اس صدتک اس لئے پیٹی کہ اس کے تعوید گئڈ سے کا را تھ موتے تھے... (دین والی جارہ)

#### دانااستاد

ایک فاضل استادایک شنم ادے کو تعلیم دے رہا تھا اور بے دھڑک مارتا تھا....اور بے حد چھڑکتا تھا.....ایک دن لڑکے نے تاب نہ لاکر باپ کے سامنے شکایت کی اور اپنی درمندجسم سے کپڑے اتارے ..... باپ کا دل بحرآ یا .....استادکو بلایا اور کہار عایا کے لڑکوں پر اتی تی تی تبیل کرتے جتنی کہ میر ہے بچوں پڑاس کا سبب کیا ہے کہا اس کا سبب بیہ کہ شجیدہ گفتگو کرنی اور پندیدہ حرکات عام طور پر لوگوں کے لئے ضروری ہیں اور با دشاہوں کے لئے فاص طور پر اس وجہ سے کہ جو پھے ان کے ہاتھ سے ہوگا اور زبان سے لکے گا وہ یقینا لوگوں میں مشہور ہوجائے گا اور عام لوگوں کے قبل کا اتنا اعتبار نہیں ہے .....

پس بادشا ہزادے کے استاد برِفرض ہے کہ شہزادوں کے اخلاق کی آرائیگی میں (اللہ ان کواچمی ترقی عطافر مائے )اس سے زیادہ کوشش کریں جتنی کہ عام لوگوں کے حق میں کی جاتی ہے ....

بادشاہ کوعالم کی اچھی تدبیر اور اس کا خوبی سے جواب دینا پیند آیا.... خلعت اور نعمت عطاکیا اور اس کے عہدے درجہ کو بلند کردیا.... (گلتان سعدی)

### مال کی بددعا

عطاء بن بیار سے منقول ہے کہ ایک جماعت نے سفر کیا اور ایک میدان میں اتری پس یہاں اس جماعت کے لوگوں نے متواز گدھے کی آ واز سی جس سے وہ بیدار ہوگئے اور تحقیق کے لئے چلے تا کہ اس کو دیکھیں ناگاہ آئیں ایک ایسا گھر نظر آیا جس میں ایک بردھیا موجود تقی .... پس ان لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم نے گدھے کی آ واز سی جس نے ہم کو بیدار کیا ..... لکین ہم تیرے یہاں گدھا نہیں و کھتے ہیں اس بردھیا نے ان سے کہا کہ میرالز کا تھا .... اس کی عادت تھی یہا اس کے جم اس کہ میا تھا کہ یا تا تا اور یا گدھیا جا .... اور یہال کی عادت تھی میں نے اس کے جن میں بددعا کی کہ یا اللہ اس کو گدھا کردے چنا نچا ب ہمیشہ ہردات میں شی کے گدھے کی لوگی بولی بولی ہو ہی بعد ان مسافروں نے اس سے کہا کہ ہم کو اس کے پاس لیے وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر بیس ہے اور اس کی گردن گدھے گردن کی طرح ہے .... لاحول و لا قو ق الا باللہ میں ہوراس کی گردن گدھے گردن کی طرح ہے .... لاحول و لا قو ق الا باللہ

### سلطان محمود كاليمثال انصاف

سلطان محمود کا ایک بھانجا تھا اس کا ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تھا....اس کے خاوند نے بہت داد فریاد کی لیکن کسی نے نہ نی ....قاضی وزیر اور امیر کوئی بھی شنراد کے مقابلے میں اس غریب کی نہ سنتا تھا.... آخر وہ مخص جرائت وہمت کر کے خود سلطان تک پہنچا اور نہایت ' دلیری سے اینے دکھ درد کی تمام داستان بیان کی ....سلطان نے اس کواظمینان دلایا اور کہا:

میں تہاراانصاف کروں گا گراس راز سے کسی کوآگاہ نہ کرواوروہ پھرتمہارے مکان پر آئے تو سید ھے میرے پاس پہنچو .... با دشاہ نے در با نوں کو بھی تا کید کردی کہ جب بیٹی آئے تو فوراً مجھے خبر کردوخواہ میں کسی حال میں ہوں .... عرض جب شنرادہ حسب عادت گیا اوراس محف کواس کے مکان سے باہر نکال کراس کی بیوی کے پاس جا بیٹھا تو اس نے سلطان کو خبر دی .... سلطان خود آیا اور سارا ما جراا بی آئکھوں سے دیکھ کرا پنے بھا نجے کا سرتلوار کے ایک بی وارسے الگ کردیا اور تھوڑے وقفے کے بعد پانی ما نگا اور دونفل ادا کئے ....

خواجه عين الدين چشتى رحمه الله تعالى كاخلاق عاليه

آپ میں طم و فواور درگزر کرنے کا جذبہ بہت زیادہ پایا جا تا تھا...ا یک مرتبایک مخض ان کو اسے نے ہیں بھالیا اور بہت بی فقل کرنے کے اراد سے بیاس آ یا...انہوں نے اس کواپنے پاس بھالیا اور بہت بی خوش اخلاتی سے بیش آئے .... گھراس کی ظاہری حالت سے اعمازہ لگالیا کہ یہ ل کے اراد سے آیا ہے تواس کو پورا کردویہ جملہ من کردہ مخض کا بھنے لائے واس کے بیجا کر ایس کے مواس کو پورا کردویہ جملہ من کردہ مخص کا بھنے لگا اور عاجزی کے ساتھ کہنے لگا کہ جھے کو لائے و سے کر آ ہے قبل کرنے بھیجا گیا ہے ....

یہ کہ کربخل سے چری نکالی اور سائے رکھ دی، پھر قدموں میں گرکر کہنے لگا کہ جھے اس کی سزاد ہے بلکہ جھے آل کردہ بحقے ۔... حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جمارا یہ شیوہ نیس ہے کہ ہم سے کوئی بدی کر ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بدی کریں بلکہ ایسے خض کے ساتھ بی ہم اچھائی ہی کرتے ہیں، اس کے بعد بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اس خض کورخصت کر دیا، آپ کے کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر پھر ہیں ہیں آپ کی مجالس میں ہیں فی نظاور پھراسے جج دیا، آپ کی مساوت کی صاحب ہوئی اور وہیں اس کا انتقال ہوا... (نا قابل فراموش واقعات)

الله كي پيڙ كاعبر تناك واقعه

ایک مسافر بس میں ایک خاتون نے شور کیا کہ میرے کیڑوں میں بچھ ہے گاڑی روک جائے .... بس کوروکا گیا.... مسافروں نے اس کے اردگر واپنے کیڑوں سے پردہ کیا.... اس عورت کے کیڑوں سے آڑنے والاسانپ نکلااس دوران وہاں سے ایک ضم موٹر سائمکل پر گزرا.... اس نے جمع دیکھا ... خبر گیا.... خدا کی قدرت کہ دہ سانپ اُڑا اور موٹر سائمکل والے کے ماتھے پر ڈس لیا اور وہ خض وہیں ڈھیر ہوگیا... اب خدا کی قدرت و کھے کہ اس عورت کو اس نے پی خیس کہا اور نہ اس جمع کے کی خفس کو... آخر کیوں! اس لئے کہ تھم ربی عورت کو اس نے پی خیس کہا اور نہ اس جمع کے کی خفس کو... آخر کیوں! اس لئے کہ تھم ربی چلا ہے سانپ کا کوئی اختیار نہیں .... بہر حال موٹر سائمکل والے کی جیب دیکھی گئی کہ اس کا شاختی کارڈ مل جائے اور میت کواپئی منزل پر بہنچایا جائے اس کی جیب سے پھی نہ نکل ... موٹر سائمکل پر دیکھا تو ایک گورت کا کٹا ہوا باز وقعا .... اس کود کھا گیا تو ایک عورت کا کٹا ہوا باز وقعا .... والوں جس میں سونے کی چوڑیاں تھیں جس کو پورے جمع نے دیکھا اور عبرت حاصل کرنے والوں نے عبرت حاصل کی ... (یہ واقع اخبارات میں شائع ہوچکا ہے) (دین ودائش جلدہ)

### بیٹے کے قاتل کو پناہ

ایک نیک دل خفس نے اپ اکلوتے بیٹے کو ایک سوائر فیاں دے کر بسلسلہ تجارت سفر پر دوانہ کیا، قضائے کار پہلی ہی منزل میں ایک ڈاکو نے اسے تل کر کے تمام مال لوٹ لیا، چند را ہر وُوں نے ہر چند کہ قاتل کا تعاقب کیا لیکن وہ بھاگ کر جان بچانے میں کا میاب ہوگیا، اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کروہ مقتول کے گاؤں میں اس کے باب ہی کے گھر پہنچ گیا اور تمام واردات قبل وغارت سنا کر اس سے چندروز کے لیے پناہ مانگی، تا کہ خطرے کا وقت گزرجائے اور اسے خدمت کے طور پر نصف مال کالا کیج بھی دے دیا...

نیک دل باپ نے تھیلی اور مقد ارسے تیج اندازہ کرلیا کہ میرائی بیٹائل کیا گیا ہے اور بیہ مال کھی میرا دیا ہوا ہے، مقتول کے باپ نے تین روز تک اس قاتل کی نہایت خاطر تواضع کی ، چوتھے روز اس نے بہتی آئکھوں کے ساتھ عرض کیا کہ جس نوجوان کوتم نے قبل کیا ہے وہ میرائی اکلوتا بیٹا تھا... بہتر ہے کہ تم اب یہاں سے چلے جاؤکیوں کہ خطرے کا وقت گزر چکا ہے.... لیکن اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں شفقت پدری وفطرت انسانی سے مجبور ہو کرکسی وقت میرے جذبات انتقام جوش میں آ جائیں اور میں مغلوب ہو کر تمہیں قبل کر ڈالوں اور صبر کے میر سے محروم رہ جاؤں ....

#### حافظ قارى الله دياصاحب

حافظ صاحب موصوف ابتداء جلد پڑھنے والوں اور غلط خوانوں میں مشہور تھے.....جوانی میں صحیح کرنے اور تجوید سکھنے کا شوق پیدا ہوا چنا نچے حضرت قاری عبدالرحمٰن اعلیٰ ہے مشق کی اور محدوح کو پے در پے سنایا.....اور پھر حضرت شخ الشیوخ مولا نامحیۃ شکوتمام قرآن سنایا اور بہترین مشاق بن گئے.....آواز پست تھی .....حدر کے ساتھ قرآن پڑھنے میں اس قدر کمال تھا کہ جب تک جسم میں قوت رہی تمام قرآن وور کعتوں میں برعایت اصول تجوید پڑھ لیت تھا کہ جب تک جسم میں قوت رہی تمام قرآن وور کعتوں میں برعایت اصول تجوید پڑھ لیت تھے ..... کمزوری اور امراض کے زمانہ میں بھی ایک دو منزلیں پڑھنے سے باک نہ تھا ..... کمزوری اور امراض کے زمانہ میں بھی ایک دو منزلیں پڑھنے سے باک نہ تھا ..... کمزوری اور امراض کے زمانہ میں بھی ایک دو منزلیں پڑھنے سے باک نہ تھا ..... (محفہ حفاظ)

ایک درویش کی رہائی کا حکم

الاسلم صاحب دعوت کے عهد عن ایک بقصور درویش کو چوری کا ازام علی گرفار کرکے جیل خانہ عن ڈال دیا۔ دات ہوئی تو ابوسلم نے حضرت محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ واکہ وہ کا ہو ہو اب علی داکہ وہ کا اللہ علیہ واکہ وہ کا ہو ہو گائے ہو گ

اللهاس وفت بھی وہی کررہاہے جوازل سے کرچکاہے

علامه ابن جوزی دو برس تک آیت گل یوم مو قبی خان کے معنی بیان کرتے کرتے ایک دن اپنی معنی آفری پر تازکرنے گئے۔ ایک محف نے کہا جارا خدااس وقت کس شان میں ہے کیا کررہا ہے؟ علامہ لا جواب ہو گئے۔ متواتر تین روز تک بیخص بی سوال کرتا رہا اور ابن جوزی کوسوائے خاموشی کے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ چوشی شب کو معنرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔

آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابن جوزی بیسائل خصر بین تم ان کو به جواب دے دینا که بمارا فدا اپنی اصلی اور قد کی شانوں کو وقا فو قا ظاہر کرتا ہے۔ کسی جدید شان کی ابتدا نہیں کرتا۔ اسلیے اس وقت بھی وہی کررہاہے جوازل میں کرچکا ہے۔ حضرت خصر نے بیس کر فرمایا اے ابن جوزی ان پردرُ و د بھیجے جنہوں نے خواب میں آپ کو تعلیم دی۔ (برکات دُرود شریف)

#### گنامول كاعلاج

حضرت بلی رحمة الله تعالی نے ایک علیم سے کہا کہ جھے گناہوں کامرض ہے، علائ بتا ہے؟

سامنے ایک غریب آدمی لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا، اس نے آواز دی اور کہا آؤیس تم کو دوا

بتا تا ہوں پھراس نے کہا: حیا کے پھول، خیر کا پھل، بجز وا عساری کی جڑ بم کی کوئیل، سچ کے

بتا دب کا چھلکا، حسن اخلاق کے نبج، بیسب چیزیں بے بسی اور ریاضت کے گور سے

میں پیسے رہیں، اشک پشیانی ساتھ ملاتے رہیں .... پھر ان سب کو دل کی دیجی میں ڈال

دیں اور شوق کے چو لیج پر رکھ دیں، جب یک جائیں تو صفائی قلب کی چھانی سے

چھانیں، مشاس کے لیے شیریں زبان بھی شامل کر دیں اور پھر محبت کی تیز گری دیں، جب

تیار ہوجا کیں تو نیچا تار کرخوف خدا کی ہوا سے شنڈ اکریں اور روز انداستعال کریں ان شاء

تار ہوجا کیں تو نیچا تار کرخوف خدا کی ہوا سے شنڈ اکریں اور روز انداستعال کریں ان شاء

الله گنا ہوں سے شفا ہوگی ... (مخز ن اخلاق)

### شخ الوفت حضرت قارى فنخ محدر حمه اللدكي كرامت

بسااوقات یہ بجیب چیز خارق عادت دیکھنے میں آئی کہ حضرت والانوافل میں کھڑے ہوکر با آ واز بلند قرآن کریم کی مسلسل تلاوت فرمارہے ہیں اوراس دوران غلبہ ونیند کی وجہ سے کافی حد تک او نگھ آگئی ..... دیر تک کھڑے کھڑے سرجھکائے او نگھتے رہے اور پھر بیدار ہونے کے بعد جس لفظ پر تلاوت کوچھوڑ اہوتا اس سے شروع فرمادیتے .... بھی بھی اس کے خلاف نہیں دیکھا گیا پھر تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ اس دوران یا وَں مبارک بھی ذرانہ لؤ کھڑاتے بلکہ زمین پرخوب حالت بیداری و ہوشیاری ہی کی طرح جے رہے ....اس کو سوائے کرامت وخرق عادت کے کیا کہا جاسکتا ہے ....اس تخفہ حفاظ)

### خدمت خلق كااجر

حفرت ابن عمرض الله عنه بروایت بے که آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جواند هے وچالیس قدم تک رہنمائی کرے اس کیلئے جنت واجب ہوگئ .... (دل کی باتیں)

## اس برکت کوئېيں اور منتقل کر د س

ایک شہر کے لوگوں نے مامون کے سامنے شہر کے والی کی شکایت کی .... مامون نے آبیں جمثلایا اورکہا کہ مجھےاس کے متعلق بیر بات محقیق سے معلوم ہوئی ہے کہوہ بہت عادل ہے اور ایل رعیت براحسان کرتا ہے...شکایت کرنے والے لوگوں کوشرم آئی کہ مامون کی بات رد کریں چنانچەان میں سے ایک بوڑھا آ دی کھر اہوااوراس نے کہا...اے امیر المؤمنین اس عاول والی نے یا پچ سال تک خوب عدل وانصاف کرلیا ہے اب آب اسے کسی اور شہر بھیجیں تا کہ دوسر ہے لوگ بھی اس کے عدل وانصاف سے مستقید ہو تکیس اور آپ کوزیادہ سے زیادہ دعا کیں ملیں ... مامون بنس پڑے اور شرمندہ ہوئے اور والی کواس شہرسے ہٹانے کا حکم دیا... (لطا کف وظر الف)

عبدالرحيم خال اوراس كي بخششين

خانخانال عبدالرحيم خال ايك روز دسترخوان يربيضا كهانا كهار باتفا اورايك خدمت كار کھیاں ہا تک رہا تھا کہ ایک اس برگر بیطاری ہوگیا....خانخاناں نے یو چھا: "کیوں روتے ہو؟' اس نے عرض کیا ''انقلاب زمانہ پرروتا ہول' ..... بیس کرخانخاناں نے دریافت کیا: "تم کون ہو؟" کس کے اڑ کے ہو؟" ....اس نے جواب دیا: "فلال بن فلال خال ہول''....خان خاناں نے اس صدافت کو جانچنے کیلئے کہا:''اگرتم رئیس زادہ ہوتو بتاؤ كمرغ ك كوشت ميل كون كون مي چيزسب سے زياده لذيذ بوتى ہے' ....اس نے فورا جواب دیا" مرغ کی کھال" .... فانخاناں نے اس وقت تھم دیا کہ اس کا ہاتھ دھلایا جائے اور پھراپنے برابر دستر خوان پر بٹھالیا اور پھر کچھ دنوں میں اس کو مالا مال کر دیا ....

مچھ دنوں کے بعد خانخاناں کا ایک اور نوکر دستر خوان پر کھڑا ہوکر اسی طرح رونے لگا .....خانخاناں نے اس سے بھی اس کا حال ہو چھا .... اس نے بھی وہی ساری باتیں كہيں .....خانخانال نے كہا:" اگرتم سے ہوتو بتاؤ كه گائے كے گوشت ميں كون كون سي چيز سب سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے؟ "....وہ بول اٹھا:" گائے کی کھال "....خانخاناں بے ساخته بنس يرد اليكن احمق عنايتول مي محروم بيس ريا .... ( عاصل مطالعه )

### ایک گھرکے گیارہ افراد کا انتقال

قدهارمیں ایک حاجی صاحب امیر کبیر تھے شہرے باہر برداحویلی نماان کا مکان تھا...ایک دن صبح کے وقت حاجی صاحب کے سارے آٹھ بیٹے جوشادی شدہ تھے بچول سمیت ناشتہ کررہے تے .... حاجی صاحب نے بوے بیٹے سے کہا کہ باہر کھیتوں میں ہمارے اونٹ چررہے ہیں .... ذراد مکھرآ ئیں اس نے کافی در لگائی ....دوسرے بیٹے کو بھیجا 'چرتیسرے بیٹے کو بھیجا 'آٹھ بچول میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا....حاجی صاحب پیھیے سے گئے وہ بھی غائب ہو گئے....حاجی صاحب کی بیوی نے بندوق اٹھائی اور کہا کہ باہر یقیناً کوئی بلا کھڑی ہے جوجا تا ہے والس نہیں آتا ہے....اونوں کے گلے (ربوڑ) میں ایک آدم خور (یاگل) اونٹ تھا اس نے سب بچول کو حاجی صاحب سمیت ہلاک کردیا تھا....حاجی صاحب کی بیوی پرجھی اونٹ نے حملہ کیا مگراس نے اونٹ ر گولی چلائی اونٹ مر گیا...کل نو بندول کواونٹ نے تل کیا....اب حاجی صاحب کی بیوی گھر کی طرف دوڑ گئی کہ وہاں گھر میں اس اخیا تک حادثے کی اطلاع دی گئی ....جب گھر کے گیث (ڈیوڑی) میں داخل ہوگئ تو ان کے دو پوتے آپس میں کھیل رہے تھے ایک کے ہاتھ میں چھری تھی اینے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ایٹ جاؤ میں تھے ذریح کرتا ہوں یہ بات چیت نداق میں ہورہی تھی اور یوں بڑے نے اپنے سے چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری چلائی اوروہ مرگیا' بچہ خوف سے بھا گنے لگا چھری ہاتھ میں تھی سامنے پھر پر تھو کرلگ کی اور وہی چھری اس نے کے بیٹ میں تھس گئی...اس طرح بیدونوں بیے بھی ختم ہو گئے اور یوں حاجی صاحب کے گھر سے ایک ہی دن مين كياره جناز \_ نكل .... الله اكبرانالله وانا اليه داجعون .... ( المفوظات عيم الامت )

الحقيئ عورت

کسی نے ایک اعرابی یعنی دیہاتی سے سوال کیا کہ ورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اُس نے جواب دیا جو کھڑی ہوتو عورتوں میں دراز قد ہو... بیٹھے تو ان میں بڑی گئے... بولنے میں سچی ہو... اور غصے کے وقت بردبار ہو... جب ہنے تو صرف مسکرائے... جب کوئی چیز بنائے تو خوب بنائے وہ اپنے خاوند کی فرما نبرداراوراپنے گھر میں زیادہ رہنے والی ہو... اپنی قوم میں معزز ہو گرخودکو کم ترسمجے ... محبت کرنے والی اور اولا ددینے والی ہو... اوراس کا ہر معاملہ قابل ستائش ہو... (لطائف وظرائف)

فتح ہماری تلوار سے ہوئی بادشاہ کے اقبال سے ہیں

مغل بادشاہوں کے دور میں سنجل پرگنہ کے بارہ گاؤں سادات بار ہہ کی جا گیر میں استحاب ہے ہے۔۔۔۔۔اس خاندان کا پہلا شخص سیدمحمود خال بار ہہ تھا یہ بڑا بہا دراور حوصلہ مند شخص تھا ۔۔۔۔۔ اپنی جرات اور جانبازی کی وجہ سے مشہور تھا ۔۔۔۔ اکبر کی فوج میں اس کو بڑا مرجبہ حاصل

تھا....اس نے اپنی سرداری میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے....

ایک مرتبہ اکبرنے اس کو بدھ کر بندیلہ کی سرکو بی کے لئے بھیجا تو اس نے وہاں بوی کارگزاری دکھائی....اس کی وجہ سے بوی فوجی کا میا بی حاصل ہوئی....اس نے اپنی جان خطرہ میں ڈال کردشمن کو شکست دی....جب سیدمحمود خال اس مہم سے واپس آیا تو اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا....اس نے دربار میں اکبرکوا پی بہادری کے چیرت انگیز کارنا ہے منائے اوروہ فتو حات برخوش ہور ہاتھا....

ایک درباری نے بیج میں لقمہ دیتے ہوئے کہا''ارے صاحب! یہ فتح تو جہاں پناہ کے اقبال کی وجہ سے ہوئی ہے' .....

محمود خال نے جھلا کر اس درباری کو جواب دیا" کیوں غلط بیانی کرتے ہوا قبال تو وہاں دور دور تک موجود نہیں تھا' وہاں تو میں تھا اور میرا بھائی تھا....ہم نے دو دسی تلوار چلائی توبید فتح میسر ہوئی .....تم کہتے ہوکہ اقبال کی وجہ سے ہوئی''....

ا كبرمحمودخال كى اس بات برمسكرايا اوراس كوبهت ساانعام دے كر رخصت كيا.... (مآثر الامراء جلدوم)

جس کاباپ توہے، وہ یتیم ہی ہے

منصور نے زیاد بن عبداللہ کو لکھا کہ وہ خزانے کا تمام مال بیواؤں، نابیناؤں اور تیبیموں میں تقسیم کرد ہے... یہ تقسیم شروع ہوئی توایک غافل شخص جس کا نام ابوزیادا منہی تھااس نے آکر کہا کہا کہ اللہ تیرا بھلا کر ہے... میرا نام قواعد میں لکھ دیں تو زیاد نے کہا اللہ مجھے معاف کرد ہے قواعد تو ان عور تو ان کورتوں کو کہتے ہیں جو خاوندول سے الگ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں... تو اس قواعد تو ان کہا پھر میرا نام نابیناؤں میں لکھ دیں ... زیاد نے تھم دیا کہاس کا نام نابیناؤں میں لکھ دو کے ونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دل کے اندھوں کو بھی نابینا کہا ہے... (لطائف وظرائف)

ایک بخیل آدی نے گرخر بدااوراس میں منتقل ہوگیا... پہلے ہی دن ایک فقیر نے اس کا دروازہ کھکھٹایا تو اس نے کہا... یَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَیْکَ (اللّٰہ مہیں کشادگی دے) تھوڑی در بعددوسرا فقیر آگیا تو بخیل نے کہا... "اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَاقَ خُوالُقُوَّة الْمَتِیْن " (بِ شک اللّٰہ تعالیٰ روزی دینے والا اور مضبوط قوت والا ہے) تھوڑی دیر بعد تیسرافقیر آگیا تو بخیل نے اس سے کہا کہ "وَاللّٰهُ مَن یَشَاءُ بغیر حِسَاب، (اللّٰہ جے جا ہتا ہے بے صاب رزق دیتا ہے)

یرری من بلت بینی بیشی کی طرف متوجه ہوا اور کہنے لگا اس محلّه میں مانگنے والے کس قدر زیادہ میں؟ بیٹی کی طرف متوجه ہوا اور کہنے لگا اس محلّه میں مانگنے والے کس قدر زیادہ ہیں؟ بیٹی نے جواب دیا کہ اے میرے والداگر آپ کے عطاء کرنے کا بہی انداز رہا تو پھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں .... (محاسن اسلام شار ۹۲۶)

#### مؤذن كاعشق مين مبتلا مونا

مصر میں ایک مؤذن تھا....اس نے مبد کے منارہ سے ایک عورت کو دیکھا.....

بربختی سے وہ اس عورت پر عاشق ہوگیا.... بے چین ہوکراس عورت کے پاس گناہ کی نیت سے گیا گر اس عورت نے اسے قبول نہ کیا اور ناکام و نامراد اس سے واپس کردیا.... مؤذن نے اس سے واپسی پر سے کہا کہ پھر میر سے ساتھ نکاح کرلو کہ اب تو تمہار سے بغیر جھے کوئی چین نہیں آتا.... وہ کہنے گئی کہتم مسلمان ہواور میں عیسائی اس کی میر سے والدتم سے نکاح کرنے پر ہرگز راضی نہیں ہوں گے.... وہ مؤذن بولا! کہ میں عیسائیت کو تمہاری خاطر اختیار کرتا ہوں .... وہ عورت کہنے گئی کہ پھر اس صورت میں تمہاری بات والد صاحب مان ہی لیس گے .... چنا نچہ وہ مؤذن اس عورت کی طرعیسائی بن گیا....اس عورت کے گھر والوں نے مؤذن سے وعدہ کرلیا کہ وہ اب فاطر عیسائی بن گیا اس میں دیدیں گے .... خدا تعالیٰ کی شان دیکھیں 'اسی دن کی بات میں دیدیں گے .... خدا تعالیٰ کی شان دیکھیں 'اسی دن کی بات ہے کہ وہ کسی کام سے جھت پر چڑھا تو بر بختی سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور نیچے گر کر مرگیا' ہاتھ سے دین بھی گیا اور لڑکی جمی نہلی .... (الزواجر)

ہم تم سے ملنے آئے ہیں

شخ ابن ثابت ایک بزرگ تھے جو مکہ مکر مہ میں رہتے تھے ساٹھ سال تک مدینہ شریف حضرت محمد سول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ زیارت مبارک کے بعد ہر سال واپس چلے جاتے۔ ایک سال کسی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ پچھ غنودگی کی حالت میں اپنے حجر ہے میں بیٹھے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت سے مشرف ہوئے۔

آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: "ابن ثابت تم ہماری ملاقات کونه آئے اس لیے ہم تم سے ملنے آئے ہیں" (برکات درود شریف)

بيدعا يزها كرو

ایک نیک اورصالح مردنے حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کوخواب میں دیکھااور عرض کیا آپ صلی الله علیه وآله وسلم میرے ق میں دعا فرمایئے۔

آ پ صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک کھول دیئے اور دعا فرمائی اور بعدہ ارشاد فرمایا کہ اکثرید دعا پڑھا کرو۔" اَللّٰهُمَّ اخْتِمُ لَنَا بِالْهَحَيْرِ " (القاصد الحنه)

تیرے منہ سے حقے کی بوآتی ہے

ایک شخص جنگل میں تنہا چلا جار ہا تھا اتفا قا اس کی سواری کے جانور کا پیرٹوٹ گیا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے درُود شریف کا ورد شروع کیا۔ دیکھتا کیا ہے تھوڑی دیر بعد تین بزرگ تشریف لائے ان میں اس ایک دور کھڑے رہے اور دوصا حبان نزدیک تشریف لائے اوراس کے جانور کا پیردرست کر دیا۔

الشخص نے دریافت کیا کہ جمعن ات کون ہیں۔ان دونوں صاحبان نے فرمایا کہ ہم حسن رضی اللہ عنہ اور حین اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اور وہ جو دور کھڑ ہے ہیں وہ ہمارے ناناصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔اس خص نے فریا دکی کہ یارسول اللہ مجھ کوقدم ہوی سے کیوں محروم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ تیرے منہ سے حقے کی ہوآتی ہے۔ (سیرة النبی بعد از وصال النبی)

بإرون رشيدكي شفقت كاايك واقعه

خلیفہ ہارون رشیداگر چاکی زبردست سلطنت کے مالک تھے کین اس کے باوجود خدائے
پاک کا خوف دل سے نہ جا تاتھا ..... چنانچہ ایک واقعہ امام محمہ بن ظفر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ
ہارون سے ایک خارجی نے خروج اختیار کیا .... تو ہارون رشید کے چاہنے والے نوجوانوں نے
ہارون سے جنگ کرکے مال اسباب لوٹ لیا .... اس کے بعد اس خارجی نے کئی مرتبہ فوج کشی
کی .... جنگ کرکے مال اسباب لوٹ لیا تواسے گرفتار کرکے ہارون رشید کے دربار میں لایا
گیا .... جب اسے سامنے کھڑ اکر کے ہارون نے پوچھا .... اچھا بتاؤ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ
کروں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ جب خدائے پاک ک
دربار میں کھڑ ہے ہوں اور آپ بیچا ہے ہوں کہ میرے ساتھ بیہ معاملہ کیا جائے .... بیہ معاملہ
دربار میں کھڑ ہے ہوں اور آپ بیچا ہے ہوں کہ میرے ساتھ بیہ معاملہ کیا جائے .... بیہ معاملہ
دربار میں کھڑ ہے ہوں اور آپ بیچا ہے ہوں کہ میرے ساتھ بیہ معاملہ کیا جائے .... بیہ معاملہ
دربار میں کھڑ ہے ہوں اور آپ بیچا ہے ہوں کہ میرے ساتھ بیہ معاملہ کیا جائے .... بیہ معاملہ
دربار میں کھڑ ہے ہوں اور آپ بیچا ہے تا ذاد کرنے کا حکم دیا ....

د بکیر ہارون نے اسے معاف کر دیا اور اسے آزاد کرنے کا علم دیا.... جب وہ دربار سے نکلنے لگا تو ہم نشینوں نے گزارش کی کہ حضور عالی جاہ! ایک شخص آپ کے نوجوانوں سے جنگ کرتا ہے ..... مال واسباب کولوٹے لگتا ہے اور آپ کا بیرحال ہے کہ

آپ نے ایسے خص کوایک جملہ میں معاف کردیا اس لئے آپ پھر بھی نظر ثانی فرمائیں ..... ورنہ اس قتم کے واقعات سے بدمعاش لوگوں کوموقع مل سکتا ہے .... تو ہارون نے کہا کہ اچھا

اسے واپس کرو....فارجی سمجھ گیا کہ سب لوگ میرے بارے میں گفتگو کررہے ہیں....اس

نے کہا کہ اے امیر المونین! آپ ان لوگوں کی بات نہ مانے اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ

کے بارے میں لوگوں کی باتوں کو مانتاتو آپ چیٹم زدن کیلئے بھی خلیفہ نہ بنتے ..... ہارون رشید نے کہا کہتم سچ کہتے ہو....اس کے بعد مزیدانعام سے نواز ا....(حیاۃ الحیوان)

### قارى عبداللدبن قارى محمدى انصاري

آپ قاری حفرت عبدالرحلن محدث کے بڑے بھائی ہیں ....قران مجید کی یا دواشت کا بیمالم تھا کہ ایک روزسوتے سوتے تلاوت میں متشابہ لگا تو حضرت محدث نے بتایا اس وقت جا گے اور پوچھا .... افوہ! میں تو سور ہاتھا .... حضرت محدث نے فرمایا .... میں نے تو جا گئے ہوئے آپ کے کئی سیارے سنے .... (محفد مخاط)

## قرآن پاک کی برکات

حضرت مولا نامحمد الیاس صاحب رحمه الله تعالی ایک مرتبه بخت بیار ہوئے کی نے کہا کہ مہینتال لے جائیں وہاں سول سرجن انگریز ہے اس سے معائنہ کرالیتے ہیں، فر مایا میں انگریز کا منہ ہیں دیکھوں گا ای وقت سورة فاتحہ و دیگر قرآنی سورتیں پڑھ کرا ہے او پردم کرلیا، الله سنے فضل فر مایا کہ طبیعت اسی وقت انچھی ہوگئی... یہ تنے ہمارے اکا بر اور ان کا الله پریفین سنے مارے اکا بر اور ان کا الله پریفین سنے سال مشارہ ۱۳۹)

## حكيم الامت رحمه الثدكاايك واقعه

فرملیا: مجھ سے میرے قصبہ والوں نے ایک بار جمعہ کی مستقل امامت جول کرنے کے لئے کہا تھا تو میں نے چند شرطوں کے بعد قبول کیا تھا۔۔ ایک یہ کہا ہامت میراحق نہ ہوگی دومرے میں پابند نہ ہول گا... جب چا ہوں گا چھوڑ دوں گا... اس کے بعد میں نے اعلان کر دیا کہ میں لوگوں کے اصرار سے امامت کرتا ہوں اور صاف کہتا ہوں کہ یہ میراحق نہ ہوگا... نہ اس میں وراثت چلے گی... جس وقت کی ایک شخص کو بھی میری امامت نا گوار ہو... چا ہوہ جولا ہایا قصائی ہی کیوں نہ ہو۔۔۔ دہ ڈاک میں ایک کارڈ پراتنا لکھ کرمیر سے نام ڈال دے کہ ہم کو تیری امامت نا گوار ہے پس فتم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک جولا ہا بھی منع کردے گا تو میں اس دوز سے امامت جھوڑ دوں گا...

### توكل كاواقعه

ابووائل شقیق بن سلمه رحمه الله کہتے ہیں کہ 'ایک مرتبہ ہم ایک خوناک اور اندھیری رات
میں سفر میں نکلے .... اچا تک ہم نے درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں دیکھا کہ ایک شخص بڑے
مزے سے نیند کر رہا ہے اور قریب میں اس کا گھوڑ ابندھا چر رہا ہے .... ہم نے اسے جگایا اور
یو چھا کہ 'بندہ خدا! ایسی ڈراؤنی جگہ میں بے خوف آ رام کر رہے ہو متہ ہیں ڈرنہیں لگتا؟''اس
نے اپنا سراٹھایا اور کہا کہ 'میں اپنے الله پر توکل کرتا ہوں 'جھے وسیع عرش والے رحمٰن سے حیا
آتی ہے کہ میں اس کے سواکسی اور سے خوف کھاؤں اور ڈرجاؤں' .... (احیاء العلوم)

الله كاور بروفت كحلا مواب

احد بن ابی غالب چھٹی صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں...اوگ ان ملے پاس عمواً دعا کے لئے حاضر ہوتے تھے...ایک مرتبہ کوئی صاحب ان کی خدمت میں آئے...اور کسی چیز کے متعلق کہا کہ آپ فلاں صاحب سے میرے لئے وہ چیز ما نگ لیجئے...احمد فرمانے لگے میرے ہوجا ہے دونوں دور کعت نماز پڑھ کرالٹد پاک ہی سے کیوں نہ ما نگ لیس کے ملا در چھوڑ کر بند دروازے کارخ کیوں کیا جائے...(ذیل طبقات الحنابلة)

فائدہ: یقیناً اللہ پاک کا در ہرونت کھلا ہے... بی یقین اور ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ اسے چھوڑ کرمخلوق کے بند دروازوں پر کھڑے ہو کر ذلت اٹھائی جائے...اس کھلے در کی طرف رجوع کی عادت تو ڈالئے...اور آز ماکر تو دیکھئے...(محاس سلام شارہ ۹۳)

تیری کثرت درُود نے مجھے گھبرادیا

عبدالرجم بن عبدالرحل من كمت بين كه ايك دفعة سل خان مين گرن ك وجه سه مير به اته مين بهت بي سخت چوث لگ گئي ... اس كى وجه سه باته پرورم بوگيا ... مين نے رات بهت ب چينى سے گذارى ... ميرى آنكھ لگ گئي تو ميں نے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى خواب مين زيارت كى ... مين نے اتنابى عرض كيا تھا كه يارسول الله! حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فر مايا كه تيرى كثر ستودرُود نے بحصے گھراديا ... ميرى آنكھ كي تو تكليف بالكل جاتى ربى اور ورم بھى جاتار با ... (بديع)

رمضان میں حضرت قاری فتح محدر حمداللہ کے معمولات تلاوت

ہمارے حضرت والا کوقر آن مجید ہے بہت عشق تھا، پاکتان کے قیام میں بھی جبہ آپ

گاعمر بردھا پے کی طرف جارہی تھی تراوی کے بعد سے لے کرفیج صادق تک ۱۰ پار کے

پڑھنے کاعموما آپ کامعمول تھا خوب ہجو یہ تحقیق کے ساتھ تلاوت فرماتے لیکن جس وقت

آخری عشرہ آتااس وقت ضیوں میں آپ کو کبین پنجاب دعوت دیتے تو اکثر و بیشتر آپ

حضرت قاری رحیم بخش کے ہمراہ شکار پور سکھر، ملتان، گوجرنوالہ، اوکاڑہ، راولپنڈی، کوہ

مری، ان سب جگہوں میں پڑھتے ای طرح حضرت والا دوسرے تمام پڑھنے والوں کا

مری، ان سب جگہوں میں پڑھتے ای طرح حضرت والا دوسرے تمام پڑھنے والوں کا

مری، ان سب جگہوں میں آپ کی چیزوں کی رعایت فرماتے ایک تو یہ کہتجو یہ کے

مری، عنی بڑھا جائے دوسرے سب ادب سے سنیں تیسرے نوافل کی جماعت میں تین سے

زیادہ مقتدی نہ ہوں یا پھر شبینہ نماز تراوی میں پڑھایا جائے ،غرض یہ کہ آپ کے شیوں میں

زیادہ مقتدی نہ ہوں یا پھر شبینہ نماز تراوی میں پڑھایا جائے ،غرض یہ کہ آپ کے شیوں میں

زیادہ مقتدی نہ ہوتا تھا.... (تحفہ حفاظ)

### ايك ايمان افروز واقعه

حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا... ' بنی اسرائیل کی قوم میں نفل نامی ایک شخص تھا جو گناہوں کے کرنے میں بڑا ہے باک تھا... ایک مرتبہ ایک عورت آئی جو غربت کی وجہ ہے بہت مجبور تھی ... اس نے اس کوساٹھ دیناراس شرط پر دیئے کہ وہ اسے اپنے ساتھ گناہ کرنے دے ... عورت راضی ہوگئی... بھر جب وہ اس کے قریب گیا تو عورت کی چیخ نکل گئی اور رونے گئی... اس جوان نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو کیا میں نے تہمیں اس کے لئے مجبور کیا تھا... اس نے کہانہیں یہ برات نہیں بلکہ یہ گناہ الیہ ہوگئا ہوں ہو جوان اس سے ہٹ گیا اور اسے کہا جاؤچلی جاؤ اور یہ دینار تمہیں بخش مجبور ہوگئی... یہر اس محف نے کہا کہ اللہ کی قتم کفل بھی آئی جعد یہ گناہ نہیں کرے گا... پھر شخص میں رات فوت ہوگیا... پھر اللہ کا قدار کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل (اللہ اس رات فوت ہوگیا... سے ہوئی تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل (اللہ نے کفل کی مغفرت کردی) اللہ یا کے ہمیں جی تقوئی ہے آ راستہ فرمادیں آمین میں ....

#### سات حافظ بھائيوں کا ايک رات ميں انقال

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ....ایک عالم دین کے سات حافظ ہے دہلی کی مساجد میں ختم قرآن میں معروف تھ .... جب ہرایک بچختم قرآن مجید سے فارغ ہوا تو ایک معجد میں سات بھائیوں نے شبینہ شروع کر دیا .... نمبر کے ساتھ ہرایک بھائی قرآن مجید سنار ہا تھا .... ہیچے بڑی تعداد میں دہلی کے مسلمان کھڑے تھے تو اس کے دوران ساتوں بھائیوں کو ہینے کی تکلیف شروع ہوگئ .... تراوت کو درمیان میں چھوٹ گئی اور یوں ایک ہی رات میں سات حافظ بھائی انتقال کر گئے .... ان کے والدصاحب نے سات بچوں کے جنازے اللے اللہ یاک کے اس فیصلے پر میں راضی ہوں اور وہی میرا مولی ہے اور دوسرے دن اس حادثے کے دکھ میں والد بھی چل سے .... بڑے لوگوں کے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں .... اللہ یاک بغیر حساب کے اور بغیر امتحان کے کامیاب فرمائیں .... (الافاضات الیومی)

#### معاملات ميں انصاف كرنا

## صحت کے لیے دعا کی تعلیم

ایک بزرگ تین ماه سے اسقدر سخت بیار نظے کہ لوگ بس ان کے سانس گفتے تھا کی حالت میں ان کوحفرت محدرسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔

آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم یہ دعا پڑھو"اکل ہم وقی اسٹنگ کے المعفو وَ الْعَافِیة وَ الْمُعَافَاة اللّه آئِمة فِی اللّه نیکا وَ الْاحِوة " انہوں نے خواب کے اندر بی اس دعا کو پڑھا اور جب بیدار ہوئے تو بالکل تندرست تھے۔ (دین دست خوان جلد)

عيدك كيرون كاانتظام كراديا

ابوالحن تمیمی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرج سے بہت تک تھا۔ عیدالفطر کو بخت اضطراب میں تھا کہ کل عید کا فرچہ کہاں سے کروں۔ بچوں کے لیے کپڑوں وغیرہ کا انتظام کیے ہوگا۔ ناگاہ دروازے سے کسی نے آ واز دی۔ میں باہر آ یا تو ابن ابی عمر سے انہوں نے کہا میں نے خواب میں ابھی حضرت محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تھم دیا ہوں ہے کہ ابوالحن تمیمی اوران کی اولا دیوی تنگی میں ہے اسی وقت ان کی بچھ مدد کر کہان کی بھی عید ہو جائے۔ میں نے بیدار ہو کر فورا کپڑے وغیرہ فریدے اوروہ لیکراب آ پ کے پاس آ یا ہوں جاس طرح ابوالحن تمیمی اوران کے گھروالوں کا بوراان ظام ہوگیا۔ (برکات دُرود شریف)

شیرشاه سوری کے سریرتاج شاہی رکھا

ایک بارشیرشاه سوری نے خواب میں دیکھا کہ در بار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔جس نے تاج پہنا ہوا ہے۔ وسلم میں موجود ہیں۔جس نے تاج پہنا ہوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمایوں کے سرسے تاج شاہی ا تار کرشیر شاہ سوری کے سر پر رکھ دیا اور فر مایا ''عدل وانصاف سے حکومت کرتا''۔

پھرشیرشاہ سوری کی آ کھ کھل گئے۔اس خواب کے تھوڑے عرصہ بعد شیرشاہ سوری کی قلیل اور جا بول کی کثیر شاہ سوری کا میاب رہا اور جا بول کی کثیر فوج کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا جس میں شیر شاہ سوری کا میاب رہا اور جا بول گئا۔ (سیرۃ النبی بعداز دصال النبی) اور جما بول شکست کھا کر بمشکل جان بچا کرا ہیان چلا گیا۔ (سیرۃ النبی بعداز دصال النبی)

#### ۴۴۹ حضرت ابوبکرشبلی رحمه الله

صوفی بزرگ، منصور حلاج کے دوست اور حضرت جنید بغدادی کے رشتہ دار ، موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا لا اللہ پڑھیے، فر مایا جب غیراللہ ہیں ہوت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا لا اللہ پڑھیے ، فر مایا جب غیراللہ ہیں نہیں تو میں نفی کس کی کروں حاضرین نے کہا کلمہ پڑھنے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں .... پھرا کی شخص نے با آواز بلند کلمہ شہادت کی تلقین کی تو فر مایا، ایک مُر دہ شخص زندہ کو تلقین وقعیحت کرنے آیا ہے ذرا دیر بعدلوگوں نے بوچھا کہ حضرت آ آپ کا کیا حال ہے فر مایا، 'نہ کہتے ہوئے رُوح پرواز حال ہے فر مایا، 'نہ کہتے ہوئے رُوح پرواز کرگئی .... (ایک ہزارانمول موتی جلدا)

## حا فظ گل محرقصاب

حافظ گل محمد قصاب کامعمول تھا کہ سال کے ۱۲ مہینے اور مہینہ کے تیسوں دن ایک قرآن کر یم روزانہ بلاناغہ ختم کیا کرتے ، منج سویر ہے اپنے بیل لے کر کھیت کی طرف جاتے اور گھر بی سے قرآن پڑھنا شروع کرتے اور سارا دن کام کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھتے آخر قرآن کریم ختم کر کے بی کسی سے بات کرتے اس سے پہلے کسی سے بات کرتے اس سے پہلے کسی سے بات نہ کرتے اس سے پہلے کسی بات نہ کرتے اس سے پہلے کسی سے بات نہ کرتے اس سے پہلے کسی سے بات نہ کرتے اس سے پہلے کسی بات نہ کرتے اس سے پہلے کسی سے بات نہ کرتے اس سے پہلے کسی سے بات نہ کرتے ہوئے کہ کا کو کا کو کی کسی سے بات نہ کرتے ہوئے کہ کا کرتے ہوئے کہ کا کہ کی کسی سے بات نہ کرتے اس سے پہلے کسی سے بات نہ کرتے ہوئے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کسی سے بات کرتے اس سے بات کہ کے کہ کا کہ کو کی کسی سے بات کہ کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کی کسی سے بات کہ کے کہ کی کسی سے بات کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کہ کی کے کہ کی کسی سے بات کرتے اس کے کہ کے کہ کی کسی سے بات کرتے اس کی کرتے ہوئے کی کا کی کا کرتے ہوئے کی کسی سے بات کرتے ہوئے کے کہ کرتے گر کرتے گر کی کرتے ہوئے کی کی کی کرتے ہوئے کہ کی کسی کی کی کرتے گر کی کرتے گر کی کی کرتے گر کے کہ کرتے گر کی کرتے گر کرتے گر کی کرتے گر کی کرتے گر کرتے گر

### خلافت فاروقى كاايك واقعه

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو پہر کے وقت گرمی میں چلے جارہے تھے .... حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھا.... پوچھا کہ یا امیر المؤمنین کہاں چلے .... آ پ نے فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہوگیا ہے اس کی تلاش کو جارہا ہوں .... حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت آ پ نے الیمی گرمی میں کیوں تکلیف کی کسی کو تکا اور کا ہوتا کہ تلاش کر لیتا .... آ پ نے فرمایا کہ اے عثان رضی اللہ تعالی عنہ میدان قیامت کی گرمی اس گرمی سے اشد ہے .... (یا دگار ملاقاتیں)

#### بغدادى ابوالعباس المبرد

تاریخ بغداد کے مشہور مصنف خطیب بغدادی ابوالعباس المبرد کے حوالے سے ابنی کتاب تقید العلم (ص۱۳۹) میں لکھتے ہیں کہ میں نے تین آ دمیوں سے زیادہ کی کوملم کا حریص نہیں پایا اور وہ امام اوب جاحظ (۱۲۳ تا ۲۵۵ھ)....مشہور ادیب اور شاعر فتح بن خاقان (وفات: ۲۲۷ھ) اور فقہ مالکی کے امام اساعیل بن اسحاق تھے.... جاحظ کتاب فروشوں کی دکا نیں کرایے پر لے کرساری رات کتابیں پڑھتار ہتا تھا.... فتح بن خاقان خلیفہ عباس التوکل کا وزیر تھا... وہ اپنی آسین میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتا تھا اور جب بھی اسے سرکاری کا موں کے درافرصت ملتی تو کتاب آسین سے نکال کر بڑھنے لگ جاتا تھا....

ر ہا اساعیل بن اسحاق القاضی تو جب بھی ہم اس کے گھر جاتے تو اس کو لکھنے پڑھنے میں مصروف پاتے....(تذکرہ اسلاف)

#### عبداللدبن مبارك رحمه اللدكاوا قعه

عبدہ بن سلیمان فرماتے ہیں کہ ہم بلادروم میں عبداللہ بن مبارک کے فشکر کے ساتھ سے کہ ہماری ملاقات وشمن سے ہوگئی جب دونوں صغیں آ منے سامنے ہوگئیں تو وشمنوں کی صفوں میں سے ایک آ دمی نکلا اوراس نے للکاراادھر سے ایک مسلمان صف سے نکلامسلمان نے بکدم جملہ کرکے اس پر تیر مارا وہ مرگیا پھر دوسرا دشمن لڑائی کیلئے آ گے بڑھا اس کو بھی مسلمان نے تی کردیا تو لوگوں نے اس شخص کو مسلمان نے تی کردیا تا کہ وہ بچا نیں کہ بیکون شخص ہے (جس نے تین دشمنوں کو مار ڈالا) گھیرے میں لے لیا تا کہ وہ بچا نیں کہ بیکون شخص ہے (جس نے تین دشمنوں کو مار ڈالا) دیجیا نے کی وجہ )اس مسلمان نے اس نے چرے پر کیٹر الپیٹا ہوا تھا ....

عبدہ بن سلیمان فرماتے ہیں کہ ہم سب انکے پاس جمع ہو گئے تا کہ ان کو پہچا نیں ہم نے انکے کپڑے کو ایک طرف سے پکڑ کر کھینچا جس سے انکا چہرہ ظاہر ہو گیا تو وہ عبداللہ بن مبارک تھے....(اعمال القلوب)

# حضرت شاه المعيل شهيدر حمه الله

شہیدبالاکوٹ سیداحمد شہید کے مرید باصفا، اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے بھتیج تھے اُن کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ مسلمانان ہند دومرے ممالک کے مسلمانوں سے بہت پیچے ہیں اس سے ان کے جوش متی کوانگیفت ہوئی اور انہوں نے ہندوستان بھر کا دورہ کیا اور انہیں بیجہتی کا پیغام دیا، جس کے جوش متی کوانگیفت ہوئی اور انہوں نے ہندوستان کھر کا دورہ کیا اور انہیں بیجہتی کا پیغام دیا، جس کے نتیج میں دوسال کے لیا عرصہ میں معزز مسلمانوں کی اکثریت ان کے ساتھ ہوگئی، ۱۸۲۱ء میں انہوں نتیج میں دوسال کے طاف اعلان جنگ کیا، جنگ کے آخری ایام میں وہ گھوڑے پر سوار تھے اور اُن کا جسم کو لیول سے چھانی تھا انہیں ناس ہوگھنے کی عادت تھی شہادت سے تھوڑی دیر پہلے ناس ہوگھ کر ڈیما بھینک دی اور کہا کہ بس بیآخری سوگھنا ہے ۔۔۔۔اس کے بعد شہید ہوگئے ۔۔۔۔(ایک ہزار انمول موتی جلدا)

قابل رشك از دواجی زندگی

عارف بالله حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب قدس ہم جھی بھی بھی تھے۔ کے طور پرفر مایا کرتے سے کہ 'آئ میرے نکاح کو ۵۵ سال ہو گئے ... لیکن الجمد لله بھی اس عرصہ میں انجہ بدل کر بات نہیں کی 'میں کہتا ہوں کہ لوگ پانی پر تیر نے اور ہوا میں اڑنے کو کرامت سجھتے ہیں ..... اصل کرامت تو یہ ہم کہ پہنی سال ہوی کے ساتھ زندگی گزاری اور یہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یقینا نا گواریاں بیدا ہوتی ہیں ... یہ بات ناممکن ہے کہ نا گواری نہ ہوتی ہولیکن فرماتے ہیں کہ' میں نے اپھر بدل کر بات نہ کی 'اوراس سے آگے بڑھرکران کی اہلیفر ماتی ہیں کہ ساری عمر مجھسے یہ بیں کہا' مجھے پانی بلادو' یعنی اپنی طرف سے کسی کام کا تھم نہیں دیا کہ بیکام کردو .... میں خودا پنے شوق اور جذ بے سے سعادت سجھ کران کا خیال رکھتی اوران کا کام بیکام کردو .... میں خودا پنے شوق اور جذ بے سے سعادت سجھ کران کا خیال رکھتی اوران کا کام کرتی تھی لیکن ساری عمر ذبان سے انہوں نے جھے کہی چیز کا تھم نہیں دیا .... (اصلامی خطبات)

چریوں کی شبیح

حضرت ابوحزہ نمالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے محمہ بن علی نے کہا: چڑیاں چپجہار ہی تھیں انہوں نے کہا: ابوحزہ! جانتے ہو کہ بیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہانہیں، انہوں نے فرمایا: اپنے رب کی شبیح بیان کر رہی ہیں اور آج کے دن کی روزی طلب کر رہی ہیں .....(دل کی ہیں)

### حفاظ کرام کے ادب کا خاص انعام

حضرت مولا نابدرعالم صاحب رحمه الله کے بیٹے نے ان کے حالات میں بیان کیا کہ میرے والد کی قبر کو حکومت سعود بیے نے ان کے مطابق چھے چھے ماہ کے بعد تین مرتبہ کھودا، تا کہ اس کی جگہ دوسرا مردہ ونن کیا جائے لیکن ہر مرتبہ دیکھا کہ بردے میاں سیجے سلامت موجود ہیں جسم میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوا تھا جیسے ابھی کا ہے ....

ان کو بیر مقام کیسے ملا؟ ان کے صاحبز اوے مولانا آفآب عالم صاحب نے اپنا گمان ظاہر کیا کہ میرے والد کا ایک خاص عمل بیر قاکہ وہ حافظ قرآن بچوں کی طرف پیر نہیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے اگر چہ معمر تھے بڑے عالم تھے اور اس عمل کی وجہ وہ بیان کرتے تھے کہ جس طرف قرآن شریف رکھا جاتا ہے اوھر پاؤں نہیں کرنے چاہئیں توجس کے سینہ میں قرآن پاک ہے جو سینہ حامل قرآن ہے اس کی طرف پاؤں کرنا بھلا خلاف اوب نہ ہوگا؟ قرآن پاک ہے جو سینہ حامل قرآن ہے اس کی طرف پاؤں کرنا بھلا خلاف اوب نہ ہوگا؟ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس اوب کی برکت سے مولانا پریف ضل عظیم ہوگیا کہ ان کا جسم محفوظ کردیا گیا ۔۔۔ (دین ووائش جلدا)

### اعجاز قرآنی کے دو پہلو

جس کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے دنیا کی کوئی کتاب اس کثرت کیساتھ نہیں پڑھی جاتی ،اس کایاد کرنا جتنا آسان ہے اور جتنی جلد یہ یا دہوجا تا ہے دنیا کی کسی کتاب کایاد کرنا اتنا آسان نہیں اور نہ ہی کوئی دوسری کتاب اتن جلدی یا دہوجاتی ہے.... حضرت عثان غی ہررات ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے....

"خضرت مولانا (الیاس صاحبؓ) کی والدہ مختر مہ" بی صفیہ "بری جید حافظ تھیں انہوں نے قرآن مجید شادی کے بعد مولانا کی صاحب کی شیرخوارگ کے زمانے میں حفظ کیا تھا اور ایسا اچھایا دتھا کہ معمولی حافظ ان کے مقابلے میں نہیں تھہرسکتا تھا، معمول تھا کہ رمضان میں پورے قرآن مجید اور دس پارے مزید پڑھ لیا کرتی تھیں ،اس طرح ہر رمضان میں جالیس قرآن مجید ختم کرتی تھیں ... (جواہریارے شارہ نہر 2)

### حضرت مرزامظهرجان جانال رحمه اللدكة خرى كمحات

المحرم ۱۱۹۵ ہو چندا شخاص آپ کے گھر آئے اور دستک دی خادم نے بتایا کہ چندآ دی آپ سے ملنا چاہتے ہیں فرمایا ، بکا لو تین اشخاص اندر چلے آئے ایک نے بوچھا مرزا جانجا نان کون سے ہیں دونوں نے اشارہ کیاوہ جوسا منے ہیٹے ہیں بیسنتے ہی اُس نے گولی ماردی گولی قلب میں گئی کین چربھی تین دن تک زندہ رہے جمعہ کی نماز کے بعددونوں ہاتھا و پراٹھا کر سُورۃ فاتحہ پڑھی اور الحمد الحمد کہتے ہوئے جان جان جان آفرین کے سپردگی .... (ایک ہزار انمول موتی جلدا)

### فالشح سومنات سلطان محمودغز نوى رحمه الله

تاریخ فرشتہ کے مصنف نے "طبقات ناصری" کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلطان محمود غرنوی کو مشہور مدیث "العلماء ور ثة الانبیاء" کی صحت پر پورایقین نہ تھا اسے قیامت کا نے بارے میں بھی شبہ تھا...ال کے علاوہ اسے بہتگین کا بیٹا ہونے پر بھی شک تھا...ا یک رات کا واقعہ ہے کہ سلطان محمودا پی قیام گاہ سے نکل کر پیدل ہی کسی طرف چل رہا تھا فراش سونے کی شمع دان لے کراس کے آگے آگے چل رہا تھا راست میں اسے ایک ایسا طالب علم ملا جو مدرسے میں بیٹھا ہواا پناسبق یاد کر رہا تھا مگراس کے پاس جلانے کے لئے تیل نبھا ...اس لئے وہ ہڑھتے پڑھتے برخت برخت محمودکواس نادارطالب علم کی حالت پر بڑارتم آیا اوراس نے وہ شمع دان جو فراش نے اٹھارکھا تھا ...اس طالب علم کودے دیا ....جس رات بیواقعہ پیش آیا ای رات کو تواب میں مجمودکو حضر سے جم صلی اللہ علیہ فرزندار جمند خداوند تعالی جو کی .... آپ نے محمود سے میں تونے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے ۔.... فرزندار جمند خداوند تعالی اللہ علیہ واکہ اس میں عزیت دے جسی تونے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے ۔.... فرزندار جمند خداوند تعالی اللہ علیہ واکہ اس می کاس فرمان سے سلطان محمود کے دل میں منذ کرہ بالا تینوں شکوک دور ہوگئے .... (تاریخ فرشت جلداول)

### حافظ مشيت الله صاحب

حافظ مشیت اللہ پانی بتی چل پھر کر جوتی کا کاروبار کرتے اور روزانہ ختم قرآن کر کے شہر میں داخل ہوتے ورنہ فصیل پر بیٹھ کر پورا کرتے تھے....( تحفۂ حفاظ)

### لفظ الله المنالي المراض كيلئ بهترين علاج

المنذك ماہرنفیات نے انکشاف کیا ہے کہ لفظ ان النی "کا ذکر افر دگی اور وی تاکو کے شکار مربیضوں کے لئے بہترین علاج ہے بلکہ انہیں دیگرنفیاتی بیاریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے .... ڈی ماہرنفیات و بنڈر ہاون نے اپنی نئی دریافت میں اعلان کیا ہے کہ قرآن مجید کامطالعہ اور لفظ ان النی "کابار بار دہرایا جانا مریض یاعام مخص ہر دو پراثر کرتا ہے .... ڈی پروفیسرا پنے مطالعہ اور تحقیق سے گزشتہ 3 سال سے مریضوں پر تجربے کررہے ہیں ...ان میں بیشتر مریض غیر مسلم سے جوعربی نہیں بول سکتے سے .... انہیں لفظ "النی "ماف طور پر بولے کی تربیت دی گئی ...اس کا غیر معمولی نتیجہ برآ مد ہوا .... فاص طور اُن مریضوں پر جو افسردگی اور تناوں کا شکار سے ....

سعودی روزنامہ 'الوطن' نے لکھاہے کہ سلمان جو کہ عربی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کا مطالعہ بلا نافہ کرتے ہیں وہ خود کونفیاتی بیاریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں .... اپنی تحقیق کی کے مطابق 'افلان 'افلان 'افلان 'کا ہر حرف نفیاتی امراض کے سدباب میں مؤثر ہے .... اپنی تحقیق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وینڈر ہاون نے بتایا کہ لفظ 'افلان 'افلام نائی کا پہلاحرف' الف' نظام شفس سے خارج ہوتا ہے اور سانس کو کنٹرول میں رکھتا ہے .... جرف 'ل' کی ادائیگی کے لئے زبان کو معمولی سا تالو سے لگا کر تھوڑ اتو قف کرنے کے بعد اس عمل کو تھے ادائیگی سے دہرانے اور سانس لینے کاعمل تو قف سے جاری رکھنے سے تناو کو عافیت عاصل ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ لفظ 'افلان 'افلان 'افلان نائی سے چیپھر سے اور دل کا رابطہ وتا ہے اور بدلے میں بیرابطہ دل کی دھر'کن کو کنٹرول کر تا ہے .... (مزب مؤن شارہ ۔..»)

#### دعا كاطريقه

حضرت ابوغسان رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے حضرت محمہ بن منکد ررحمہ اللہ کو یہ کہتے سنا: ضرور ایسا وقت آنے والا ہے جس میں کوئی چھٹکا رانہیں پاسکے گاسوائے اس مخض کے جو دعا کرے ایسی جیسے غرق آب ہونے والا کرتا ہے .....'(دل کی باتیں) تیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی رحمه الله کے آخری لمحات
"دنیا امتحان کی جگه ہے، الله تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں جن پر نعتوں کی بارش
ہوتی ہے ان پر صیبتیں بھی آتی ہیں بندہ کا کام ہے صبر وشکر سے کام لے، ہر حالت میں راضی
بر ضار ہے یہی امتحان کی کامیا بی ہے ... "اہلی محتر مدیدالفاظ نتی ہیں تو باختیار آئھوں سے آنسو
مینے لگتے ہیں، فورا آئہیں تسلی دی اور فر مایا" فکر کی کوئی بات نہیں میر امرض بہت جلد جا تار ہے گا،
ان شاء الله صحت ہوجائے گی، هجرانے کی کوئی بات نہیں یہ فیصحت تو اس لیے ہے کہ اسلام کی تعلیم
ہے جو ہمیشہ یادؤنی چاہئے ... "اس کے بعد چادر تان کر آرام فر مانے گئے تھوڑی دیر بعد نماز ظہر کا
وقت ہوگیا، دیکھا گیا تو حالت نیند ہی میں رُوح برواز کر چکی تھی ... (ایک ہزار اندل موقی جلدا)

نيك رفيق سفر كااكرام

حضرت رباح بن ربیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ گئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر تین آ دمیوں کو ایک اونٹ سواری کے لئے دیا صحرااور جنگل میں تو ہم میں سے دوسوار ہوجاتے ہیں .... ایک پیچے سے اونٹ کو چلا تا اور پہاڑوں میں ہم سب ہی اتر جاتے حضور صلی الله علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اسوقت پیدل چل رہا تھا... حضور صلی الله علیہ وسلم نے جھے نے فرما یا اے رباح! میں دیکھ میں اسوقت پیدل چل رہا تھا... حضور صلی الله علیہ وسلم نے ہم سے فرما یا اے رباح! میں دیکھ وقت میرے دونوں ساتھی سوار ہیں .... اس کے بعد حضور صلی الله علیہ وسلم (آگے چلے گئے اور آپ) کا گزرمیرے دونوں ساتھیوں کے پاس سے ہوا جس پر انہوں نے اپنا اونٹ بھایا اور دونوں اس سے اتر گئے .... جب میں ان دونوں کے پاس ہینچا تو دونوں نے کہا تم دونوں باری بشمایا اور دونوں اس سے اتر گئے .... جب میں ان دونوں کے پاس ہینچا تو دونوں نے کہا کہوں؟ ان دونوں باری سوار ہوتے رہیں گے رہی نے اب پیدل نہیں چانا) میں نے کہا کیوں؟ ان دونوں اس کے ساتھ و چھی طرح رہو ..... (اخر جا اطر فی)

حصرت امام زین العابدین رحمه الله کے آخری کمحات
وفات مبارک سے قبل اپنے بیٹے سے فرمایا: "اے فرزند پانچ اشخاص کو ہرگز دوست نہ بنانا،
(۱) فاسق کو کیونکہ وہ تہ ہیں بڑی بڑی چیز وں کا لالچ دے گا اور پھر ایک لقمہ پر تمہیں فروخت کردے گا...(۲) بخیل کو کیوں کہ وہ اس مال کو اپنے پاس دبائے گا جس کی تم کو زیادہ ضرورت ہوگی اور پھرتم کو ذکیل ورسوا کرے گا...(۳) جھوٹے کو کیوں کہ اس کی مثال ریت کی ہے ....(۲) بے وقو ف کو کیوں کہ تم کونغ پہنچانے کی کوشش کرے گا گراس کی بے وقو فی کی ہے ....(۲) بے وقو ف کو کیوں کہ اس تحق کو تا ہے کی ہے تعلق کرتا ہے کیوں کہ ایس فعلی کرتا ہے کیوں کہ ایس ان خدا کی کتاب میں ملعون ہے ....(ایک ہزارانمول موتی جلدا)

دارالعلوم ديوبندايك الهامي مدرسه

مدرسددارالعلوم دیوبند (بھارت) ایک الہامی مدرسہ ہے..... ۱۵ محرم ۱۸۲۱ ہے مطابق مهمئی کا ۱۸۲۰ ہوات ادارے کا آغاز کیا گیا....زمین فل جانے کے بعد محارت مدرسہ کے لیے بنیادر کا دی گئی.... جب وقت آیا کہ اسے بھراجائے اوراس پر محارت تغییر کی جائے تو مولا نار فیع الدین مہتم ٹانی دارالعلوم دیوبند نے خواب دیکھا کہ اس زمین پر بی آخر الزمان صلی الله علیہ وسلم مہتم ٹانی دارالعلوم دیوبند نے خواب دیکھا کہ اس زمین پر بی آخر الزمان صلی الله علیہ وسلم فریف فرمایا.... "شالی تخریف فرمایا.... "شالی جو بنیاد کھودی گئی ہے اس سے تحن مدرسہ چھوٹا اور تنگ دہے گا اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے مولا ناسے فرمایا سے میارک سے دی بیس گرشال کی جانب ہٹ کرنشان لگایا کہ بنیاد یہاں ہوئی چاہیے ..... تا عصائے مبارک سے دی بیس گرشال کی جانب ہٹ کرنشان لگایا کہ بنیاد یہاں ہوئی چاہیے ..... تا علی السم بنیا دوں کے معاینہ کے لیے تشریف لیے گئے تو حضرت محدرسول صلی الله علیہ وسلم کا لگایا موانشان بر بنیا دکھدوائی اور مدرسے کی تغیر شروع ہوگئی.... ہوانشان بدستورموجود تھا ای شان پر بنیا دکھدوائی اور مدرسے کی تغیر شروع ہوگئی.... ہوانشان بدستورموجود تھا ای شانی بیار کھدوائی اور مدرسے کی تغیر شروع ہوگئی.... ہوانشان بدستورموجود تا کی الله علیہ دسم نے ارشاد فرمایا کہ "آپ میرے پاس مدید تشریف لے آپ یے " مصرت مولا نادوس ہے تی دن مدینظ ہے کے لیے دوانہ ہوگئے.... (دین دہ خوان جادرات ان دوس ہے تی دن مدینظ ہے کے لیے دوانہ ہوگئے.... (دین دہ خوان جادرات ان دوس ہے تی دن مدینظ ہے کے لیے دوانہ ہوگئے.... (دین دہ خوان جادرات کی دی مدین کے لیے دوانہ ہوگئے۔... (دین دہ خوان جادرات کی دھوزات کی استان کوری کے لیے دوانہ ہوگئے۔... (دین دہ خوان جادرات کی دھوزات کی دھوزات کی دورات کی دھوزات کی دھوزات کی دورات کی دورات کی دورات کی دھوزات کی دی دورات کی دورات کی دھوزات کی دھوزات کی دی اس کی دیا تھوزات کی دورات کی دی دورات کی د

شيخ الوقت مولا نافتح محمرصاحب رحمه الله كاعشق قرآن

حضرت موصوف روزانہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے بلکہ ایک قرآن مجید ہیں شروع فرماتے روزانہ کچھ پارے پڑھے ....۔ ایک قرآن مجید آپ نمازوں میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کوڑا پڑھتے ....۔ ایک مرائی کے مرائی میں موزانہ تھوڑا تھوڑا کوڑا کی کامشغلہ رہتا، کی کامن رہے ہیں اور کسی کا امتحان لے رہے ہیں، اسی طرح اپنے سے اصلا تی تعلق رکھنے والوں کو بھی روزانہ تلاوت قرآن کا حکم فرماتے ....۔ الغرض آپ کو تلاوت قرآن مجید سے بہت عشق تھا ....۔ میں جس وقت کوئی قرآن مجید سننے کی خواہش کا اظہار کرتا آپ فورا شروع فرماد سے ...۔ اسی طرح اگر کوئی اپناسنانے کے لئے عرض کرتا تو آپ فورا سننے کے لئے آمادہ ہو جاتے ،غرض یہ کہ آپ کی زندگی کا اہم مشغلہ قرآن مجید کاسنمنا اور سنانا تھا .... ( تحفہ حفاظ )

سلطان صلاح الدين ابوني كة خرى لحات

فاتے بیت المقدس، تعلق کرد قبیلے سے تھا، اصلی نام پوسف تھا، بہادری اور جوال مردی
کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل کی، کئی صلیبی جنگیں الڑیں اور دشمنانِ اسلام کوعبرت ناک
شکستیں دیں، اپنی اعلیٰ جنگی حکمت عملی کے سبب مصراور شام اور عرب کی حکومتیں حاصل
کیں ....ستا تیسویں صفر ۵۸۹ھ (۱۹۹۳ء) صبح جس وقت قاری صاحب قرآن کریمہ کی
آیہ کلا اللهِ إلا ہو علیه تو کلت پر پہنچ تو سلطان صلاح الدین ایو بی نے بھی ان کلمات کا
ورد شروع کردیا اور اسی حالت میں انتقال کیا .... (ایک ہزار انمول موتی جلدا)

فننتين آ دميول كےذرابعه سے آتا ہے

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا 'فتنہ تین آ دمیوں کے ذریعہ ہے آتا ہے .....
ایک تواس ماہراور طاقت ورعالم کے ملحہ ہوجانے کے ذریعہ سے جو اُٹھنے والی ہر چیز کا تلوار
کے ذریعے سے قلع قمع کردیتا ہے 'دوسرے اس بیان والے کے ذریعہ سے جوفتنہ کی دعوت دیتا ہے ..... تیسرے سرداراور حاکم کے ذریعہ سے ..... عالم اور بیان کرنے والے کوتو فتنہ منہ کے بل گرادیتا ہے اور پھر جو پچھاس کے پاس ہوتا ہے اس سے فتنہ میں مبتلا کردیتا ہے اس کے باس ہوتا ہے اس سے فتنہ میں مبتلا کردیتا ہے .... (حیا قالصحا بہ جلد سے هیم ۵۸۵)

### صفت شكريرايك واقعه

حفرت احر حرب کے پڑوں میں ایک محف کے ہاں چوری ہوگئ آپ اپ دوستوں کے ساتھ اس کی غم خواری کو تشریف لے گئے .... پڑوی نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا... حفرت احمد حرب نے بتایا کہ ہم تہماری چوری ہوجائے کا افسوس کرنے آئے ہیں پڑوی بولا کہ میں تو اللہ کاشکر ادا کر رہا ہوں اور مجھ پر اس کے تین شکر واجب ہو گئے ہیں بڑوی بولا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور مجھ پر اس کے تین شکر واجب ہو گئے ہیں .... دوسر سے یہ کہ اہمی آ دھا ہیں اسلام موجود ہے تیسر سے یہ کہ میری دنیا کو ضرر پہنچا ہے اور دین میر سے پاس ہے مال میر سے پاس ہے مال میر سے پاس میں ہی شکر کر سے ....

واقعہ: کہتے ہیں کہ ایک فخص مہل بن عبداللہ کے پاس آیا اور عرض کیا... چور میرے گھر میں گھس کر سارا سامان لے گیا... آپ نے فر مایا 'اللہ کا شکر ادا کرو... اگر چور (لیعنی شیطان) تمہارے دل میں گھس کرتو حید کوخراب کر دیتا تو کیا کرسکتا تھا؟

کہتے ہیں کہ آنکھوں کاشکر میہ ہے کہ تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور کان کاشکر میہ ہے کہ جوعیب کی بات سنے اس پر پردہ ڈالے...(رسالہ تشیریہ)

حضورا کرم ملی الله علیه و ملم کی حضرت انس صنی الله عنه کو پانچ تعین حضورا کرم ملی الله علیه و ملم کی حضرت انس صنی الله علیه و ملم نے پانچ حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جھے نبی کریم صلی الله علیه و ملم نے پانچ باتوں کی وصیت کی ہے ....فرمایا: ا....ا اے انس! کامل وضوکر و تمہاری عمر بروھے گی ....

۲.... جو میرا امتی ملے سلام کرونیکیاں بڑھیں گی....۳... گھر میں سلام کرکے جایا کروگھر کی خیریت بڑھے گی.... باشت کی نماز پڑھتے رہوتم سے اسکے لوگ جواللہ واللہ واللہ

۵....ا ہے انس! چھوٹوں پررحم کرو، بروں کی عزت وتو قیر کرو، تو قیامت کے دن میراساتھی ہوگا.....(تنیرابن کثیر)

#### قبرمين تلاوت قرآن

ابوانسرنیٹابوری سے جو بڑے متی اور پر ہیزگار تھے اور قبر کھودا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بارقبر کھودی اتفا قا ایک قبرنکل آئی میں نے دیکھا کہ اس میں ایک نوجوان عمد ہلباس پہنے بیٹھا ہے اور اس سے نہایت اچھی خوشبو آتی ہے اس کے ہاتھ میں قرآن نریف ہے اور سبز حرفوں سے لکھا ہے کل حروف نہایت خوبصورت ہیں وہ نوجوان تلاوت میں مصروف ہے ۔۔۔۔اس نے مجھ کود یکھا تو پوچھا کیا قیامت آگئی میں نے کہانہیں کہا اس سوراخ کو بند کردو۔۔۔میں نے بند کردیا۔۔۔۔اس واقعہ کو این نجار نے تاریخ بغداد میں بھی روایت کیا ہے ۔۔۔۔(شرح الصدور)

ہرنی جانور پررم کرنے پر بادشاہی

تاریخ دولت ناصری میں لکھاہے کہ ابتدائی زمانہ امیر ناصر الدین سبئتگین ایک غلام تھا اور نیٹا بور میں اس کا قیام تھا .... صرف ایک گھوڑ ااس کے پاس تھا جس پرسوار ہوکرجنگلوں میں شکار کی تلاش میں گھو ما کرتا تھا....ا یک دن شکار کی تلاش میں پھرر ہاتھا کہ دورے ایک ہرنی نظر آئی جونے کوساتھ لیے جےنے میں مشغول تھی اسے دیکھ کراس نے ایر نگائی اور بچہ پکڑ کرشہر کی طرف چل پڑاشہر کے قریب پہنچ کراس نے جنگل کیطر ف مڑ کر دیکھا تو جیران رہ گیا....ب عاری مامتاکی ماری ہرنی اینے بیچے کے پیچھے چلی آ رہی تھی امیر سبکتین کو بیدد کھے کر ترس آ گیا سوچا میرا تواتنے سے بیچے کے گوشت سے گزرنہ ہوگا البنتہ اس کی ماں اس کے صدے سے نٹرھال ہوجائے گی اس لیے بہتر بیہ ہے کہ بیچے کوچھوڑ دوں ..... چنانچہ بچہ کے یاؤں کھول کر اسے آزاد کر دیا .... بچہ احجماتا کو دتا کلیلین کرتا اپنی مال کے پاس چلا گیا اور پھر دونوں جنگل کی طرف علے محتے واپسی پر ہرنی مزمز کرامیر سبکتگین کی طرف دیکھتی اور آئکھوں میں رحمل شکاری كاشكرىداداكرتى جاتى تقى ....اس رات مبكتكين في خواب ديكها كد حفرت رسالت مآب صلى الله عليه وسلم فرمات بين وسبكتكين اس كمزور هرنى يررحم كرك تون جمارا دل خوش كرديا توايك دن بہت برا ابادشاہ بنے گاجب بادشاہ بے تو خدا تعالیٰ کے بندوں پرایسی ہی شفقت کرنا تا کہ تیری سلطنت کو قیام و دوام حاصل ہو .... "اس دن کے بعد سے سبتین اس خواب کوسجا کر دکھانے کی کوشش کرنے اگا اور آخر کارایک بہت بڑا با دشاہ بن گیا.... (دین دسترخوان جلداؤل)

حضرت ابوعبيده بن جراح رضي الله تعالى عنه كي تعيين

حفرت الرعبيده رضى الله المحن رحمه الله كهتے ہيں كه حفرت الوعبيده بن جراح رضى الله عند لشكر ميں چلے جارے خفر مانے گے بہت سے لوگ ایسے ہیں جوا پنے كپڑوں كوتو خوب اجلا اور سفيد كررہے ہيں ليعن وين كا نقصان كركے دنيا اور ظاہرى شان وشوكت حاصل كرہے ہيں .... غور سے سنوا بہت سے لوگ د يكھنے ميں تو اپنے نفس كا اكرام كرنے والے ہوتے ہيں ليكن حقيقت ميں وہ اپنے نفس كی بوعن تی كرنے والے ہوتے ہيں ليكن حقيقت ميں وہ اپنے نفس كی بوعن تی كرنے والے ہوتے ہيں ليكن حقيقت ميں وہ اپنے نفس كی بوعن تی كرنے والے ہوتے ہيں الله ول كونى نيكيوں كے ذريعے سے ختم كرو.... اگرتم ميں سے كوئى استے گناہ كرلے جس سے زمين آسان كے درميان كا خلا بھر جائے اور پھروہ ايك يكی كوئى استے گناہ كرلے جس سے زمين آسان كے درميان كا خلا بھر جائے اور پھروہ ايك الكن الكن ١٣٣١٨) كوئى الله عند نے فرمايا مومن كولى مثال چريا جيسى ہے جو ہردن نہ معلوم حضرت البيعبيدہ رضى الله عند نے فرمايا مومن كولى مثال چريا جيسى ہے جو ہردن نہ معلوم كتى مرتب البيعبيدہ رضى الله عند نے فرمايا مومن كولى مثال چريا جيسى ہے جو ہردن نہ معلوم كتى مرتب البيعبيدہ رضى الله عند نے فرمايا مومن كولى مثال چريا جيسى ہے جو ہردن نہ معلوم كتى مرتب البيعبيدہ رضى الله عند نے فرمايا مومن كولى مثال چريا جيسى ہے جو ہردن نہ معلوم كتى مرتب البيعب الم المعانى الله عند الله كار الله كار كار کی مثال چريا جسى ہے دو ہردن نہ معلوم كتى مرتب البيعب المعانى ديں الله عند الله عند الله كار كے الله عند الله

رجور رور مرب مار من المسر المالية والمعلى المدعلية وسلم كي حالت

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنه فرماتے ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم جب لوگوں میں بیان فرماتے تو آپ صلی الله علیہ وسلم کی آئسیں سرخ ہوجا تیں اور آواز بلند ہوجاتی اور غصہ تیز ہوجاتا جیسے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم لوگوں کو دشن کے لشکر سے ڈرار ہے ہوں اور فرما رہے ہوں کہ دشمن کالشکرتم پرضے حملہ کرنے والا ہے شام کو حملہ کرنے والا ہے پھر شہادت کی انگی اور درمیانی انگی کو ملا کر ارشاد فرماتے جھے اور قیامت کو اس طرح ملا کر بھیجا گیا ہے پھر فرماتے سب سے بہترین سیرت مجھ (صلی الله علیہ وسلم) کی سیرت ہے اور سب سے برے فرماتے سب سے بہترین سیرت مجھ (صلی الله علیہ وسلم) کی سیرت ہے اور جائے اور مال چھوٹر کرجائے اور مال چھوٹر کرجائے وہ میں اور جو مرجائے اور مال چھوٹر کرجائے جہوں کو جہیں کرجائے تو وہ مال اس کے گھر والوں کا ہے اور جو قرضہ میں ادا کروں گا اور ان بچوں کو میں سنجالنے والا کوئی نہ ہوتو وہ میرے ذمہ ہیں وہ قرضہ میں ادا کروں گا اور ان بچوں کو میں سنجالوں گا... (حاة الصی حدید)

#### دست مبارك سےمفلوج آ دمي كوشفا

حضرت سیدس رسول نما دہلوی کی اولا دہیں سے ایک خاندان آبادتھا۔ اس گھرانے
کے ایک نامور بزرگ حکیم فضل محمد جالندھری تھے۔ جن کا ۹۵ برس کی عمر میں انتقال ہوا
۔ پیشہ کے اعتبار سے حکیم تھے وہ بھی شاہی اور بافراغت زندگی گزارتے تھے۔ حکیم اجمل
غال کے ہم درس تھے۔ دین تعلیم دارالعلوم دیو بند میں حاصل کی۔ اس شہرہ آفاق درس گاہ کے اولین تلافہ میں سے تھے۔ مولا نااشرف علی تھا نوئ کے ہم سبق اور حصرت مولا ناقاسم نانوتو کی کے ہم سبق اور حصرت مولا ناقاسم نانوتو کی گئے تھے۔
گرامی سنتے ہی رفت طاری ہوجاتی۔ اور زاروقطار رونے لگتے تھے۔

تقریباً ۱۵ برس کی عمر میں فالج کا حملہ ہوا اور اطباء زندگی ہے مایوں ہو گئے۔غش کی کیفیت طاری تھی اور تیار داروں کو یقین ہوگیا تھا کہ آپ کے چل چلاؤ کا وقت قریب آن پہنچا ہے کہ اچا تک رات کے تیسرے پہر بے ہوش وجود میں حرکت پیدا ہوئی اور اس عالم میں آپ چلائے یا حضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بیمیر ایاؤں ہے۔

آپ کے اعز ہ لواحقین جو آپ کے گر دجمع تھے اس جملہ پر جیرت زدہ تھے۔ کہ تکیم صاحب نے اپنی مفلوج ٹاگوں کو بڑی تیزی سے سمیٹا اور فوراً ہی یوں بھلے چنگے ہوکراٹھ میں مسلوج کی بیار ہی نہ تھے۔

www.besturdubooks.net

اور بتایا ابھی ابھی خواب میں حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک میرے بہنچا تو میں نے فرط ادب سے پاؤں سکیڑلیا چنا نچہ یاؤں میں خفیف سالنگ باقی عمر موجود رہا۔

اور حکیم صاحب اس واقعے کے تقریباً تمیں برس بعد تک کامل تندری کے ساتھ زندہ سلامت رہے اس واقعہ کے چشم دیدگواہ آج بھی زندہ ہیں اور حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تصرف باطنی کے عینی شاہد ہیں۔ (سیرۃ النبی بعداز وصال النبی)

#### ایک داقعه

حضرت ثابت بنانی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت مصعب بن زبیر رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ کو فے کے علاقے ہیں تھا، ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ دور کعت پڑھوں ۔ میں نے نماز سے پہلے م المؤمن کی آیتیں الیہ المصیر تک پڑھیں، اچا تک دیما کہ ایک خفی میں نے نماز سے پہلے م المؤمن کی آیتیں الیہ المصیر تک پڑھیں، اچا تک دیما کہ ایک خفی نے میرے پیچھا یک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے ۔ ... جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں ... ال خفور کئی مجھ سے کہا کہ جبتم غافو اللّذ نب اِغفور کئی میں اور جبتم پڑھو: قابِلُ النّوبِ اَغْفِرُ کئی اللّذ والے جھے معاف کردے، اور جبتم پڑھو: قابِلُ النّوبِ اَقْبِلُ الْحُوبُ اللّذ اللّذ والے میری توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما ... پھر جب پڑھو: "شَدِیدُ الْعِقَابِ" تو یہ دعا کرو: "یَاشَدِیدُ الْمِقَابِ لَا تَعَاقِبْنِی " یعنی اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما ... کو تعالی والے جھے عذاب نہ دہجے ... اور جب "ذِی الطّولُ لِ" پڑھوتو یہ دعا کرو: "یَادَالطُولُ طُلٌ عَلَیٌ بِنَحْیُو" لِینَا ہے انعام واحسان کرنے والے جھے پرانعام فرما ....

ٹابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فیحت اس سے سننے کے بعد جوادھرد یکھاتو وہاں کوئی نہ تھا... میں اس کی تلاش میں باغ کے دروازے پر آیا... لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا شخص یمنی لباس میں یہاں سے گزراہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا.... ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام تھے ،دوسری روایت میں اس کاذکر نہیں ... (معارف القرآن جلد عصفہ ۱۹۸۵)

د کھ پریشانی کے وقت درود شریف پڑھیں

حفرت ڈاکڑ عبدالحی صاحب رحمت الله علیہ منے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آ دی کوکی دکھ اور پریشانی ہو۔۔ یا کوئی بیاری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہوتو الله تعالی سے دعا تو کرنی چاہئے یا اللہ! میری اس حاجت کو پورا فرماد ہے ۔۔۔ میری اس بیاری اور پریشانی کو دور فرماد ہے لیکن ایک طریق ایسا تا تا ہوں کہ اس کی جرکت سے اللہ تعالی اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گئی سے ۔۔۔ دہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہواس وقت ورود شریف کثرت سے پراھیں ۔۔۔ اس درود شریف کثرت سے پراھیں ۔۔۔ اس درود شریف کر سے سے اللہ تھا گی اس پریشانی کو دور فرماد ہیں گے ۔۔۔ (ایک ہزار انمول موتی جلدا)

# انگریزافسر کی صورت دیکھنے سے انکار

کھا ہے کا ایم کا ایم کا ایم میں ہندوستان کے مسلمانوں نے ملک گیر پیانے پر انقلاب ہر پاکر کے ملک سے انگریزوں کو کھد یونے کا پروگرام بنایا... پھی مجبور یوں کی وجہ سے ہندوستان کے غیر مسلموں پر بھی بھر وسہ کرنا پڑا.... اپنی فطرت کے مطابق ان میں سے اکثر نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جس کے نتیجہ میں بیتر کیک ناکام ہوگئ.... اس کا رقمل بیہ ہوا کہ مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی .... کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو ان پر نہ تو ڑا گیا ہو بس مسلمان ہونے کے جرم میں ہزاروں لوگ موت کے کھا نا اور دیئے گئے .... کھوڑوں کے پیچے زندہ باندھ کر کھیلئے گئے .... ہاتھیوں کے پیروں میں کھلے گئے اقتصادی اور معاشی اعتبار ندہ باندھ کر کھیلئے گئے اور جرا غیسائی بنائے گئے....

ان تمام مظالم کے باوجود بھی ہندوستان میں ایسے مسلمانوں کی کی نہی جنہوں نے حق کوئی بیبا کی اور بے خوفی کو اپنا شعار بنائے رکھا... مولا نامجم اساعیل کا ندھلوگ ایسے ہی بزرگ تھے... ہے ۱۸۵ ہے غدر کے چند دن بعد کا ندھلہ میں ایک اراضی پر پچھ ہندوؤں بزرگ تھے... ہے ۱۸۵ ہے غدر کے چند دن بعد کا ندھلہ میں ایک اراضی پر پچھ ہندوؤں اور مسلمانوں میں تنازعا تھے کھڑ اہوااس کے نتیجہ میں دونوں فرقوں میں لڑائی تھی گئی ... اس تنازعہ میں مصالحت کرانے کے لئے ضلع کے صدر مقام سہار نپور سے ایک انگریز افسر آیا اس نے کہا ''مولا نا جو فیصلہ کریں سے وہی قابل قبول ہوگا'' .... چنا نچہ ان کو بلانے کے لئے آئری ہیں اس شرط پر وہاں آسکتا ہوں کہ انگریز افسر کی صور یہ ہیں جو ایس کے میں اس شرط پر وہاں آسکتا ہوں کہ انگریز افسر کی صور یہ نہیں دیکھوں گا'' .... غرض ایسا ہی ہوا ....

موقع پر پہنچ کروہ انگریز افسر کی طرف پیچے کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ فیصلہ دیا کہ "مناز عداراضی ہندوؤں کی ہے اوراس پرمسلمانوں کا دعویٰ غلط ہے'....

اس فیلے سے علاقہ کے ہندواتنے متاثر ہوئے کہ ای شام تک چوبیں خاندانوں نے اسلام قبول کرلیا....(احسان دانش نے بیان کیا)

### قارى نورالهدى يانى ياتى

عافظ قاری نورالہدای بن عافظ مرید حسین عثانی بہت خوش الحان سے کہ سننے والے ہے۔
خود ہو جاتے سے ..... بڑھا ہے تک آ واز ایس صاف، بلند، باریک، لوچدار اور نازک تھی۔
....کہ معصوم بچوں میں بھی نہیں دکھائی دیتی، آ واز میں خدا دا دد ککشی شی .....رمضان المبارک کی تراوی میں آ پ کے پیچے پانچ سونمازی ہوتے سے ....اور سب پر عجب محویت کا عالم طاری ہوتا تھا....ایک مرتبہ آ خرشعبان میں آ پ اپنے آ لات جلد سازی درست کرائے کے لیے دبلی تشریف لے گئے اور ارادہ کے خلاف زیادہ تھم ہم نا پڑا .....رمضان کا چا نمود کھے کر آپ جامع مجد دبلی میں پنچ ..... وہاں متعدد حفاظ فراغ قلف مقامات پر تراوی میں قرآن سنا رہے سے ..... آپ جامع مجد دبلی میں پنچ ..... وہاں متعدد حفاظ فراغ قلف مقامات پر تراوی میں قرآن سنا رہے ہے ..... قوم اللہ کی حوال مقدل کے قریب کھڑ ہے کہ کو جا کر مقد یوں کے کان میں کہدویا ۔.... وہو کہ میاں حوال کے وہو مقدس آ وازئ تو ہر جگہ جا کر مقد یوں کے کان میں کہدویا کے ساتھ شریک ہوگیا اور جب حفاظ نے سلام پھیر کر دیکھا کہ ان کے پیچے کوئی نمازی باتی نہیں اور تمام لوگ حوش کے قریب قرآن میں دہے ہیں .... تو وہ سب بھی وہیں آ گئاوں نہیں اور تمام لوگ حوش کے قریب قرآن میں دہے ہیں .... تو وہ سب بھی وہیں آ گئاور آپ کا سننے لگے .... اس واقعہ سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے .... ( تحفیہ حفاظ )

### راستے میں چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھنا

شخیکم الدین خاوگ راسته میں بھی پڑھاتے تھے، ابن ابی داؤد نے حضرت ابوالدرداور ضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ راستہ میں بھی پڑھاتے تھے .... بھی تو وہ اور میں دونوں بیدل ہوتے تھے .... بھی تو وہ اور میں دونوں بیدل ہوتے تھے .... بھی تو وہ اور میں دونوں بیدل ہوتے تھے .... بھی تو وہ اور میں دونوں بیدل ہوتے تھے .... اور بھی متعدد شیوخ نے جن میں امام علامہ قاضی محب الدین بن یوسف حلی گران افواج بھی شامل ہیں .... یہ بتایا کہا گرکسی جنازہ میں شخ تقی الدین صائع تشریف لاتے تو لوگ اس سے بہت خوش ہوتے قاضی محب الدین فرماتے ہیں کہ شخ مصوف قدیم بسا اوقات ابنی خدمت میں رکھتے تھے سومیں راستہ میں آپ سے قرآن مجیدال موات میں بڑھتا تھا کہ میں بیدل اور آپ ابنی جمارہ (سواری) پرسوار ہوتے تھے .... ( محفہ مفاظ )

#### مهه بےنمازی کی نحوست

ایک بزرگ صاحب کشف تھے ایک بارکسی اکرام کرنے والے نے ان کی دعوت کی دستر خوان پر کھانار کھا گیا جس میں روٹیاں بھی تھیں اور روٹیاں دعور توں نے بنائی تھیں جب بزرگ دستر خوان پر تشریف فرما ہوئے تو روٹی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہاتھ روک لیے اور روٹیوں کو دوصوں میں الگ کیا ایک حصہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ روٹی جس نے اور روٹیوں کو دوصوں میں الگ کیا ایک حصہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ روٹی جس نے بھی بنائی ہے وہ بے نمازی ہے .... (ایک ہزار انمول موتی جلدا)

ببلوان امام بخش كاقصه

ایک بزرگ کاپروس میں ایک قبرستان میں جانا ہوا جہاں انہیں فاتحہ پڑھئی کا وہ فاتحہ پڑھ کر آئے بوصفے گلے اچا تک ایک بوسیدہ قبر کود یکھا گویاوہ کہدرہی ہے حضرت جمیں بھی چھ عطیہ اور تخددیتے جائے ہم بھی ہی تاج ہیں وہ بزرگ اس قبر پر آئے اور جواللہ نے توفیق دی آپ نے پڑھا اچا تک ان کی نظر کتبہ پر پڑی جو قبر کے قریب پڑا ہوا تھا اس کتبہ کواٹھا کرانہوں نے صاف کیا جس پر لکھا ہوا تھا رستم ہندا مام بخش ... بیدوہ پہلوان تھے جنہیں راجہ مہاراجہ ہاتھی بھی کر گھر بلاتے سے اور قالین پر بٹھا تے تھے آج ایک سجان اللہ کھتاج ہیں ....(ایک ہزارانمول موتی جلدا)

میں وہی بچہ ہوں

امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے ایک عالم نے دریافت کیا کہ آپ کو بھی اپنے کی اجتہاد پر افسوں اور پشیمانی بھی ہوئی ہے فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ لوگوں نے جھے ہے بوچھا کہ ایک حالمہ عورت مرگئی ہے اور اس کے پیٹ میں بچر کت کر رہا ہے کیا کرنا چاہئے؟
میں نے ان سے کہا ... عورت کا شکم چاک کر کے بچہ کو نکال دیا جائے کیکن بعد میں مجھے اپنے اجتہاد پر افسوں ہوا کیونکہ بچے کے زندہ نکلنے کا تو مجھے الم ہیں ... تا ہم ایک مردہ عورت کو تکیف دینے کے فتوی پر مجھے افسوس رہا ... بوچھنے والے عالم نے کہا کہ بیاجتہاد تو قابل افسوس نہیں بلکہ اس میں تو اللہ کا فضل شامل رہا ... کیونکہ آپ کے اس اجتہاد کی برکت سے افسوس نہیں بیل کراس مرتبہ کو پہنچنے والا وہ بچہ میں ہی ہوں ... (حدائق الحقیہ)

### بعض صحابه اور اولياء كارونا

ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کواس حالت میں دیکھا کہ آپ کی آئے تھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں ....ابوصالح کہتے ہیں کہ بمن کے کچھلوگ آپ کے پاس آئے اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کرروتے تھے ....جھزت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہماری بھی یہی حالت تھی ..... ہشام کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین جب نماز پڑھتے تو بعض وقت میں ان کے رونے کی آواز سنتا ..... (محفہ مفاظ)

چنگیزخان اور سکندراعظم کی قبرین کہال ہیں؟

خطبات کیم الاسلام میں مولانا قاری محد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سکندراعظم کی قبرعراق کے بابل کے گھنڈرات میں ہے کیکن قبرستان میں کوئی سے قبر قبیس ہا سکتا .... جب کوئی سیاح سیر کو بیا تفریح کوجا تا ہے تو وہاں کے گائیڈ کچھ قبروں کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ آئییں قبروں میں ایک قبرسکندراعظم کی ہے ....

قائدہ: جس انسان نے دنیافتح کی آج اس کی قبر کی نشاند ہی مشکل ہے اس لیے انسان ا اپنے ایمان اور اعمال بنانے کی فکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوجائے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں .... (ایک ہزار انمول موتی جلدا)

#### جسے اللّدر کھے

ایک گھر میں رات کے وقت چور داخل ہوئے....اس گھر میں ایک چھوٹا سا خاندان رہتا تھا...میاں ہیوی اور ایک شیر خوار بچ .... تینوں اس وقت سور ہے تھے....انہوں نے میاں ہیوی اور نیچ کواٹھایا اور باہر لاکرایک طرف گلی میں رکھ دیا...اب انہوں نے گھر سے سامان لا ناشر و کیا .... جب وہ ساراسامان باہر لے آئے تو آخری مرتبہ بیدد کیھنے کے لئے مکان کے اندر گئے کہ کوئی قیمتی چیز تو نہیں رہ گئی .... اس وقت سوئی ہوئی مال کی آئے کھل گئی .... مال نے جب بیچ کو دہاں نہ یا یا تو فور السین شوہر کو جگایا .... دونوں گھراکرا شھے اور باہر کی طرف دوڑ ہے ....

چوردوسرے کمرے میں تھے...عین اس وقت پورامکان دھڑام سے چورول کے اوپر گرا...گر کے تنیوں رہنے والے باہر گلی میں تھے...ان کا سامان بھی باہر رکھا تھا 'ور چور ہلاک ہو چکے تھے....وہ جیرت سے بیسب کچھ دیکھ رہے تھے اور جیران ہور ہے تھے کہ ان کے بیچ کو اور اس سارے سامان کو باہر لاکر کس نے رکھا ہے.... صبح جب ملبدا ٹھایا گیا تو چوروں کی لاشیں ملیں ... تب انہیں معلوم ہوا کہ ان تنیون کی جان اور از کا مال بچانے کا یہ سار ابند و بست کس نے کیا تھا... (ایک ہزار انمول موتی جلدا)

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے آنسو

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ منبر پرتشریف فرما ہوتے ہوئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، میں نے عرض کیا آپ کوسناؤں اور آپ پر ہی تو اتارا گیا ہے؟ فرمایا گیا مجھے یہ بات مجبوب ہے کہ قرآن پاک اپنا علاوہ اور کسی سے سنوں تو میں نے سور نہنسا ء شروع کردی حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچا فکیف اِذَا جِئنا مِن کُلِ اُمَّة بِشَهِیْدٍ وَجِئنا بِکَ عَلَی هو کُلُو آبِ فَہِیدا (سواس فکیف اِذَا جِئنا مِن کیا حال ہوگا جبہ ہم ہر ہرامت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان کو گوں پر گواہ کو داخر کریں گے اور آپ کو ان کو گور کی ان آپ نے جو ان کی اللہ علیہ وسلم کے قراری سے سنوں کے بخاری وسلم)

### ايك لا كهنوافل

قطب الارشاد حضرت و اکثر حفیظ الله صاحب رحمه الله (مستر شد خاص حکیم الامت تفانوی رحمه الله) کے متعلق حضرت مولانا مفتی عبدالقا در صاحب رحمه الله نے الکھا ہے ۔

ایک دفعه آپ کو بہت اہم حاجت پیش آئی تو حق تعالی سے دعا کی که یا الله میری بیحاجت پوری فرمادیں میں ایک لا کھفل پڑھوں گاغالبًا بیمقصد ہوگا کہ جب سنت پوری ہوئی اور نفل واجب ہوجائیں گے تو ادا کرنا بھی ضروری ہوگا چنا نچہ آپ کی حاجت پوری ہوگئی اور آپ نے ایک لا کھنوافل ادا کئے .... (اصلاحی مضامین)

نيكى كاعجيب انعام

حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی رحمه الله نے لکھا ہے لکھنو بازار میں ایک غریب ورزی کی دکان تھی جو ہر جنازے کے لئے دکان بند کرتے تھے...اوگوں نے کہا کہ اس ہے آپ کے کاروبار کو نقصان ہوگا کہنے لگا کہ علماء سے سنا ہے کہ جوکسی مسلمان کے جنازے پر جاتا ہے کل اس کے جنازے پر ان شاء اللہ لوگوں کا بجوم ہوگا... میں غریب ہوں میرے جنازے پرکون آئے گا...ایک تو مسلمان کاحق بھی ہے اور دوسرا بیر کہ اللہ پاک بھی راضی ہوجائیں گے...اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ ۱۹۰۲ء میں مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کا انتقال ہوا...ریدیو پر بتلایا گیا اخبارات میں جنازے کے اشتہارات آ گئے...لاکھوں کا مجمع تھا...جب جنازہ گاہ میں اُن کا جنازہ ختم ہوا تو جنازہ گاہ میں ایک دوسراجنازه داخل موا...اعلان مواكها يك اورعا جزمسلمان كاجنازه بهي يريه هركرجائيس... یہ دوسرا جنازہ اس درزی کا تھا...جومولا نا کے جنازہ سے بڑھ کر نکلا....دونوں جنازوں کے لوگ اس میں شامل ہو گئے ... اور پہلے جنازے سے جولوگ رہ گئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے...اللہ پاک نے اس درزی کی بات بوری کر کے اس کی لاج رکھی ... بچے کہا ہے کہ اخلاص بہت بروی نعمت ہے .... (کاروان زندگ)

بالما

بہارہوکہ خزال مجھے ہے تھم اذال

عبدالرحمٰن بن الجانع بحل رحمة الله عليه جليل القدر تا بعين ميں سے بيں .... زمدوعبادت ميں برئے مشہور ہے .... ان كى خداخو فى اور فكر آخرت كا بيعالم تھا كہ بكير بن عامر كے بقول ''اگران سے كہاجائے كہ موت كا فرشتہ آپ كى روح قبض كرنے آيا ہے تواس خبر سے ان كى عالت ميں ذرہ بھى فرق نہيں آئے گا... ايك دن وعظ ونصيحت كى غرض سے وہ تجاج بن وسف كے پاس محكے نجاج كے گا... ايك دن وعظ ونصيحت فرمائى اور ظلم كے انجام كى بوسف كے پاس محكے نجاج كے لئے مائ فقد صله ديا بھم ديا كہ اسے تك و تاريك كو تحرى ميں بند طرف توجه دلائى تو تجاج نے اس كا نقد صله ديا بھم ديا كہ اسے تك و تاريك كو تحرى مائى كاكوئى كردواس حالت ميں بندرہ دن گزر محكے جہاں نہ كھانا 'نہ بينا' نہ روشنی اور نہ زندگى كاكوئى سامان ' تجاج نے كہا اب اس كى لاش نكال كرون كردو .... چنا نچيان كى لاش نكالے كيلئے تجاج کے كارندوں نے جب درواز و كھولاتو ديكھا كہ وہ كھڑ ہے ہوكر نماز ميں مشغول ہيں كہ

به رندری سے بربب دروروں کو رویوں کروں حرب اور ماریاں کا اللہ الا اللہ بیانغہ فصل کل ولالہ کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا اللہ الا اللہ

عجاج كوان كى يركيفيت معلوم موئى توانبيس آزادكرديا... (تهذيب العديب)

علامه عبدالرحمن بن جوزي

چھٹی صدی ہجری ہیں عبدالر من بن جوزی رحمہ اللہ ایک بہت ہوے محدث مورخ مصنف اور خطیب گزرے ہیں .... 508 ھیں بغداد میں بیدا ہوئ بچپن میں باپ کا سایہ سرسے اٹھ گیا اور جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو ماں نے مشہور محدث ابن ناصر کے حوالہ کردیا اور آپ نے بڑی محنت اور شوق کے ساتھ اپنا تعلیمی سفر شروع کیا .... وہ خود فر ماتے ہیں کہ میں چوسال کی عمر میں کمتب میں داخل ہوا ہوئی عمر کے طلبہ میرے ہم سبق تھ .... جھے یا نہیں کہ میں بھی راستہ میں بچوں کے ساتھ کھیلا ہوں یا زور سے ہنا ہوں .... آپ کو مطالعہ کا بڑا گہرا شوق تھا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب کسی نئی کتاب پر میری نظر پڑ جاتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی خزانہ ہاتھ آگیا .... میں نے صرف طالب علمی کے زمانہ میں ہیں ہزار کتا ہوں کا مطالعہ کیا .... نوعمری سے ہی آپ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور تقریباً ایک ہزار مطالعہ کیا .... نوعمری سے ہی آپ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور تقریباً ایک ہزار کتا ہوں کا یہ شاہد کیا .... نوعمری سے ہی آپ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور تقریباً ایک ہزار کتا ہوں کا یہ شاہد کیا .... نوعمری سے ہی آپ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور تقریباً ایک ہزار کتا ہوں کا یہ شاہد کیا .... نوعمری سے ہی آپ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور تقریباً ایک ہزار کتا ہوں گئے دیا تھی تھیں ۔۔۔ کا یہ کہ کا مدرسہ کی تاریب کھیں ، آپ کی تصنیف اسے کی و فات کو 20 ھیں بغداد میں ہوئی .... (پانچے منٹ کا مدرسہ )

#### عبداللدبن بزيدمقري

محمہ بن عاصم کا یہ بیان ہے کہ میں نے مقری موصوف کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری عمر نوس سے سوسال کے درمیان ہے جس میں سے میں نے بھرہ میں چھتیں سال اور یہاں مکہ عظمہ میں اس پنیتیس برس قرآن کی تعلیم دی ہے اور اسکو پڑھایا ہے .....(حاشیہ اخلاق جملہ القرآن)

حدم الم جھی حدم میں الم عند الم جھیا

حضرت عائشهاور حضرت اساءرضي التدعنهما كأعمل

عبادہ بن جمزہ کہتے ہیں کہ میں اساء رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو وہ پڑھ رہی تھیں .....
فَمَنَّ اللہ عَلَیْنَا وَوَقَنَاعَذَابَ السَّمُومِ (سوخدانے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کوعذاب
دوزخ سے بچالیا) میں پاس کھڑا ہوگیا اور وہ اس کو دہراتی رہیں اور دعا مائلتی رہیں اور اسی
پر بہت دیرلگ کئی پھر میں بازار چلا گیا اور اپنا ایک کام انجام دیا ..... واپس آیا تو دیکھا کہ اساء
رضی اللہ عنہا اسی طرح آیت کو پڑھ رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں .... جھزت عائشہر ضی اللہ
عنہا کا بھی قصہ ایسا ہی مروی ہے .... ( سخفہ حفاظ )

حضرت معين الدين چشتى رحمه الله

حضرت معین الدین چشتی رحمه الله افغانستان کے ایک گاؤں بحستان میں من ۵۳۷ ہولئی بیدا ہوئے .... آپ سلسلہ چشتیہ کے بانی بیدا ہوئے .... آپ سلسلہ چشتیہ کے بانی بین ہیں سال تک اپنے بیرومر شد حضرت عثان ہارونی رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں رہے .... پھر خلافت ملنے کے بعد ہندوستان کارخ کیا اس وقت پورے ہندوستان میں کفروشرک کا بول بالا تھا لوگ خدائے واحد کو چھوڑ کرا پنٹ پھر درخت جانور گائے اور گوبر کی پوجا کرتے تھے ... ایسے تاریک ماحول میں ایک خدا کی آواز لگائی ... وعظ وقسے حت کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کیلئے دور دراز کاسفر کیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کے بیغام کو عام کیا جس کے نتیج میں آپ کے دست مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوق در جوق اسلام میں واغل ہوئے ... ملک کے گوشہ گوشہ سے اللہ اکبر کی آواز آنے گئی اور لوگ بھی اس دعوتی تحریک کو پورے ہندوستان میں گوشہ گوشہ سے اللہ اکبر کی آواز آنے گئی اور لوگ بھی اس دعوتی تحریک کو پورے ہندوستان میں کی عمر میں کا کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام میں وفاح جو بیا کی اور کو کام کی ایک کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام کو تعرب کا کام کرنے کے بعد ۹ سال کی عمر میں کا کام کو تعرب کا کام کو کرا

## سلطان نورالدين زنگي رحمهالله

سلطان نورالدین زنگی کا شوال ۱۱۵ هیلی پیدا ہوئے بڑے بی نیک اور عبادت گزار تھے ۔۔۔۔ اپنی حکومت میں انہوں نے ۔۔۔۔ اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے برے شہروں میں مدرسے بنوائے ۔۔۔ علاء اور اہل دین کی بہت تعظیم کرتے تھے ۔۔۔۔ صدقات وخیرات بھی خوب کرتے تھے ۔۔۔ بڑے امانت دار اور قناعت شعار تھے ۔۔۔۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے تگی کی شکایت کی تو انہوں نے اپنی تین دکا نیس جن کی سالانہ آمد نی ہیں دینارتھی ان کوخرچ کیلئے وے دیریں۔۔۔ جب بیوی نے اس کو کم مجھا تو انہوں نے کہا کہاس کے علاوہ میرے پاس کچھیں سیاور جو کچھتم میرے پاس دیکھتی ہوؤہ وسب مسلمانوں کا ہے میں تو محض خزانی ہوں میں تنہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہم میں جانائیں جا ہیں تا کہ میں ان کا انتقال ہوگیا گئی بیت المقدی کو ان کے سپ سالار صلاح الدین ایو بی نے چاہتا۔۔۔۔ان کا انتقال ہوگیا گئی بیت المقدی کو ان کے سپ سالار صلاح الدین ایو بی نے سے بہتر سیر ت اور ان سے زیادہ عاول انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔۔۔ (پائی مندی کا مدرس)

### حضرت عمررضي الثدعنه كاخوف

ایک مرتبہ حضرت عمرفاوق رضی اللہ عنہ سورہ تکویری تلاوت کررہے تھے جب اس آیت پر پہنچ وَإِذَالصَّحٰفُ نُشِوَتْ .... (پ: ۴۴ ، تکویر: ۱۰) (جب اعمال نامے کھولے جائیں گئے وَإِذَالصَّحٰفُ نُشِوتْ اورکی دن تک ایک حالت دبی کہ لوگ عیادت کو آتے تھے .....
ایک دن حضرت عمرضی اللہ عنہ کاکسی گھر کی طرف سے گزر ہوااور وہ خض نماز میں سورہ والطّور پڑھر ہاتھا .... جب وہ اس آیت پر پہنچائ عَذَابَ رَبِّکَ لَوَاقِعْ تو سواری سے الرّے اور دیوار سے فیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے .... اس کے بعد اپنے گھر آئے تو ایک مہنے تک بیار رہے .... لوگ و کی حقے اور بیاری کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی .... (تاریخ مشائخ چشت ص ۱۰۰)

### دعا كى قبولىت

ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت مری مقطی رحمہ اللہ ہے آکہ امیر کے لائے ہوں کہ میں ہے تاکہ کرتبہ ایک عورت کے حضرت مری مقطی رحمہ اللہ ہے آپ ان کے پاس اپنے کسی آ دمی کو بھیج دیں کہ وہ اس پرختی نہ کریں ہے تن کر جسرت مری مقطی نے نماز شروع کر دی اور دیر تک اس میں مشغول رہے ہے دیکھ کرعورت کو بروا عصر آیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو عورت کہنے گئی کہ میر سے بیٹے کے متعلق کچھ کریں انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت سے میں آپ کے لائے کو چھڑانے کی فکر میں لگا ہوا ہوں ۔۔۔۔ چنانچہ اس وقت ایک عورت نے آکر اس عورت کو خوشخری سنائی کہ تیر سے بیٹے کو پولیس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ گھر پہنچ گیا ہے تن کر وہ عورت واپس چلی گئی ... (تاریخ ابن کیر)

### بیٹا مارا گیا تو کیا حیا بھی کھودوں؟

''ایک انصاری خاتون اُم خلا درضی الله عنها چره پرنقاب ڈالے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اور آ پ سے اپنے فرزند کے حالات دریافت کرنے گئیں جو آ پ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوکر و ہیں شہید ہوگیا تھا... حاضرین مجلس میں سے کوئی صاحب کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا قتل ہوگیا ہے ہوگیا ہے تجب ہے کہ ایسی مصیبت کے وقت بھی تمہیں نقاب اور پردہ پوٹی کی سوجھ رہی ہے؟ اُم خلاق ہوگی ہول تو کیا اب شرم وحیا ہے بھی عاری ہوجاؤں؟ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: تمہارے بیٹے کو دوشہیدوں کے برابر تو اب ملے گا... اُم خلاق نے عرض کیا کہ وہ کیے؟ فر مایا: اسے اہل کتاب یہود یوں نے قبل کیا ہے .... '(ابوداؤد)

اس واقعہ میں ان خواتین وحضرات کے لئے مقام عبرت ہے جوآ زادی نسواں اور بے جائیں وحضرات کے لئے مقام عبرت ہے جوآ زادی نسواں اور بے جائیں ہے دلدادہ ہیں...اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کواپنے اسلاف جیسی شرم و حیا اور غیرت نصیب فرمائے اور بردہ کی تو فیق دے...(عالمی تاریخ جلدا)

شهادت كى إيك قتم

حضرت عبدالله بن عروبن العاص رضی الله عند سنقل کیا گیا ہے کہ رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: آدمی کا این مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجانا شہادت ہے....(دل کی باتیں)

#### اہل دنیا کےساز وسامان کی حقیقت

ایک سرحدی فاری ہندوستان ہیں آیا تھاکسی حلوائی کی دکان پرحلوا رکھا ویکھا....
قیمت پاستھی نہیں آپ اس میں سے بہت سااٹھا کر کھا گئے ....حلوائی نے حاکم شہر کوا طلاع دی ....حاکم نے بیمز امقرر کی کہ ان کا منہ کالا کر کے جو تیوں کا ہار گلے میں ڈالا جائے اور کدھے پرسوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کیا جائے اور بہت سے لڑکے ساتھ کر دیئے جا کیں کہ وہ ڈھول بجاتے بیچھے چلیں .... چنانچہ ایسا کیا گیا جب بید حلوا خور صاحب اپنے گھر واپس گئے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ'آ غاہند وستان چکو نہ ملک است' کہنے گئے کہ دوستان خوب ملک است ... حلوا خور دن مفت ست فوج طفلاں مفت است .... سواری خرمفت ست ہمنا ایسا ہے جیسے اس خرمفت ست کہنا ایسا ہے جیسے اس خرمفت ست کہنا ایسا ہے جیسے اس نے ہندوستان کوخوب ملک ست کہنا ایسا ہے جیسے اس نے ہندوستان کوخوب ملک ست کہنا ایسا ہے جیسے اس نے سواری خراور فوج طفلاں پرناز کہنا قیا ۔... (مواعظ اشرفیہ)

#### جنت میں محبوب کا قرب ملنا

حدیث میں ایک صحابی حفرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آیا ہے کہ وہ حفرت سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یارسول اللہ! اگر ہم جنت میں محتے ہی تو ہم کو وہ ورجہ تو نصیب نہیں ہوسکتا جو درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور جب ہم اس درجہ میں نہ پہنچ سکیں محتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہیں گے اور جب آپ کا دیدار نصیب نہ ہوگا تو ہم جنت کو لے کر کیا کریں مے ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی کے یہ یہ کا دیدار نصیب نہ ہوگا تو ہم جنت کو لے کر کیا کریں مے ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی کہ

وَمَنُ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَالُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ (الآيه)

ترجمه: ''جو خص الله اوراس كرسول كى اطاعت كركاتو يجى لوگ بين جوان لوگوں
كرساتھ ہوں گے جن پراللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے ....' (انبیاء وصدیقین و شہداء) جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوسلی فرمائی .... (ایبناء ص ۱۳ ساس ۱۱)

جتنازياده درُود بهجاجا تاب اتنازياده بهجانتا مول

ایک مخص حضرت محرصلی الله علیه وآله وسلم پر درُ ود بیجیخ بین سستی کرتا تھا۔ ایک رات بخت بیدارے آپ صلی الله علیه وآله وسلم کوخواب میں دیکھا۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم منه نے اس جانب النفات نہیں فرمایا۔ جس جانب سے وہ آتا آپ صلی الله علیه وآله وسلم منه پھیر لیتے۔ اس نے وجہ دریافت کی اور عرض کیا آپ صلی الله علیه وآله وسلم مجھ سے فقاہیں۔ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر کیوں میری جانب النفات نہیں فرماتے۔ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا میں مجھ نہیں پہچانا کیوکر النفات کروں۔ نہیں فرماتے۔ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا میں مجھ نہیں پہچانا کیوکر النفات کروں۔ اس نے کہا میں آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور میں نے عالموں سے نامے کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس نے ہماتھ یا ذہیں کرتا اور جس قدر زیادہ میر اکوئی امتی بھی سے زارشاد فرمایا ہے ہمار دور وسلم کے دیداس نے بعداس نے بیان میں اسے پہچانا ہوں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعداس نے باہندی سے ہر روز و دور اور وی کی مردی کے دیداس کے بعد حضرت میر صلی الله علیه وآلہ وسلم کے دیدار سے پھر مشرف ہوا۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ اب

ديداركاسوال كرتاب اورظالمول كى مسند يربينها ب

قطب ربانی امام شعرانی "میزان" میں تحریر فرماتے ہیں کہ سید محمہ بن زین ایک مداح حضرت محمسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصاورا کٹر بحالت بیداری آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصاورا کٹر بحالت بیداری آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناورت کیا کرتے تھے۔ ایک بارایک شخص نے ان سے اپنے لیے حاکم کی سفارش چاہی ۔ یہ گئے اور حاکم نے ان کواپئی مند پر بٹھایا۔ اس دن سے زیارت منقطع ہوگئی۔ پھروہ ہمیشہ مدح میں سوال کرتے رہے کہ مجھے اپنے جلوے سے مشرف فرمایئے مگر کامیاب نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک خاص شعر پڑھا تب آپ کودور سے بچھ دکھائی دیئے اور فرمایا کہ تو دیدار کا سوال کرتا ہے اور بیٹھتا ہے ظالموں کی مند پر جمیں خرنہیں کہ پھران کو حضور صلی اللہ علیہ والے وسلم نظر آپ کے مول یہاں تک کہ ان کا انقال ہوگیا۔ (سیرة النی بعداز دصال النی)

#### مندوستان آنے والے صحابہ

کتب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ، پانچ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ، پانچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ، تین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ، تین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ، پان حضرت معاویہ ضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اور ایک پزید بن معاویہ کے زمانہ میں سے مرداوہ صحابہ جنہوں نے زمانہ جا ہمیت بھی پایا دور زمانہ اللہ علیہ وسلی کی زیارت نہ کر سکے اور مدرکین وہ ہیں جنہوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسل

حضرت عطاء اللدشاه بخارى رحمه اللداورقرآن كريم

حضرت قاضی مجامد الحسینی رحمه الله نے لکھاہے دور مجمع کی ش

### لفظ التدكا كرشمه

خواجه غلام حسن سواک رحمه الله براے معروف بزرگ گزرے ہیں، ان کا بردامشہور واقعہ ہے...اس واقعہ کے بینکڑوں لوگ گواہ موجود تھے...ایک جگہ ہندومسلمان اکٹھے رہے تھے... مندووك في مقدمه كرديا اورج في ان كوعدالت من بلواليا ... حضرت عدالت من بنيج ج سے يوچها كه مجھے كيول بلايا...اس نے كہاكہ جى آپ برمقدمہ بيہ كمآپ نوجوان مندوك كوز بردى مسلمان بناتے ہیں ...وہ بردے جیران ہوئے ،فرمانے سگے کہ میں زبردی مسلمان بناتا ہوں؟ کہا ہاں: توبیہ کہدروہ ہندوؤں کی طرف متوجہ ہوئے اوران میں سے جوآ دمی قریب تھااس کی طرف دیکھ كركها"الله"ان كا"الله" كهناتها كهاس مندون كلمه يرهناشروع كرديا... پهردوسرے كى طرف متوجه موت پھرتيسرے كى طرف يانچ بندول كى طرف اشاره كرك" الله" كالفظ كها اوريانچوں بندول نے کلمہ پڑھا... جے نے بید مکھ کرانکامقدمہ بی خارج کردیا... بینکروں لوگوں نے بیدا قعدایی آئھول سےدیکھا...اس اللہ کے نام کی عجیب برکات ہیں... ہاں! ہمیں بینام لینانہیں آتا... ذراليكرتوديكيس تب ية چلےگا، جب الله تعالى فقر آن ميں كهديا "تبارك اسم ربك" بركت والا نام ہے تیر سے دب کا "ہم پہلے بینام ایکارنا توسیکھیں پھر اسکی برکتیں دیکھیں مے،اللہ والے بید اللہ" كمناسكهات بيساس كوبهله دل مس اتارنا يرتاب بحريدل عن الكتاب وأسكى ايك تا فيرموتى ہے..."دلسےجوبات تکلی ہے اثر رکھتی ہے..." (مخقر پراث)

# عقبه بن عامر رضي الله تعالىٰ عنه كي تنين تقبيحتيں

### انتاع سنت كاتاريخي واقعه

حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ك زمانه خلافت ميس جب مسلمانول في سمر قد فنخ كرليا اورمسلمان وہاں بس محتے اور اپنے گھر بنا لئے اور ایک عرصہ گزر گیا تو سمر قند والوں کو معلوم ہوا کہ سلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو تفتح كرليا بيسيعنى بيركسب سے يملے اسلام كى دعوت ديں پھر جزيدى پينكش كريں اور اگروه بھی منظور نہ ہوتو پھرمقابلہ کریں...لہذاانہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چندلوگوں کوروانہ کیا اور انہیں بیربتایا کہ آپ کی فوج نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت برعمل کئے بغیر سمر قند کو فتح کرلیا ہے ... حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سمر قند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کرو پھراگریہ بات سیح ثابت ہوجائے تومسلمان فوجول کو حکم دیں کہ سمر قند چھوڑ کر باہر کھڑی ہوجا ئیں پھراس سنت برعمل کریں... چنانچہ قاضی نے ایسابی کیاوہ بات سیجے ثابت ہوئی تومسلمانوں نے سمر قند خالی کر دیا اور شہر سے باہز جا کر کھڑے ہو گئے ... جب وہال کے بت پرستوں نے مسلمانوں کابیعدل وانصاف دیکھاجس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی تو انہوں نے کہا کہ ابار ائی کی ضرورت نہیں ... ہم سب مسلمان ہوتے ہیں...چنانچے سارا کاسارے سرقند مسلمان ہوگیا...(یانچ من کاررمہ)

#### امراء سے استغفار

حضرت ابوداؤ در حمداللہ کہتے ہیں میں نے محمد بن علی سے سنا: جب تم قاری کودیکھوکہ وہ مالداروں سے محبت رکھتا ہے تو وہ دنیا دار ہے اور جب تم دیکھوکہ با دشاہ کولازم پکڑے ہوئے ہوئے ہے تو وہ چور ہے ۔۔۔۔(دل کی باتیں)

#### قبوليت دعا كاايك وفت

حضرت عون رحمہ اللہ سے روایت ہے فرمایا کہ اپنی اہم ضروریات کوفرض نمازوں کے بعد مانگو کیونکہ فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا باتی دعاؤں پرالی ہی فضیلت رکھتی ہے جیسی فرض نماز نفل نمازوں پر .....(دل کی باتیں)

قتم بوری کرنے کا واقعہ

امام شعرائی نے نقل فرمایا ہے کہ آیک مرتبہ ایک فیض نے یہ تم کھالی کہ وہ کوئی الی عبادت کرے گا کہ روئے زمین کا کوئی فیض اس وقت وہ عبادت نہ کررہا ہو، اورا گریتم پوری نہ کرسکا تو اس کی بیوی کو تین طلاق ... یہ سوال بغداد کے بہت سے علاء کے پاس گیا... عام طور سے علاء یہ سوال سن کراس نتیج پر پہنچ کہ بظاہر اس مخص کے پاس طلاق سے نیچنے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ الی عبادت کوئی ہو گئی ہے جس کے بارے میں یقین ہوجائے کہ روئے زمین کا کوؤ شخص وہ عبادت نہیں کررہا ہے ... آخر میں سوال حضرت شیخ عبدالقادر کیلانی قدس سرہ کی خدمت میں بہنچا تو آپ نے برجت جواب دیا کہ اس مخص کے لئے حرم کم میں مطاف خالی کرا دیا جا ۔۔ اوردہ اس حالت میں طواف کرے کہ کوئی اور مخص اس کے ساتھ شریک نہ ہو ... (عالمی تاریخ جلدا)

حضرت مُحَدِّ ث ياني بتي كي تلاوت

ایک تاریخی واقعه

ایک مرتبہ عبدالملک بن مروان اس دارالا مارہ میں ایک چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ میں نے اس امارت میں سب سے پہلے حضرت حسین کا سرعبیداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر کھا ہواد یکھا، پھر اسی قصر میں عبیداللہ بن زیاد کا کثا ہوا سرمخار بن عبید تقفی کے سامنے دیکھا، پھر اسی قصر میں مختار کا کثا ہوا سرمصعب بن عمیر کے سامنے دیکھا، پھر اسی قصر میں مختار کا کثا ہوا سرمصعب بن عمیر کے سامنے دیکھا، پھر اسی مختل ہو گئے ۔۔۔ (تاریخ الحلقا اللسوطی) خوف ساملان ہو گئے ۔۔۔ (تاریخ الحلقا اللسوطی)

### عبرت کی جاہے

سلطان فسیرالدین اپ مزاج کی گرمی دورکرنے کے لئے بسااوقات پانی میں بیشار ہتا تھا...ایک دن وہ ایک گہرے وض میں ڈوب نگا.... چند خادموں نے اسے بچالیا.... جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اس خادم کے ہاتھ قطع کرا دیے، جس نے اسے بشکل سرکے ہالوں سے پکڑ کے پانی سے نکالا تھا...سلطان نے اسے گتاخی سمجھا....کرنا خدا کا ہی کہ چند دنوں کے بعد ہی وہ دو بارہ وض میں بیٹھا تھا کہ پہلے کی طرح اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دو بارہ دو بارہ کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے پانی سے باہرنکا لے ....وہ وہ بیں ڈوب کے دی ہے گا...اس بارکسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے پانی سے باہرنکا لے ....وہ وہ بیں ڈوب کے مرگیا....اس سلطان کے گئی شرمناک واقعات تاریخ کی کتابوں میں ہم ناوائی کی طرح مفوظ ہیں .... یہی ہے وہ جس نے نہایت بہیا نہ طور پر شرفاء کی بچیوں کو پکڑ واکر طوائفوں کا پوراا کی شہر آبا دکیا.... مغل باوشاہ جہا تگیرا ٹی کتاب میں رقم طراز ہے کہ ''اس کی موت کے پرراا کی شہر آبا دکیا.... مغل باوشاہ جہا تگیرا ٹی کتاب میں رقم طراز ہے کہ ''اس کی موت کے ایک سودس برس بعد ہم نے اس کی گلی سر کفش قبر سے نکلوا کر دریا کے نربدا میں پھینکوادی .... پہلے ہم نے اس کی فعراد دینے کا تھم دیا .... پھر سوچا کہ اس کی ناپاک فعش کو جلا دینے کا تھم دیا .... پھر سوچا کہ اس کی ناپاک فعش جلا کر آگ گی لطافت کیوں کم کی جائے ؟' (عالی تاریخ جلدا)

# امام بخارى رحمه اللدكي كمال احتياط

امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ تیراندازی کررہے تھے، اسی دوران ان کا ایک تیرسا منے

کے بل کی شخ پر جالگا اور بل کو نقصان پہنچا، امام بخاری رحمہ اللہ سواری سے اترے اور شخ
سے تیر لکلا اور لوث گئے ... اپنے ایک ساتھی سے فر مایا: ''میرا ایک کام کردو، بل والے کے
پاس جا کر کہو کہ جمیں یا تو نقصان کا از الہ کرنے دویا قیمت لے لواور معاف کردو ... 'کہتے
ہیں کہ بل کے مالک حمید بن الاخصر کو جب بیہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ابوعبد اللہ کو میری
طرف سے سلام کہواور کہو کہ جو بچھ ہواوہ معاف ہے اور سے کہ مین اپنی تمام دولت اور جا سیداد
اب پرقربان کرنے کے لئے تیار ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ بین کر بہت خوش ہوئے اور اللہ بین کر بہت خوش ہوئے اور اللہ بین کر بہت خوش ہوئے اور الطور شکر اس دن یا بچ سوحد یشیں سنا نمیں اور تین سودر ہم صدقہ کیے .... (عالمی تاریخ جلدا)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی اپنی کتاب غذیة میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود من اللہ عنداللہ بن کا مرمیل من اللہ عنداللہ بن کا مرمیل من اللہ عنداللہ بن کا مرمیل جمع تھا، ایک گوتا ہے من کا نام زازان تھا گار ہاتھا اور سار تلی بجار ہاتھا، ابن مسعود رضی اللہ عند فی اس کی آ واز س کر ارشاد فرمایا ''کیا ہی اچھی آ واز تھی اگر قرآ آن شریف کی تلاوت میں ہوتی ''اوراپنے سر پر کپڑا ڈال کر گزرتے ہوئے چلے گئے ، زاذان نے ان کو بولئے ہوئے و یکھا اور اپنی اللہ عند ہیں اور بیار شاد فرما گئے اور علامہ عود صحفر کہ دوا پنے سب آلات ہیں ، اس پر اس مقولہ کی ایسی ہیت طاری ہوئی کہ حذبیں اور قصہ خضر کہ دوا پنے سب آلات و رئے رابن مسعود رضی اللہ عند کے بیچھے لگ گئے اور علامہ ءوقت ہوئے ۔... (تحفہ حفاظ)

حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت کے بعد دعا کی اب بیر سر تکھیں کسی اور کونہ دیکھیں .... مبیح الحصے تو نابینا تھے آپریکھیں کسی اور کونہ دیکھیں۔... ج

حضرت بحرالعلوم حافظ محرعظیم استخلص یہ واعظ (۱۰۵ اور تلاک اللہ) آپ حافظ تی صاحب ننج والے کے نام سے بھی مشہور تھے .... جامع مسجد کنج کے امام خطیب و مدری سے .... چارہ سے جی مشہور ہوگیا ہے .... حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کا جو عالم تھا وہ احاظ تحریر سے باہر ہے .... ایک بار آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے تو عرض کیا یارسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار جمال سے شرف ہوئے تو عرض کیا یارسول و کھنانہیں جاہتیں .... جب بیدار ہوئے تو نابینا ہو چکے تھے .... آپ کی نہایت خوبصورت اور و کھنانہیں جاہتیں .... جب بیدار ہو تے تو نابینا ہو چکے تھے .... آپ کی نہایت خوبصورت اور اسی موثی موثی آپ تحصیل اللہ علیہ وسلم تھا۔... موثی موثی آپ تحصیل اللہ علیہ وسلم تھا۔... اسی عشق و محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے آپ وعلم لدنی سے نواز دیا تھا.... بغیر بینائی کے تمام اسانید زبانی یا تھیں .... و کیا ہے برطانی عمر درس و تدریس میں گذری .... صحاح ستہ کی تمام اسانید زبانی یا تھیں .... و کا اللہ علیہ کہا کہ میں دھال فرمایا .... جناز بے پراوگوں کا اس کشرت سے جموم تھا کہ شہر کے لوگ میں مشتجب سے کہاس قدرخلقت کہاں سے آگئی ہے .... (دبی وسرخوان جادائل)

#### الاس دل کی با کیز گی

حضرت سری مقطی نے ایک شرائی کو دیکھا جو مدہوش زمین پر گرا ہوا تھا اور اپنے شراب آلودہ منہ سے اللہ اللہ کہدر ہاتھا... حضرت سری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے وہیں بیٹھ کراس کا منہ پانی سے دھویا اور فر مایا''اس بے خبر کوکیا خبر؟ کہنا پاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے ... 'منہ دھوکر آپ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے ....

دات کا نام کے دہائے۔ است متدو و در اپ دست المدسیت ہوتی کے عالم میں حضرت جب شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ 'تمہاری ہے ہوتی کے عالم میں حضرت سری دھمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تھے اور تمہارا مند دھوکر گئے ہیں .... 'شرابی بیس کر ہوا پشیمان اور نادم ہوا اور رونے لگا اور نفس کو مخاطب کر کے بولا .... ہے شرم! اب تو سری (رحمۃ اللہ علیہ) بھی تھے اس حال میں دکھے ہیں ،خداع زوجل سے ڈراور آئندہ کیلئے تو بہ کر .... رات کو حضرت سری دھمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا ... 'اے سری رحمۃ اللہ علیہ! تم نے شرابی کا ہماری خاطر مند دھویا .... ہم نے تمہاری خاطراس کا دل دھویا .... ، محرت سری دھمۃ اللہ تعالیہ تجد کے وقت مسجد میں گئے تو اس شرابی کو تہجد پڑھے ہوئے پیا .... ، بیا یہ بیا ہے ہیں جب کے اللہ علیہ نے اس سے پوچھا ہم میں یا نقلاب کیسے آگیا .... ؟ تو وہ بولا .... 'آپ دھمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا ہم میں یا نقلاب کیسے آگیا .... ؟ تو وہ بولا .... 'آپ دھمۃ اللہ مجمد سے کیوں بوچھے ہیں جب کے اللہ عزوجل نے آپ دھمۃ اللہ کو بتا دیا ہے .... 'کنون اخلاق)

شيخ كامل كاطريقه اصلاح

حضرت شبائی کے ایک مرید میں عجب کی بیاری پیدا ہوگئ .....شخ نے فراست سے محسوں کرلیا .....علاج یہ ججویز کیا کہ اخروٹ کی ٹوکری سر پر رکھا .....اور فرمایا کہ کسی محلے میں جاکر یہ کہوکہ جو بچہ میر سے سر پرایک دھپ لگائے گا .....اس کوایک اخروث دوں گا .....بس لڑکول کا کیا کہنا تھا دھپ لگانے کا مزہ الگ .....اور اخروث کا لطف الگ .....قوڑی دیر میں ٹوکری خالی ہوگئ ......مال اور جاہ سے آدمی تباہ ہوجا تا ہے خالی ہوگئ .....مال اور جاہ سے آدمی تباہ ہوجا تا ہے مالی ہوگئ .....مال اور جاہ سے آدمی تباہ ہوجا تا ہے مالی ہوگئ .....مال کے خفوظ ہوسکتا ہے ....(بالس ابرار)

جس جگه در د مودس بارسورة اخلاص برهیس

حضرت سیدعبدالقاور تانی فرزند بزرگ سید محدخوت طبی کیلانی سے غیاث الدین انگاه کو بہت عقیدت تھی اور وہ خود بھی نہایت متنی اور بر بیز گار تصاور ہر شب حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔

ایک رات آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے ایک بانس کا کلا ایک ہاتھ لمباان کودیا کہ ہمارے فرز ندعبدالقادرکودے دواور یہ بشارت دو کہ جس جگہ درد ہواس جگہ اس کور کھ کردس بارسور قا اظام (قل حواللہ احد) پڑ حوتو الله تعالی شفا بخش وے گا۔ اور خود سیرعبدالقادر ٹانی کو بھی حضرت رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بٹارت ہوئی کہ خیات الله بن کو امانت دے دی ہو و لے لواور عمل کرو۔ اس قدر آٹار واسراراس سے ظاہر ہوئے کہ تریو و تقریر سے باہر ہیں۔ اور یہ حکایت دیار ملکان میں اب تک مشہور ہے ملکان میں اس زمانہ میں ایر ذمانہ دیکھااور اس دورات خوان ایسا بیدا ہوا کہ اس کے ہوتے ہی آدی سرجا تا تھا۔ اس زمانہ میں بیخواب دیکھااور اس دورات خوان ایسا بیدا ہوا کہ اس کے ہوتے ہی آدی سرجا تا تھا۔ اس زمانہ میں بیخواب دیکھااور اس دورات خوان ایسا بیدا ہوا کہ اس کے ہوتے ہی آدی سرجا تا تھا۔ اس زمانہ میں بیخواب دیکھااور اس دورات خوان اوراکوں کوم ش ذات الحب سے صحت ہونے گی۔ (دیلی دسترخوان جوان میں اس اللہ کے اس کے ہوتے ہی آدی سرحات ہونے گئی۔ (دیلی دسترخوان المیدا)

حضور صلى التدعليه وسلم نے جہير و تفين كا انظام كراديا

سقا آپ کا اصل نام کمنامی میں پنہاں ہے۔ اکبراعظم کے عہد میں بمیشہ آگرہ کے گل کوچوں میں اپنے چندشا گردوں کے ساتھ مشکیس کندھوں پرد کھے گلوق خدا کو پانی پلانے میں معروف رہتے تھے۔ ای حالت میں اکثر اشعار آبدار فرماتے تھے۔ آپ شیخ حاجی محمد حنوشانی کے مرید تھے۔

ایک مرتبہ آپ کے بیرزادوں میں سے ایک مخص مندوستان آیا۔اس وقت جو کچھ پاس تھاسب اس کی نذر کر دیا اور خود لٹکا کاراستہ لیا۔

ود المحض التائي التائي التعليم التقال موكيا وه علاقه بالكل كفرستان تعار ايك فخص كو حضرت رسول التعليم التدعليه وآله وسلم في بشارت دى جس في عبيب سے ظاہر مو كرة بيكى تجييز و تكفين كى (سيرة الني بعداز و صال الني)

# قنطنطنیہ کی بادمنانے کا دلچسپ تاریخی واقعہ

# میاں بیوی کا ایک ہی جگہ منہ لگا کریانی پینا

حضرت شرح ہانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا وہ عالت حیض میں اپنی شوہر (حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کھانا کھاتی تھیں؟ انہوں نے فر مایا: ہاں .... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ کھانے کیلئے بلاتے تھے اور میں حالت حیض میں ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ کھانا کھاتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت والی ہڈی لیتے اور اسے اپنی منہ کولگاتے بھر میں لیتی اور اسے چوشی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو وہیں منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا ہوتا .... اور آپ پانی طلب فرماتے تو آپ پانی کو منہ لگاتے .... آپ کے پینے سے قبل میں اسے لیتی اور پی کر دکھ دیتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اس برتن آپ کو ) اٹھاتے اور وہیں سے پانی پینے جہاں سے میں نے منہ لگایا ہوتا .... (مسلم دابوداؤد)

www.besturdubooks.net

# بت فروش نہیں بت شکن

تاریخ میں بیواقعہ پوری صحت کے ساتھ بیان کیا گیاہے جس وقت سلطان محمود نے سومنات کے بت کو یاش ماش کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت برجمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کے توسط سے سلطان سے درخواست کی کہاس بت کونہ وڑا جائے اور بونہی چھوڑ دیا جائے .... ہندووس نے اس کے عوض دولت کی ایک بہت بوی مقدار دینے کا وورہ کیا...معززین سلطنت نے مندوؤس کی اس درخواست کوسلطان تک پہنچاتے وقت پیخیال ظاہر کیا کہاس درخواست کو قبول کر لين ميں جارافائدہ ہے... بت كوتو روالنے سے ندتوبت يرسى كى رسم اس شهر سے مث سكتى ہاور نہمیں کوئی فائدہ ہوگالیکن اگر ہم اس بت کونہ تو ڑنے کے معاوضے میں کوئی معقول قم قبول کرلیں گےتواس سے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہوجائے گا...اس کے جواب میں محمود نے ان سے کہا ...تم جو کہتے ہووہ سے ہے ... کین اگر تمہارے کہنے پرچلوں گاتو میرے بعد دنیا مجھے جمعود بت فروش" كنام ي يادكر على ... اوراكر مين اس بت كوياش ياش كرون كاتو مجهي ومحمود بت مكن كنام سے یاد کرے گی... مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن ایکاما عائے ...ند کہ مود بت فروش محمود کی نیک بنتی اسی وقت رنگ لائی ...جس وقت اس بت کوتو ژا گیا تواس کے پید میں سے ان گنت اور بیش قیمت جواہراور اعلیٰ درجے کے موتی نکلے ...ان سب جوابرات کی قیمت برجمنوں کی پیش کردہ قیمت سے سو(۱۰۰) گنازیادہ تھی ...(عالمی تاریخ جلدا)

امام عاصم رحمه الله كي خوش آوازي

امام عاصم خوش آوازی میں اپنی مثال آپ ہی تھ۔...جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یوں محسوس ہوتا گویا آپ کے گلے میں گھنٹیاں ہی نجے رہی ہیں ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ میں امام عاصم کی وفات کے وقت آپ کے مکان پر حاضر ہوا تو میں نے سنا کہ آپ نہایت تحقیق و ترتیل اور شدو مدسے بی آیت بار بار پڑھ رہے تھے گویا کہ نماز کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں فہ کہ دُو آالِکی اللهِ عَوْلَهُ مُ الْحَقِی اللّا لَهُ الْحُحْکُمُ وَهُو اَسُرَ عُ الْحَاسِینَ .... (الانعام: ۱۲) ترجمہ: بھرسب اپنے مالک حقیق کے پاس لوٹا کیں جا کیں گے ....خوب س لوفیصلہ الله ترجمہ: بھرسب اپنے مالک حقیق کے پاس لوٹا کیں جا کیں گے ....خوب س لوفیصلہ الله ترجمہ: بھرسب اپنے مالک حقیق کے پاس لوٹا کیں جا کیں گے ....خوب س لوفیصلہ الله تو کہ کہ وگا ....اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا .....(تحفہ حفاظ)

### معركه بالاكوب كاايك عبرتناك تاريخي واقعه

# عیادت کی برکت سے چوراللدوالابن گیا

ایک چورشای کی میں چوری کرنے کی نیت سے داخل ہوا....دیکھا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے سرگوشی کررہا ہے اوراپنی بیٹی کے دشتہ کے بارہ میں مشورہ ہورہا ہے بادشاہ نے کہا میں تو شہرادی کا دشتہ اسی محف سے کرونگا جونہا بیت متی اور عبادت گزار ہو.... چور بین کرلوٹ آیا اور کسی جگہ بیٹھ کرخوب عبادت کرنے لگا.... حتی کہ چھ عرصہ کے بعد اس کی خوب شہرت اور کسی جگہ بیٹھ کرخوب عبادت کرنے لگا.... حتی کہ شہر میں فلاں جگہ ایک عابد اور پارسا محف ہونے گئی .... یہ بات بادشاہ تک بھی پیچی کہ شہر میں فلاں جگہ ایک عابد اور پارسا محف ہونے گئی .... بیان نے کہا ہونے وزیر کورشتہ کا پیغام دیکر بھیجا .... جب وزیر نے پیغام پہنچایا تو اس نے کہا ہمیں نے بیغام پیغام نے کہا شہروع کی تھی لیکن اب مجھے اللہ کی محبت کا مزہ ل چکا ہے میں نے بیغادت اسی رشتے کی ضرورت نہیں .... (انمول موتی جلد)

غيرت مند ہاتھي

حضرت ظہیر دہلوی نے اپنی آپ بیتی "داستان غدر" کے نام سے کھی ہے...اس میں انہوں نے بہاورشاہ ظفر کے مشہور ہاتھی مولا بخش کاریجیرت انگیز واقع کھا ہے کہ: مولا بخش ایک قدیم معمر ہاتھی تھا...اس نے کئی بادشا ہوں کوسواری دی تھی اس ہاتھی کی عادتني بالكل انسان كي تعين قد وقامت مين ايبابلند وبالا بأتفى مندوستان كي سرز مين من مذتعا اورنداب ہے یہ ہاتھی بیٹا ہوا اور ہاتھیوں کے قد کے برابر ہوتا تھا...خوب صورتی میں اپنا جواب ندر کھتا تھا...کس آ دمی کوسوائے ایک خدمتی کے پاس ندائے دیتا تھا جس دن بادشاہ کی سوارى موتى تقى اس ي ايك دن پيشترشاى چوب دار جا كرظم سناديتاتها كهميال مولا بخش! کل تمہاری نوکری ہے ہوشیار ہوجاؤ نہا دھوکر تیار رہو...بس اس وقت سے ہوشیار ہیں... جس وقت ہوا دارسواری میں بادشاہ نقار خانے کے دروازے سے برآ مدہوتے جیخ مارکر تین سلام کے اور خود ہی بیٹھ گیا جس وقت تک بادشاہ سوار نہ ہولیں اور خواص نہ بیٹھ جا کیں کیا عال كجنبش كرجائ جب بادشاه سوار بولئ اورفوج دارنے اشاره كيا فورا كفرا بوكيا .... مخضر بیر کہ جب سواری سے فرصت یائی' پھر دیبا ہی مست ہے جبیبا تھا' بیر کمال اس ہاتھی کو حاصل تھا.... جب فیل خان شاہی بر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا تو مولا بخش نے دانہ یانی جھوڑ دیا...فیل بان نے جا کرسانڈرس صاحب کواطلاع دی کہ ہاتھی نے کھانا بینا چھوڑ دیا ہے... سانڈرس صاحب کویفین نہ آیا ، فیل بان کوگالیاں دیں اور کہا کہ ہم چل کرخود کھلوا کیں گے .... وہ یانچ رویے کے لڈواور کچوریاں ہمراہ لے کر ہاتھی کے تعان پر بہنچے اور شیرینی کا ٹو کراہاتھی کے آگے رکھوا دیا... ہاتھی نے جھلا کرٹو کرے کواس طرح تھینچ کر مارا کہ اگر کسی آ دمی کے لگتا تو کام تمام ہوجاتا... ٹوکرا دور جاگرا اور تمام شیرینی بکھرگٹی...سانڈرس بولے ہاتھی باغی ہے اسے نیلام کردو.... چنانچہاسی روز صدر بازار میں لا کر کھڑا کیااور نیلام کی بولی بولی کوئی خریدار نہ ہوا...ایک پنساری نے ڈھائی سورویے کی بولی دی...ای بولی برصاحب نے نیلام ختم كرديا فيل بان نے ہاتھى ہے كہا كہ لے بھائى! تمام عمرتو تونے بادشاہوں كى نوكرى كى اب تقدیر پھوٹ گئی کہ ہلدی کی گرہ بیجنے والے کے دروازے پر چلنا پڑا یہ سنتے ہی ہاتھی کھڑے قد سے زمین پر گریدااور جال بحق ہوگیا...( کتابیں ہیں چمن اپنا)

امام بخارى رحمداللدكى حالت

الم بخاری کامعمول تھا کہ ماہ رمضان میں روزاندایک ختم قرآن کرتے اور نماز تبجد میں ہردات دی پارے پڑھتے تھے۔۔ایک دفعہ آپ کونمازی حالت میں ذنبور (شہدگی کھی) نے سولہ یاسترہ جگہ پرڈنگ ماردیا کیکن آپ مسلسل نماز میں مشغول رہے کہی نے عرض کیا کہ آپ نے نماز کیوں نہوڑی و رمایا میں ماردیا کیکن آپ مسلسل نماز میں مشغول رہے کہی نے عرض کیا کہ آپ نے نماز تو دوں ۔۔۔ (تحفیر مفاظ) ایک سورت پڑھ رہاتھا تو مجھے کوارانہ واکہ اس کی محیل سے پہلے نماز تو دوں ۔۔۔ (تحفیر مفاظ)

عبیداللہ بن حس عبری دوسری صدی ہجری کے اکابر علاء میں سے ہیں .... وہ بھرہ کے قاضی بھی رہے .... ان کے شاگر دعبدالرحمٰن بن مہدی نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب درست نہیں دیا .... شاگر دنے کہا" حضرت! شاید آپ سے علطی ہوگئ صحح جواب یہ مونا چاہئے" بڑے علاء اپنی علطی کی اصلاح سے نہیں شر ماتے اور وہ بڑے ہوتے بھی اسی لئے ہیں .... بڑا ہونا نہیں کہ علطی معلوم ہونے کے بعد بھی اسی پرڈٹار ہا جائے .... یبدائی نہیں ہے دھرمی کہلاتی ہے ... عبیداللہ نے اپنے شاگر دکھی جواب سننے کے بعد بھی اسی بڑے جواب سننے کے بعد بھی اسی بڑ ٹار ہا جائے بعد بہت ہی کارآ مد جملہ ارشاد فر مایا 'فر مایا'" آپ چھوٹے ہیں کیکن بات آپ ہی کی درست ہے ، بہت ہی کارآ مد جملہ ارشاد فر مایا' فر مایا'" آپ چھوٹے ہیں کیکن بات آپ ہی کی درست ہے میں بھی آپ ہی کے جواب کی طرف رجوع کرتا ہوں' اس لئے کہ باطل میں ''سر'' میں بھی آپ ہی کے جواب کی طرف رجوع کرتا ہوں' اس لئے کہ باطل میں ''سر'' اور'' بئی بنازیادہ محبوب ہے'' .... (حلیة الاً ولیاء) اور'' رئیس' بننے سے مجھے تی ہیں' دم' اور'' تالی '' بنازیادہ محبوب ہے'' .... (حلیة الاً ولیاء)

ائيان کې تا ثير

تا تاری جب بغدادی سلطنت پر غالب آگئوان کے اندراحساس برتری پیدا ہوگیا، وہ اپنے آپ کومسلمانوں سے بہت اونچا سمجھنے گلے ایک تا تاری شغرادہ ایک بار گھوڑ ہے پر سوار ہوکر شکار کے لئے جار ہاتھا، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، راستہ میں ایک مسلمان بزرگ ملے، اس نے مسلمان بزرگ کو اپنے پاس بلایا اور کہا: ''تم اجھے ہویا میرا کتا'' مسلمان بزرگ نے اطمینان کے ساتھ جو اب دیا: ''اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوتو میں اچھا مسلمان بزرگ نے اطمینان کے ساتھ جو اب دیا: ''اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوتو میں اچھا ورنے تہارا کتا اچھا' یہ جملہ اس وقت اتنا مؤثر ثابت ہوا۔ کہ تا تاری شغرادہ کا دل بل گیا، وہ اس ''ایمان' کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا جس پر آ دمی کا خاتمہ نہ ہوتو وہ کئے اس نے برتر ہوجا تا ہے ۔۔۔۔ اس تلاش کا بالآ خر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہوگیا ۔۔۔ (عالی تاری خبلدا)

## حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے رساله كو چوما

امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی نے فرمایا که دوستوں نے التماس کی کہ ایسی تھیمیتیں لکھی جائیں جوطریقت میں نفع دیں۔

اوران کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ میں نے جب اس رسالہ کو کمل کیا تو ایسامعلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بہت سے مشائخ کے ساتھ جلوہ افروز ہیں اور اس رسالہ کو اپنے دست مبارک میں لیے ہوئے ہیں اور اپنے کمال کرم سے اسے جو متے ہیں اور مشائخ کو دکھاتے ہیں۔

اور فرماتے ہیں کہ اس نتم کے اعتقاد ہونے چاہئیں اور وہ لوگ جنہوں نے ان علوم سے سعادت حاصل کی۔ وہ ممتاز حضرات حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کھڑ ہے ہیں۔قصہ بیہ بہت لمباہ اوراس مجلس میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاکسار کواس واقعہ کے شائع کرنے کا حکم فرمایا۔ برکریماں کارہا دشوار نیست (برکات درود شریف)

شاہی مسجد دہلی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوفر مایا

شاہی مسجد دہلی جب تیار ہو چکی شاہجہاں ایک رات محواستراحت تھے کہ رات کے پچھلے حصہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت سے مشرف ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جملہ

صحابہ کرام رضی الله عنہم اور تمام بزرگان امت شاہی مسجد میں موجود ہیں اور آ ب سلی الله علیہ وآلہ وسلی الله علیہ وآلہ وسلم جامع مسجد کے حوض کے شال مغربی گوشہ پرجلوہ افروز ہوکر وضوفر مار ہے ہیں۔ شہنشاہ شاہجہاں اسی وقت بیدار ہوئے اور فور آاس سرنگ کے ذریعے جولال قلعہ دہلی سے ملاتی تھی۔ حامعہ مسجد پہنچے۔

اس وقت وہاں کامل سکوت وسناٹا تھا۔جن وانس میں کوئی موجود نہ تھا۔البتہ وہ جگہ جہاں حضورانور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوء فر مایا تھا یانی سے تھی۔(دین دستر خوان جلد)

#### باي اور بيٹے میں فرق

ایک صاحب بوڑھے ہوگئے...انہوں نے بیٹے کواعلی تعلیم دلا کرفاضل بنادیا' ایک دن صحن میں بوڑھے باپ بیٹے ہوئے تھے ایک کوا آیا اور گھر کی دیوار پڑ آ کربیٹی گیا' باپ نے بیٹے پوچھا کہ بیٹا! یہ کیا چیز ہے؟ بیٹے نے کہا: کہ ابوجان ہے کو اسے تھوڑی دیر ہوگئ تو پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا! یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ابوجان ہے کو اسے ... جب تھوڑی دیر ہوگئ تو پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس بیٹے نے کہا ابوجان ابھی تو آپ کو بتایا تھا کہ کو اسے ... تھوڑی دیر گزر نے کے بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اب بیٹے کے لیچ میں تبدیلی آگئ اور چھڑک کرکے بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا! یہ کیا چیز ہے؟ اب بیٹے سے ندر ہا کہا کہ ابوجی کو اسے بھر تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ اب بیٹے سے ندر ہا گیا' اس نے کہا کہ آپ کے بھر تھوڑی دیر کے بعد باپ کو پوچھے چلے جاتے ہیں ... اس طرح سے بیٹے نے باپ کو ڈائل ایک وڈائل ایک وڈائل کہ الے کو ڈائل کہ لائے اور اس ڈائری کا ایک صفحہ کھولا اور بیٹے کو ڈائری دی۔ ....

ے مسے سرف دسرتبہ پوچھا ہو ہیں برداست کی تہ ہوااور اٹنا مصرا سیا .... میرے دوستو!اس واقعہ سے آپ نے انداز ہ لگالیا ہوگا کہ بیٹے کو باپ کے احسان یا د

نہیں رہتے وہ سب احسان بھول جاتا ہے .... (انمول موتی جلد ۲)

ہرحال میں شکر کرنا جا ہے

میں نے بھی زمانے کی گردش کی شکایت نہیں کی اور زمانے کے حواد ثات سے بھی ترش رہیں ہوا مگر ہاں ایک وقت جب کہ میرے باؤل نظے تھے....اور جوتے (خریدنے) کی طاقت نہ تھی ...۔کوف کی جامع مسجد میں آیا...۔رنجیدہ دل تھا....میں نے ایک آ دمی کود یکھااس کے باؤل نہیں تھے ...۔اللہ تعالیٰ کی نعمت کاشکرادا کیا اور جوتانہ ہونے پر میں نے صبر کیا....(گلتان سعدی)

## ایک تاریخی واقعه

جامع سلیمانی کقیر کے دوران پورپ کے کسی ملک (غالبًا اٹلی) کے ایک کلیسانے اپنے ملک کے سرخ سنگ مرمری ایک بہترین سل تخفے میں جیجی، اور بیخواہش ظاہری کہ بیسل اس مسجدی محراب میں لگالی جائے .... جب سل بیخی تو زینان معمار نے سلیمان اعظم سے کہا کہ میں مسلی محراب میں لگانا مناسب نہیں ہم تھتا، اگر آپ فرما ئیس تو اسے مبجد کے ایک دروازے کی دہلیز میں لگادیا جائے ،سلیمان اعظم نے اس دائے کو پہند فرمایا، اوروہ پھر دہلیز میں لگادیا گیا....
زینان کو یہ شربہ بھی تھا کہ ان اہل کلیسانے اس پھر میں کوئی شرارت نہ کی ہو، چنا نچہ اس نے ایک روز امتحانا اس پھر کوئی شرارت نہ کی ہو، چنا نچہ اس کے ایک روز امتحانا اس پھر کوئی خاص مسالے سے تھسا کر دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے؟
سے ایک روز امتحانا اس پھر کوئسی خاص مسالے سے تھسا کر دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے؟
سے دروازے کی دہلیز میں نصب ہے، اور اس میں صلیب کی نشان آئ بھی نظر آتا ہے، بھی دروازے کی دہلیز میں نصب ہے، اور اس میں صلیب کا نشان آئ بھی نظر آتا ہے، جواب قدرے دھند لا گیا ہے، لیکن پھر بھی خاصا واضح ہے، جوان اہل کلیسا کے کروفریب اور مسجد کے معماروں کی فراست وبصیرت کی گوائی دے درا ہے....

مجدے باہرایک احاطی بہت ی قبری بی ہوئی ہیں جن میں سے ایک قبر سلیمان اعظم کی ہے۔ (عالی تاریخ جلد۲)

### حضرت نافع رحمه اللدكي منه سے خوشبو

حضرت نافع بن الى نعيم مولى جعونه كى كنيت الورديم تقى ..... اصفهان اسود كے باشندے تے ..... مدید منوره میں سكونت اختیار كى ..... عمر بہت دراز پائى ..... تقریباً ۵٠ تابعین سے قرآن مجید حاصل كيا ..... جب آب پڑھاتے تو منه سے خوشبوآتی تھى ..... لوگوں نے دریافت كیا كہ كیا آپ خوشبواستعال كرتے ہیں تو فرمایا كہ میں نے خوشبوكھى استعال نہیں كى .... البته بحالت خواب ایک مرتبدد یکھا كه حضرت محمد رسول صلى الله عليه وسلم مير بدر يكون ترب تر آن مجید پڑھ دے ہیں بس اسى وقت سے بیخوشبوپا تا ہوں .... مجر فراس كی بیتو بین بس اسى وقت سے بیخوشبوپا تا ہوں .... مجر اشاعت میں امام بوگے .... (دبی دسرخوان جلداق ل)

## علم کی برکات

ہفیم بن بشراصل میں بخارا کے تھے کین بغداد میں آگرآباد ہو گئے تھے ان کے والد بشر باور پی تھے کھانا پکانا پیشہ تھا ، مشیم کو پچپن ہی سے پڑھنے کا شوق تھا ' نہیں اپ آبائی پیشہ سے کوئی دلچپی نہیں تھی جبکہ ان کے گھر والوں کو ان کا پڑھنا پند نہیں تھا 'وہ گھر والوں کے نہ چاہنے کے باوجود مسلسل پڑھتے رہے .... بغداد میں قاضی ابوشیبہ کا درس حدیث مشہور تھا ۔... یہاس میں پابندی سے جانے گئے پابندی سے پڑھنے والا طالب علم استاذی نظروں تھا ۔... یہاس میں پابندی سے جانے گئے بابندی سے پڑھنے والا طالب علم استاذی نظروں میں آجا تا ہے .... ایک مرتبہ شیم بیار ہوئے اور درس میں نہیں آئے ہیں عیادت کی اور شیم کا بوشیہ نے ان کی عیادت کرآتے ہیں عیادت کی جانے جانے کی تو اہل مجلس اور شاگر دبھی ساتھ ہوگئے سب نے بشیر باور پی کے گھر جاکر اسکے بیٹے ایس کی تو اہل مجلس اور شاگر دبھی ساتھ ہوگئے سب نے بشیر باور پی ان سے کہنے گئے بیٹے ! میں معیادت کی قاضی کے واپس جانے کے بعد بشیر باور پی ان سے کہنے گئے بیٹے! میں مہیں علم حدیث حاصل کرنے سے رو کتا تھا لیکن اب نہیں روکوں گا ' یہاس علم ہی کی برکت میں مدیث حاصل کرنے سے رو کتا تھا لیکن اب نہیں روکوں گا ' یہاس علم ہی کی برکت ہے کہ قاضی آج میر سے درواز سے پرآیا' ورنہ جھے اس کی کہاں امیر تھی! .... ( تاریخ بغداد)

## حضرت عمررضي التدعنه كالمفوظ كرامي

حضرت عمرض الله تعالى عنه فرمايا عورتيس تين تتم كي موتى بين:

## ایک ولی کی پیشین گوئی

حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب سہار نپوری جو بڑے صاحب کشف وکرامات سے، ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ پنجاب سے علیم نورالدین بسلسلہ معالجہ حضرت شاہ صاحب کے پاس آئے .... حضرت نے ان سے فرمایا کہ علیم صاحب پنجاب میں کوئی جگہ قادیان ہے، وہاں سے کی نے نبوت کا دعوی تو نہیں کیا؟ حکیم صاحب نے کہا کہ کسی نے نبیس کیا... حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں سے ایک شخص نبوت کا دعوی کرے گا اور لوح محفوظ میں آپ کواس کا مصاحب کھا فرمایا کہ وہاں سے ایک شخص نبوت کا دعوی کرے گا اور لوح محفوظ میں آپ کووہاں لے جائے گا اور ہے، آپ کے اندرا یک مرض ہے (بحث کرنے اور الجھنے کا) میمرض آپ کووہاں لے جائے گا اور آپ مبتالا ہوں گے، ہم تو اس وقت نہ ہوں گے، گر آپ کو (باذن الہی) پہلے سے مطلع کے دیے آپ مبتالہ ہوں گے، ہم تو اس وقت نہ ہوں گے، گر آپ کو (باذن الہی) پہلے سے مطلع کے دیے میں سے مناظرہ کرنے کے لئے گئے اور اس کے دام میں پھنس گئے اور اس پر ایمان لے آئے اور پھر اس کے خلیفہ اول ہوئے ... (نعوذ باللہ) (آپ بتی ان شخ الحدیث حضرت مولاناز کریار حماللہ)

#### حضرت عمرضي الله عنه كانماز ميس رونا

حفرت عمرضی الله عنه کے بارہ میں منقول ہے کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھائی اوراس میں سورہ کو سف پڑھی اس میں آپ اس قدرروئے کہ آپ کے آنسوسینۃ تک بہد نکلے ....ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ کے واز کو چھلی صفول کے آدمیوں نے بھی سنا....(محفہ حفاظ)

#### جنت میں بوڑھیاں ....؟

حضرت حسن رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یار سول الله: دعا سیجئے میں جنت میں چلی جاؤں .... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: فلاں کی ماں: جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی .... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں جائے گی .... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں جائے گی .... (جوان ہوکر جائے گی .... (جوان ہوکر جائیں گی) (شائل تزندی صفحہ ۲)

## دارالعلوم د بوبندمیں ایک دیہاتی میواتی کی تقریر

حضرت مولانا الباس صاحب ایک مرتبه دارالعلوم دیو بندتشریف لائے.... بڑے جوش میں تھے تمام اساتذہ دار العلوم کو جمع فر مایا پھر ایک میواتی دیہاتی کو جوآ پ کے ساتھ تقریر کے لئے کہا، اس نے معذرت کی، حضرت کے مقرر فرمانے پر وہ کھڑا ہوا، اور کہا دیکھوجی تقریر تو مجھے کرنی آتینا،حضرت کا حکم ہے وہ امیر ہیں اور امیر کی اطاعت ضروری، اس لئے کھڑا ہو گیا ہوں ایک بات تم سے کہتا ہوں....وہ پیر کہ اگر کسی زمیندار کے دو چپورے ہوں ایک بڑا چپوروایک چپوٹا جپورواوروہ بڑے کو کہے کہ بیہ کلی کھن کی تقسیم کرو اور وہ سے کہد دے میں تو کام میں لگا ہوا ہوں مجھے فرصت نا ،اور واقعۃ ہے بھی وہ کام میں لگا ہوا، پھروہ چھوٹے چھوروکو کیے جس سے اس ملکی کا اٹھنامشکل ہے اور وہ اٹھا کرلائے مگر ہاتھ سے درمیان میں چھوٹ کرگر پڑے اور پھوٹ جائے تو تم بتاؤ زمیندار کس پرخفا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بڑے چھورو پرخفا ہوگا کہ کام اس کے کرنے کا تھا....ای طرح آپ لوگ بڑے چھور و ہواور ہم چھوٹے چھور و ہیں اب بید ین کی مکی تم اٹھاتے تا .....عذر کرتے ہو کے ہمیں فرصت نا .....ہم دوسرا کام کررہے ہیں، ہم کمزوروں نے اٹھالی ہے گرے گی تو پرتمہاری ہوگی ہم ہے تو وہ خراب ہی ہوگی ... (عالمی تاریخ جلد ۲)

### صابرين كواجر وثواب

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بیار شادگرامی نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن شہید کولا یا جائے گا اور اسے حساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا ، پھر مصیبت زوہ لوگوں کولا یا جائے گا اور ان کے لئے نہ تو تر از ونصب کیا جائے گا اور نہ ہی مصیبت زوہ لوگوں کولا یا جائے گا اور ان کے لئے نہ تو تر از ونصب کیا جائے گا اور ان ہی اعمال نامہ کے رجٹر ان کے سامنے پھیلائے جائیں گے اور ان کے لئے اجر وثواب پانی کی طرح بہایا جائے گا یہاں تک کہ دنیا میں عافیت سے رہنے والے لوگ اس وقت تمنا کی طرح بہایا جائے گا یہاں تک کہ دنیا میں عافیت سے رہنے والے لوگ اس وقت تمنا کریں گے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اتنا بہترین بدلہ پانے کے لئے کاش ان کے جسموں کو پنچے یوں سے کا ٹا جا تا .... '(دل کی ہتیں)

حضورصلی الله علیه وسلم کا ایک تاریخی فیصله

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی نبوت سے چندسال قبل خانہ کعبہ کود وبار ہم ہم کر سے کی ضرورت پیش آئی ... ہمام قبیلے کے لوگوں نے ال کر خانہ کعبہ کی تغییر کی کین جب جمراسود کو رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف پیدا ہوگیا .... ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو بیشرف عاصل ہو .... البندا ہر طرف سے تلواریں ہے گئیں اور آل وخون کی نوبت آگئ .... جب معالمہ اس طرح نہ سلجھا تو ایک بوڑھے خص نے بیرائے دی کہ کل صبح جو خص سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا .... سب نے بیرائے پندگی .... دوسرے دن سب سے پہلے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کود کھتے ہی سب بہلے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کود کھتے ہی سب بول اٹھے بیامین ہیں ہم ان کے فیصلہ پر داختی ہیں .... آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب چا در منگوائی اور ججر اسود کو اس پر دکھا اور ہر قبیلہ کے سر دار سے چا در کے کونے کی واکر اس کو جب تک لے گئے اور اپنے ہاتھ سے ججر اسود کو اس کی جگہ دکھ دیا اس طرح آپ صلی الله علیہ کے اور اس کے اور ایک کے اور ایک کا در ایرائی کا خاتمہ ہوگیا ... (یا نچے منٹ کا مراح آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ذرایدا کی بڑے نے کا خاتمہ ہوگیا ... (یا نچے منٹ کا مراح آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ذرایدا کی بڑے کا خاتمہ ہوگیا ... (یا نچے منٹ کا مراح کی درائی کی بڑے کی اور میکا کو درائی کا خاتمہ ہوگیا ... (یا نچے منٹ کا مراح کی درائیلہ کے ذرایدا کی بڑے کی خاتمہ ہوگیا ... (یا نچے منٹ کا مراح کی درائیلہ کی درائیل کی درائیل کی درائیل کی درائیل کی درائیل کے ذرائیل کی بڑے کی خاتم کی درائیل کی

### ايك قابل ذكرواقعه

ایک دن امیر المؤمنین بارون الرشید رحمه الله دور سے اپنے فرزندوں جمد امین اور مامون الرشید
کی طرف د بکھ دہاتھا... دونوں بھائی اپنے کمتب میں امام کسائی سے بیتی پڑھ دہے تھے... تھوڑی دیر
بعد امام کسائی کسی ضرورت سے المحے اور باہر جانے گئے، امین اور مامون نے لیک کر استاد کے
جوتے اٹھائے اور ان کے قریب رکھ دیئے ... بید کھے کر ہارون کو تبحب ہوا، ایک خادم سے بوچھا بتاوہ
کون شخص ہے جس کے خدمت گار دنیا کے بڑے بڑے آدی ہیں؟ اس نے کہا آپ .... ہارون
نے کہا نہیں، کسائی ہے، جس کے علم فضل کی وجہ سے جمد امین و مامون اس کی خدمت کرتے ہیں،
جب کسائی نے بدواقعہ سناتو کہا امیر المؤمنین اگر آپ ایپ دونوں فرزندوں سمیت میری خدمت کرتے ہیں،
حب کسائی نے بدواقعہ سناتو کہا امیر المؤمنین اگر آپ ایپ دونوں فرزندوں سمیت میری خدمت کرتے ہیں،
جب کسائی نے بدواقعہ سناتو کہا امیر المؤمنین اگر آپ ایپ دونوں فرزندوں سمیت میری خدمت کرتے ہیں،
جب کسائی نے بیواقعہ سناتو کہا امیر المؤمنین اگر آپ ایپ دونوں فرزندوں سمیت میری خدمت کرتے ہیں،
جب کسائی نے بیواقعہ سناتو کہا امیر المؤمنین اگر آپ ایپ دونوں فرزندوں سمیت میری خدمت کرتے ہیں جھاؤنی ہے، اس لئے اعتبار کے قابل چرفضل و کمال میں درکہ اللہ ہے نہ کہ دولت و اقبال ۔...

### حضرت سيدآ دم بنوري رحمه اللدكوبشارت

حضرت خواجسيدة دم بنورى جب مكمعظمه بنيج اورج سے فارغ موكر مدينه طيب روضة منوره (علی صاحبها صلوة وسلاماً) برحاضری دی توایک دن این احباب کے حلقہ میں بیٹے تھے کہ روحانيت حضرت محمصلى التدعليه وآله وسلم في ظهور فرمايا اور دونون باته كهول كرمصا في كيا اور بطور كاففه يبحى بتاياكيا كه جوفس تيرے متوسلين ميں سے تھے سے مصافحہ كرے گا كويا مجھ سے مصافحہ كرے كااور جس نے مجھ سے مصافحہ كيا وہ مغفور ہے۔ پھر سيد صاحب نے تمام مريدوں كو جمع كركمصافح كياتا كركوئي محروم ندب-اس بات في يهال تك شبرت حاصل كي كرعوام الناس ك بميرك وجدس سيدصاحب كومصافحه كے ليے خاص انظام كرنا يزار آپ كوحضور حرصلي الله علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بیب بارت ہوئی کہ یاولدی انت فی جواری (فرزندس تم میرے جوار مس رہو)چنانچیآ پنے وہیں قیام فرمایا اور ۱۵۰ اصلی میند منورہ میں وفات یائی۔ اور حضرت عثمان عن رضی الله عند کے روضہ ومبارک کے باس فن ہوئے جنت ابقیع میں۔آپ سیجے سادات المنب تھے۔آپ حضرت مجددالف ٹانی کے مقتدر خلیفہ تھے شروع میں ای مض تھے۔آپ کے خلفاء کی تعداد ۱۰۰ اور مریدین کی تعداد ایک لا کھ بتائی جاتی ہے۔ ہزار ہا پھان ہرونت آ بے کے مراهربے تھے۔لوگوں نے شہنشاہ شاہجہاں کے کان بحرے کہ حضرت آدم بنوری کہیں حکومت كاتخته ندالث دي\_ بن شبنشاه في آپ كوج كے ليے رواند كرديا ـ (سيرة الني بعداد وصال الني)

زیارت کے لیے خاص درُ و د شریف

حفرت رسول تما صاحب خواہشند حضرات کو حفرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیادت کرادیا کرتے تھے۔اس وجہ سے "رسول نما" کے معزز لقب سے مشہور ہوئے۔

جملہ اور ادو ظائف کے علاوہ نہایت پابندی اور توجہ کے ساتھ ایک فاص وقت روزانہ کیارہ سومرتبہ یہ درُود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَتُرَةٍ بَعَدَدِ کُلِّ مُعَلُومٍ لَکَ (بعض کتب میں بِعَدَدِ کُلِّ شَیْءٌ مَعُلُومٍ لَکَ تحریر بعد کُلِ مُعُلُومٍ لَکَ تحریر کیا مُعَلُوم لَک تحریر کیا اور اس کی برکت سے آپ کے اندر بیوصف بیدا ہوگیا تھا۔ آپ کی طرف سے اس ورُود شریف کواس انداز میں پڑھنے کی عام اجازت ہے۔ (برکات درود شریف)

### اللدتعالي كي رحمت

حضرت عبدالله بن عباس ضی الله عند سے رسول الله صلی الله علیه وہلم کا میار شادگرائی قل کیا گیا ہے:

آ دمی دنیا کی ضروریات میں سے کسی ضرورت کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو الله تعالی ساتوں آسانوں سے اوپراس کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں،
الله تعالی ساتوں آسانوں کے دنیا کی ضروریات میں سے فلاں ضرورت کو حاصل کرنے کی اے میر نے فرشتو! میرا بیہ بندہ دنیا کی ضروریات میں سے فلاں ضرورت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اگر میں اس کے لئے اس ضرورت کے پورا ہونے کا دروازہ کھول دوں، تو میں اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دوں گا، لیکن میں اس نعت کو بند ہے سے دور کر دیتا ہوں اور میرا بندہ غصے میں مبتلا ہوجا تا ہے اور کہتا ہے کس نے مجھے دھو کہ دیا؟ کس نے میر نے فال اس بند سے نے میر نے فال کی رحمت ہوتی ہے اور حق تعالی اس بند سے نے میر نے فال کی ہوتا ہوں کی جادر حق تعالی اس بند سے میرازل فرماتے ہیں .... (دل کی باتیں)

### شربعت كى بركات

امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں عراق کے گورز عبدالحمید رحمہ اللہ نے آئیں خطاکھا کہ 'عراق میں بیت المال کی سالا نہ آ مدنی وصول ہونے اور متعلقہ مصارف پر آئییں خرج کے جانے کے بعد پھی آئم پی ہوئی ہے اس کا کیا کیا جائے ؟' ….امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ اپنی رعایا کے ان مقروضوں کا قرض ادا کر دوجو قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں …. گورز نے رپورٹ دی کہ بیکر چکا ہوں، امیر المؤمنین نے تکھا جونو جوان شادی کے قابل بیں اور اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پارہان کی شادیاں کر ادوء گورز نے جواب دیا کہ یہ بھی کر چکا ہوں، امیر المؤمنین نے تکھا کہ جو خاوند مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ، ان کے مہر ادا کردو، گورز نے لکھا میں نے تکھا کہ جو خاوند مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ، ان کے مہر ادا کردو، گورز نے ککھا میں انہیں آئر ہونے کی وجہ سے انہیں آئر ہونے کی وجہ سے انہیں آئر ہونے کی دجہ سے انہیں آئر ہونے کی دجہ سے انہیں آئا وزیر کے نفاذ کی … (عالمی تاریخ جلد))

### سلطان زنگی رحمه الله کا تاریخی فرمان

جاری کرتا تھا...(تاریخ اسلام) مند ما تکی مصیب

#### اسلامي غيرت وحميت

ایک موقع پر ''کرک' کے عیسائی ظران' ریکی نالڈ' سے سلطان کوسلے کرنے کی نوبت مجمی آئی، کرک کا بیعلاقہ اب اردن میں ہے، ریکی نالڈ نے بدعهدی کی، حاجیوں کا ایک قافلہ اس نے اپنے علاقے سے گزرتے ہوئے لوٹ لیا اور قافلے کے لوگوں کو گرفتار کرلیا، سلطان نے اسے تعبیر کی، ریکی نالڈ نے پروانہ کی، اور قافلے کے لوگوں سے کہا:

تم محر (صلی اللہ علیہ وسلم) پرایمان رکھتے ہو،ال سے یون ہیں کہتے کہ وہ آکر تہمیں چھڑا لے ...

سلطان کواس ناپاک جملے کی خبر پنجی ،اس نے شم کھا کرعبد کیا کہ اس بدعبد گستاخ کواللہ
نے چاہاتو اپنے ہاتھ سے آل کروں گا ... ملطان نے بلا تاخیر کرک اوراس کے پاس کے گئ شہروں اور علاقوں پر مختلف سمتوں سے جملے کئے ، ہر جنگ میں عیسائی فوجوں کو کری طرح گست و بتا چلا گیا اور ایک گھسان کی جنگ میں پر وشلم کے بادشاہ سمیت تمام ہوئے ہو ۔ سلطان کی خدمت میں پیش کے گئے ،سلطان نے ہر ایک کواس کے رہے کے مطابق جگہ دی ، پر وشلم کے بادشاہ کواس نے گئے ،سلطان نے ہر ایک کواس کے رہے کے مطابق جگہ دی ، پر وشلم کے بادشاہ کواپنے پاس بھایا، ربجی نالہ بھی پیش ہوا ،سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس گستاخ کا مرقلم کیا .... ( تاریخ ملت )
نالہ بھی پیش ہوا ،سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس گستاخ کا مرقلم کیا .... ( تاریخ ملت )

بحياتي كاانجام بد

## خلیفه بارون رشید کوایک بزرگ کی نصیحت

ایک دن ابن ساک خلیفہ ہارون رشید کے پاس محے خلیفہ کو پیاس کی .... پانی مانگا اور پینے کوتھا کہ ابن ساک نے کہا: امیر المؤمنین ذرائھہر جائے، پہلے بیہ بتائے کہ اگر پانی آپ کونہ ملے تو شدت بیاس میں آپ ایک پیالہ پانی کاکس قیمت تک خرید سکیں کے ہارون رشید نے کہا نصف سلطنت دیکر لے لول گا...

رید سے این ساک نے کہا: آپ ہی لیجئے .... جب وہ پانی بی چکاتو پھر کہا: اگریہ پانی آپ کے بیٹ میں رہ جائے اور نہ نکلے تو اس کے نکلوانے کے عوض آپ کیا خرچ کریں گے .... خلیفہ

نے کہا باتی تمام سلطنت دے دول گا...

ابن ساک نے کہا: ''بس میں جھ لیجئے کہ آپ کا تمام ملک ایک گھونٹ پانی اور چند ابن ساک نے کہا: ''بس میں جھے لیجئے کہ آپ کا تمام ملک ایک گھونٹ پانی اور چند قطرے پیٹاب کی قیمت رکھتا ہے پس اس پر بھی تکبر نہ سیجئے اور جہال تک ہو سکے لوگوں سے نیک سلوک سیجئے …'' تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ہارون رشید پراس بات کا بردااثر ہوا اور وہ دیر تک روتارہا…

## درُ ودشريف كااجتمام

ابوسليمان محمر بن الحسين حراقي كتب بي كه:

جارے پڑوں میں ایک صاحب تھے کہ جن کانا مضل تھا، بہت کثرت سے نماز، روزہ میں مشغول رہتے تھے ... انہوں نے بیان کیا کہ میں حدیث شریف کھا کرتا تھا لیکن اس میں درُ ودشر یف نہیں کھتا تھا... وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تو میرانا م کھتا ہے یا لیتا ہے تو درُ ود در در کھا ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تو میرانا م کھتا ہے یا لیتا ہے تو در ود کا اہتمام شروع کر دیا ) اس کے پچھ شریف کیوں نہیں پڑھتا؟ (اس کے بعد انہوں نے درُ ود کا اہتمام شروع کر دیا ) اس کے پچھ دنوں بعد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تیرادرُ ودمیر سے پاس پہنچ رہا ہے، جب میرانا م لیا کر بے قصلی اللہ علیہ والہ وسلم کہا کر ... (نصائل درُ ودشریف عو

حضوراصلي الله عليه وسلم كالبحيين

کے میں ایک شخص زید بن عمر و بن نفیل تھا... کے کے مشرک جب کسی بت پرکوئی جانور ذنح کرتے تو وہ ان سے کہا کرتا تھا... اس جانور کوتو اللہ نے پیدا کیا ہے ... اس نے اس کیلئے آسمان سے پانی اتارا اس نے اس کیلئے زمین سے سبزہ اگایا... پھرتم اسے غیر اللہ کے نام پر کیوں ذنح کرتے ہو...

ال وقت ہمارے نبی حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے تھے...آپ بھی زید بن عمرو بن نفیل کی بیہ با تیں سنا کرتے تھے...آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں... میں نے محمر بین میں بتوں کے نام پر ذریح کئے گئے جانور کا گوشت چکھا تک نہیں... یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھے رسالت عطافر مائی... (ابونعیم ۱۹۵)

## خاموشی عبادت ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کا کلام زیادہ ہوجاتا ہے تو اس کی لغزشیں بھی زیادہ ہوجاتی ہیں اور جس خص کی لغزشیں زیادہ ہوجا کیں تو اس کے گناہ بھی زیادہ ہوجاتے ہیں اور جس شخص کے گناہ زیادہ جو اکنیں تو آگ اس کی زیادہ حقد ارہے اور جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے گناہ زیادہ عاموش تیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے ۔ ارجمع الزوائد ارسی)

رسول الدّملى الدّعليه وسلم كاار شادگرای ہے: آدمی پراس چیز کی نذرلاز منہیں جس كاوہ مالک نہیں اور کسی مؤمن پر لعنت کرنا اس کوتل کرنے کی طرح ہے اور جس شخص نے اپنے آپ کوکسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قتم کھائی ، تو وہ ایسا ہی ہے۔۔۔۔۔ شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قتم کھائی ، تو وہ ایسا ہی ہے کہا اور جس شخص نے کسی مؤمن پر کفر کی تہمت لگائی تو گویا کہ اس نے کہا اور جس شخص نے کسی مؤمن پر کفر کی تہمت لگائی تو گویا کہ اس نے اس کوتل کر دیا۔۔۔۔ (صحیح مسلم ، کتاب الایمان باب ہے)

#### حضرت شہاب الدین سبرور دی کے لیے وُعا

"مقاصدالساللین" کے مصنف حضرت خواجہ ضیاء الله نقشبندی نے ایک رات نبوت کے دریا کے دریتیم، ہادی راہ دین حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نہایت تیزی ہے کسی مقام کی طرف تشریف لے جارہے ہیں۔

حضرت شیخ شہاب الدیں سہروردی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اور حضرت سہر وردی کے پیچھے اور حضرت سُہر وردی کے پیچھے حضرت ضیاءاللہ کے مرشد ہیں۔

یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے مقام پر پنچے کہ نہ وہ زمین ہے نہ آ سان نہ کوئی مکان۔

www.besturdubooks.net

آ پ صلی الله علیه وآله وسلم و ہال تھم رکتے اور اپنا دست مبارک حضرت سمرور دی کے سر پررکھ کر حسب ذیل دعا فر مائی۔

"اے میرے اللہ اے میرے مولا (تو خوب جانتا ہے کہ) بیشہاب الدین سہروردی ہے اس نے میری متابعت میں جان تو ٹرکوشش کی ہے اور میری تمام سنتیں ہجالایا ہے میں اس سے بہت راضی ہوں۔اے اللہ یا ک تو بھی اس سے راضی ہوجا۔ (دین دسر خوان جلد)

## مشكل سے مشكل كام مومن ہونا ہے

عارف بالله عاشق رسول حضرت شاه عبدالغی نقشبندی ایک مرتبه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تم میرے دین کی خدمت کرتے ہواور خدا کے بندوں کوذکر اللی کے نور سے منور کرتے ہو۔

لہذاتمہارانام "عبدالمؤمن" رکھاجاتا ہے۔عابدہونا آسان ہے زاہدہونا آسان ہے۔ صوفی ہونا آسان ہے ذاکرہونا آسان ہے۔

گرمشکل سے مشکل کام مومن ہوتا ہے۔ جب انسان مؤمن ہوا تو تمام بزرگی اور مرتبہ کا جامع ہوگیا۔ (سیرة النبی بعداز وصال النبی)

#### ني کی حفاظت

آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے کسی نے بوچھا..اے اللہ کے رسول کیا آپ نے بوچھا...اے اللہ کے رسول کیا آپ نے بے نے بھی کسی بت کی عبادت کی ..آپ نے جواب میں ارشا دفر مایا...

نہیں ۔ پھراوگوں نے یو چھا۔ کیا آپ نے بھی شراب پی ۔ آپ نے فر مایا ...

نہیں...میں شروع سے بیرجانتا تھا کہ بیلوگ جس ندہب پر ہیں وہ کفر ہے البتہ اس وقت مجھے ایمان اور کتاب کی دعوت دینے کا طریقه معلوم نہیں تھا...

اس کے علاوہ اس قتم کے سوالات کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا... میں نے جب سے ہوش سنجالا ہے...اللہ تعالی کی طرف سے مجھے میں بتوں اور اشعار کی نفرت ڈالی گئی ہے...(ابونعیم ۱۹۵)

ایک مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داداعبدالمطلب کا اونٹ کم ہوگیا...انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا...آپ کو واپس آنے میں کچھ دیم ہوگئی..عبدالمطلب پریشانی کے عالم میں بیت اللہ کا طواف کرنے گے اور یوں کہنے گے... اے رب میر سے سوار محمد کو میری طرف لوٹا دیجئے... مجھ پراحسان کیجئے...اب انہیں لوٹا دیجئے... مجھ پراحسان کیجئے...اب انہیں لوٹا دیجئے... میک سے یو چھا...

يكون صاحب بين اوربيكيا كررب بين ال في تايا ...

یے عبدالمطلب ہیں انہوں نے اپنے پوتے محمد کو اپنے ادنٹ کی تلاش میں بھیجا تھا اور آج تک انہوں نے اپنے پوتے کو جب بھی جس کام کیلئے بھی بھیجا ہے ان کا پوتا کامیاب ہی لوٹا ہے۔۔آج انہیں آنے میں ذراد ریہوگئ توبیان الفاظ میں دعاما تگ رہے ہیں...

ا بھی بیہ بات ہور ہی تھی کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم اونٹ کوساتھ لئے واپس

آتے نظرآ گئے...(الحاکم)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كرامى ہے: قيامت كے دن كافر سے كہا جائے گا اگر تمہارے پاس زمين بھر سونا ہوتو كياتم اسے بطور فديد دے كرا بنى جان چھڑاؤگے .....وہ كہا گا اے مير بے پروردگار جی ہاں، اسے كہا جائے گا تونے جھوٹ بولا ہے، تجھ سے تو اس سے بھی زیادہ ہلكی چیز ما تگی گئی تھی كيكن تونے اسے دينے سے انكاركيا .... (صحیح مسلم، كتاب مغات المنافقين ۵۲)

### ایک یبودی کی گواہی

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھسال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کوآپ کے دادا کے عہدال میں لے آئیں ۔۔۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھسال تھی کہ آپ کود یکھا توبار بارد یکھنے لگا۔۔ آخراس سے رہانہ گیا۔۔۔ پوچھنے لگا۔۔۔ کے تیرانام کیا ہے۔۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا۔۔۔ احمد!۔۔۔ اس پراس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف و یکھا اس وقت اس نے اس نے اس میں گیا۔۔۔ اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی کہا یہ اس امت کا نبی ہے ۔۔۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا۔۔۔ اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی ۔۔۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محتر مہ کو بتائی۔۔۔ اس پر حضرت ان لوگوں نے یہ بات آپ طی ور پینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔۔۔ اس پر حضرت آپ منہ کوخون محسوس ہوااوروہ آپ کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔۔۔

#### نبوت كااعزاز

خانہ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کیلئے ایک تخت بچھایا جاتا تھا...عبد المطلب آکر اس تخت پر بیٹھ جاتے ان کے سارے بیٹے ان کے اردگر دبیٹھ لیکن اس مند پرکوئی نہ بیٹھ تا اس تخت پر بیٹھ جاتے ان کے سارے بیٹے ان کے اردگر دبیٹھ تے توسید ھے اس تخت پر جا ایسے میں اگر حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے توسید ھے اس تخت پر جا بیٹھ تے ... آپ کے بچا آپ کو تخت سے اتارنا جا ہے بیٹھ تے ... آپ کے بچا آپ کو تخت سے اتارنا جا ہے عبد المطلب انہیں روک دیتے اور ان سے کہتے ...

بر میرے بیٹے کو کچھ نہ کہؤ اللہ کی تئم اس کی بہت بڑی شان ہوگی ... یہ کہنے کے بعد عبرالمطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے ساتھ بٹھا لیتے آپ کی کمر پر شفقت سے مہدالمطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے ساتھ بٹھا لیتے آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ بچیر تے اور آپ کود مکھ کرخوش ہوتے ... (البدایہ)

اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ جین سے ہی آپ کی شان ظاہر ہو چکی تھی ...

#### قدرت خداوندي

حضرت وہب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے آٹھ ہزار جہاں (دنیا) ہیں اور بید دنیا میں سے ایک جہاں ہے اور کھنڈرات میں موجود عمارت صحراء کے ٹیلوں کی طرح ہوتی ہے .....(دل کی باتیں)

#### به مجھے پیند ہیں

آنخضرت سلی الله علیه وآله وسلم نماز پرده رہے تھ ... سیابہ کرام رضی الله عنہم آپ سیجھے صف بنائے کھڑے تھے ... آپ سلی الله علیه وآله وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی الله عنه ایسے میں مسجد میں تشریف لے آئے ... جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسن آپ سلی الله علیه وآله وسلم کی گردن مبارک پر بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے مصرت حسن آپ سلی الله علیه وآله وسلم کی گردن مبارک پر بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے رہے ... جب تک وہ خود نہ اسٹھے آپ سجدے کی حالت میں ہی رہے ... حیابہ کرام رضی الله عنه سے کہنے گئے ...

تم کیے بچ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر بیٹھ مھے ... آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردن پر بیٹھ مھے ... آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا... انہیں کچھ نہ کہؤیہ جو کچھ کریں مجھے پسند ہے ...

بچول کی ایمانی غیرت

هاری گیندواپس کردیں...

جس صاحب کوگیند کلی انہوں نے گیند د بوچ لی اور دینے سے انکار کر دیا...

بچوں نے ہر چند منتیں کیں اور معذرت کی لیکن وہ غیر مسلم راضی نہ ہوا....

بالآخر بچوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسط دے کر گیند طلب کی اس پراس غیر سلم نے

نصرف كيندوي سيانكاركيا بلكرة ب ملى الله عليه وسلم كى شان ميس ستاخى كرف لكا...

اب تو بچوں کو گیند بھول گئی..انہوں نے ان لکڑیوں سے جن سے کھیل رہے تھے اس غیر مسلم کو مار نا شروع کر دیا اور اس کی خوب گت بنائی ...

ىيەمعاملەعدالت فاروقى ميں پیش ہوا...

تحقیق پرغیرمسلم کاجرم ثابت ہوا کہ اس نے واقعی تو بین رسالت کاجرم کیا ہے اور بچوں
نے ایمانی غیرت کے تحت اس کی بٹائی کی ہے اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه
نہایت خوش ہوئے کہ اللہ کاشکر ہے ہمارے بچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتن محبت ہے
اور وہ اس معاملہ میں استے حساس اور بہا در بیں ...

### عهدفاروقي كاواقعه

بیٹی دودھ میں تھوڑ اسا پانی ملادے ... حضرت عمرض اللہ عنہ بیالفاظ س کررک گئے ...

آپ اپنے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں گشت کررہے تھے اور بیہ
وقت تھارات کے آخری پہرکا... آپ نے سناکوئی لڑکی رور ہی تھی ... امی جان ... امیر المونین
نے تھوڑے دن پہلے ہی اعلان کروایا ہے کہ دودھ میں یانی ملاکر فروخت نہ کرو...

عورت نے بیٹی کے جواب میں کہا...

اميرالمونين كوكيا بنة علي كاكم من دودهم بانى ملايا ب...

اس پرلڑی ہولی...امیر المونین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا اللہ تعالی تو دیکھ رہے ہیں...
حضرت عمر رضی اللہ عنہ لڑکی کا جواب س کر بہت خوش ہوئے...ائے خوش ہوئے کہ اپنے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کردی...اس لڑکی سے ایک لڑکی ام عاصم پیدا ہوئیں... بید حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی والدہ ہوئیں... (بڑوں کا بجین)

## شيخ الاسلام علامه شبيراحم عثاني رحمه الله كي جرأت وبيباكي

غازی امان الله شاہ افغانستان ملکہ ثریا کے ہمراہ جب یورپ کی سیر کو گئے تو وہاں ملکہ ثریا نے پردہ اتار دیا جس پر افغانستان میں اس اسلامی شعار کے ترک کر دیئے پر غیظ و خضب کا ایباطوفان آیا جوغازی امان الله خان کوخس وخاشاک کی طرح بہائے گیا اور تخت و تاج سے محروم ہوکر جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے لگے اخبارات میں جب پردہ موضوع بحث بن گیا تو آپ نے بھی پردہ کے موضوع پر قلم اٹھایا اور اس کی حقیقت اور شرعی اہمیت واضح کرتے ہوئے شاہ افغانستان کو یہ بیغام بھیجا ....

"كاش كوئى صاحب مت ... دولت عليه افغانستان كامير غازى اوران كى ملكم عظمه ثريا جاه كيمع بهايوں تك صحابى رسول كريا افعاظ بنچاد كه اے ابوعبيده تم دنيا ميں سب سے زياده وليل حقير اور كمتر تصاللا مے دريعه سے تمہارى عزت بردهائى پس جب بھى تم غير الله كذريعه عزت حاصل كرو كي و دراتم بين دليل كردے كا..." (اكابر علماء ديو بندكيا تھے؟)

#### ایک ذہین بیچ کا جواب

گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے ان میں حضرت زبیر بھی تھے...ایسے میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھ کرسب بچے بھاگ کھڑے ہوئے... کشرت عمر نے ان سے پوچھا...

آ داب طعام

يوراحصة ونهيس ملا البنته يجهرامان أنبيس ديا كيا ان كانام حضرت عمير رضى الله عنه تقا...

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کھانا رکھ دیا جائے تو تم میں سے ہرایک اپنے سامنے سے کھائے اور برتن کے درمیان میں سے نہ کھائے کوئکہ باقی برتن میں برکت وہیں سے آتی ہے اور کوئی شخص بھی دستر خوان اٹھانے سے پہلے نہ اٹھے اور جب میں برکت وہیں سے آتی ہے اور کوئی شخص بھی دستر خوان اٹھانے سے پہلے نہ اٹھے اور جب تک سب لوگ اپنے ہاتھ کھانے سے نہ روک دیں اس وقت تک سیر ہونے کے باوجود بھی اپنا ہاتھ نہ روک کے کیونکہ ایسا کرنا اس کے ساتھی کوشر مندہ کردے گا اور وہ بھی کھانے کی حاجت کھانے سے اپنا ہاتھ روک دے گا .... حالانکہ ہوسکتا ہے کہ اسے ابھی کھانے کی حاجت ہوا ور اپنے ساتھیوں کے سامنے سے کھانا نہ کھائے .... (سنن ابن ماجة ۳۲۷۳)

#### جذبه جهاد

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ اور لوگ 5 ہجری میں حضور نبی کریم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے گھرسے نکلے...ہم غزوہ خند ق میں شرکت کیلئے روانہ ہوئے تنے ...میرے ساتھ میرا بھائی فضل رضی الله عنہ اور ہمارے غلام ابورافع رضی الله عنہ تنے ...عرج کے مقام پڑننج کرہم راستہ بھول گئے اور دکو بہ گھاٹی کے علام ابورافع رضی الله عنہ تنے گئے ... پھروہاں قبیلہ بنوعمرو بن عوف کی طرف آ نکلے ... آخر مدینہ بھنج گئے ۔۔۔ اور ہم نے حضور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو خند ق میں پایا... اس وقت میری عمر آ ٹھ سال اور ہم نے حضور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو خند ق میں پایا... اس وقت میری عمر آ ٹھ سال اور میرے بھائی کی عمر تیرہ سال تھی ... یعنی اس عمر میں بھی جہا دکا شوق تھا ...

عقل مندبچه

ایک شخص صفور نجی کریم ملی الله علیه وآله و کم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لایا...ال وقت

آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑ کے بیٹھے تھے... جب کہ بائیں طرف عمر رسیدہ
حضرات بیٹھے تھے..آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے..آپ نے اس سے فرمایا...
کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو وے دول ...
اس پروہ لڑکا بولا نہیں بخد انہیں ... آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے
میں میں ہرگز کسی کو ترجے نہیں دے سکتا... (یعنی پہلے میراحق ہے جھے ہی دیں)
میں میں ہرگز کسی کو ترجے نہیں دے سکتا... (یعنی پہلے میراحق ہے جھے ہی دیں)
آپ نے بہلے انہی کو وہ چیز پلائی ... یہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عندال کی بات حد درجہ دائش مندانہ تھی ...

سوال کی ذات سے فاقہ کی تکلیف بہتر ہے

میں نے ایک فقیر کا حال سنا کہ فاقہ کی آگ میں جل رہا تھا....اور پیوند رکھ تا ہے۔... شریفوں
نے اس سے کہاتو کیا بیٹھا ہے کہ فلال شخص اس شہر میں غنی دل اور عام احسان رکھتا ہے.... شریفوں
کی خدمت کے لئے مستعد ہے اور دلوں کے درواز ہے پر بیٹھا ہے.... اگر تیری صور تحال پر جیسی بھی
ہواقف ہوجائے تو عزیزوں کی دل جو کی کرنا ممئونیت سمجھے گا اور غنیمت جانے گا.... کہا: خاموش
رہ کہتی اور فقیری میں مرجانا کس کے پاس حاجت لے جانے ہے بہتر ہے.... (گلتان معدی)

## اسلام كاعاشق بجيه

وهجري مين قبيله ثقيف كاوفد دربار رسالت مين حاضر هوا...

بیلوگ آپ علیه السلام کی خدمت میں مناظر ہ ومقابلہ کی غرض سے جاتے اسی وفد میں ایک بچ بھی تھا جورات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا...

اس دن کا داقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے چپکے حضور صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا...

اس دوران وه با قاعده اسلام کی تعلیم حاصل کرتا ر با اور حسب موقع در بار رسالت حاضری دیتار با اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا ر با...دوران حاضری حضور صلی الله علیه وآله وسلم کوموخواب پایا توجلیل القدر صحابه رضی الله عنهم سے علم حاصل کرلیتا...

اسلام اور قرآن کا بیماشق خوش نصیب بچپر حضرت عثان بن ابی العاص رضی الله عنه کے بچپن کا واقعہ ہے... (سیرت ابن ہشام)

### ذ كرالله كى فضيلت

حضرت ابوالجوزاء رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک آ دمی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس وقت تک شیطان اس کے دل کے ساتھ جمٹا ہوتا ہے....

کیاتم لوگوں نے اپنی مجلسوں میں اس بات کا مشاہرہ نہیں کیا کہ بعض لوگ پورا دن گزرنے کے باوجود سوائے تم کے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے ہیں اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابوالجوزاء کی جان ہے شیطان کودل سے ہمگانے والی چیز صرف لا اللہ جس کے قبضے میں ابوالجوزاء کی جان ہے شیطان کودل سے ہمگانے والی چیز صرف لا اللہ اللہ ہے، پھرآپ نے بیآ بہت تلاوت فرمائی:

وَإِذَا ذَكُوْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرُانِ وَحُدَهُ وَلَوُا عَلَى اَدُبَارِهِمُ نَفُورًا (اسراء:٢٨) ترجمہ: اور جب آپ قرآن كريم ميں اپنے رب كا تنها ذكر كرتے ہيں تو يہ لوگ نفرت كرتے ہوئے پیٹے پھے دیتے ہيں .....(دل ك باتيں)

## حضرت على رضى الله عنه كوير الكهني والي كيليرة ذيح كاحكم

امام متغفری نے اپنی کتاب ' دلائل النبو ق' میں بیان کیا ہے کہ ایک نہایت نیک آدی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور تمام لوگ حساب کے لیے بلائے جارہے ہیں۔
میں بل صراط کے قریب پہنچا اور گزرگیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت محمدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم حوض کو ثر پر کھڑ ہے ہیں اور حضرات حسنین رضی الله عنہم لوگوں کو آب کو ثر پلارہ ہیں میں سے بھی پانی ما نگا۔ آپ دونوں نے انکار کر دیا۔ پس میں حضرت محمدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ انہوں نے مجھے آب کو ثر نہیں پلایا۔
آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماد ہے کہ وہ مجھے یانی بلائیں۔

اس پرآ ب سلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که "میراایک ہمسایہ ہے جوعلی رضی الله عنہ کو برا بھلا کہتا ہے اور تو اس کو منع نہیں کرتا" میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی طافت نہیں کہ اس کوروک سکوں وہ قوی ہے مجھ کو مارڈ الے گا۔اس پر حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ایک اور فرمایا کہ جااس کواس سے ذریح کردے۔

میں نے خواب ہی میں اس کو ذرج کر ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں نے اس کو آل کر ڈالا ہے۔ تب آ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیر ناحس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو پانی بلا دو۔ اس پر انہوں نے جھے پانی کا پیالہ عنایت فرمایا۔ میں نے بیالہ ان سے لے لیا لیکن یا دنہیں کہ پانی بیایا نہیں۔ استے میں میری آ نکھ کل گئی۔ میں نہایت خوفز دہ تھا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ پھر دن نکل آیا۔ میں نے لوگوں کو شور وغل مچاتے سنا کہ فلاں آ دی کو کوئی اس کے بستر پر مارگیا ہے۔ حاکم کے بیادے آئے اور جمسائیوں کو پکڑ کرلے گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے بی تو وہ خواب ہے جو میں نے در یکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ باک ہے بی تو وہ خواب ہے جو میں نے در یکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ باک ہے نے اٹھا اور سارا ما جرا حاکم سے کہہ سنایا۔ حاکم نے خواب سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزادے۔ خیراب اٹھوا ور اپنا راستہ لوکہ تم واقعی بے گناہ ہو۔ اور یہ سباوگ بھی تعالیٰ اس کی جزادے۔ خیراب اٹھوا ور اپنا راستہ لوکہ تم واقعی بے گناہ ہو۔ اور یہ سباوگ بھی جن کومیر سے سیائی گرفتا رکر کے لائے ہیں بے قصور ہیں۔ (برکات در دوشریف)

#### كمال شفقت

بچین میں انصار کے باغات میں تھجوروں کے درختوں پر پھر پھینکا ...تا کہ ترو تازہ تھجوریں نیچر پھینکا ...تا کہ ترو تازہ تھجوریں نیچے گریں اور میں اٹھا کر کھالوں...ایک دن میں اس کام میں مشغول تھا کہ باغ والے انصار مجھے پکڑ کردر باررسالت میں لے آئے...

### استاد کی خدمت

حضرت امام شافعی رحمة الله علی فرماتی ہیں ... دین کاعلم حاصل کرنے میں کوئی شخص مال اور دولت کے ذریعے کامیاب نہیں ہوسکا ... اس میں وہ شخص کامیاب ہوتا ہے ... جو تگی میں زندگی بسر کرے ... اپناسا تذہ کے سامنے خود کو تقیر جانے ... علما کی عزت کرے ... میں بہت چھوٹی عمر میں بہتے ہوگیا تھا ... میری والدہ نے میری پرورش بہت تگی کی حالت میں کہ ... جب میں پڑھنے کے قابل ہوا تو میری والدہ نے جھے کمتب میں بشادیا ... وہ میر کے استاد کی کوئی مالی خدمت کرنے کے قابل ہوا تو میری والدہ نے جھے کمتب میں بشادیا ... وہ میر کے استاد کی کوئی مالی خدمت کرنے کے قابل نہیں تھی ... اس لئے میں نے اپنے استاد سے عرض کیا ... ہوں ... وہ اس طرح کہ جس وقت آپ کہیں جا کیں یا کسی وجہ سے تعلیم نہ دے سکیس تو میں موس ... وہ اس طرح کہ جس وقت آپ کہیں جا کیں یا کسی وجہ سے تعلیم نہ دیے سکیس تو میں مکتب کے نائب کی حیثیت سے آپ کا کام کیا کروں گا... استاد نے یہ بات منظور کرلی ... اس طرح میں نے قرآن مجید ختم کیا ...

### عقل مندباب

سلطان شہاب الدین غوری کے بعد تاج الدین ان کا جائشین بنا...اس کے دو بیٹے تھے...ان میں سے ایک کو تعلیم کیلئے استاد کے سپر دکرایا...ایک روق بید استاد اپنے شاگرد شنم ادے پر ناراض ہوا...غصے میں کوڑ ااٹھا کراس کے سر پردے مارا...اب چونکہ شنم ادے کا تھا...اس کئے اس کی روح پرواز کرگئی...

تاج الدین کواس واقعه کاپیة چلاتو مدرسے پہنچا..اس نے دیکھا کہ تنم رادے کے استاد کی حالت بہت بری ہے اور وہ اپنی حرکت پرسخت نادم ہے... بیرحالت دیکھ کرتاج الدین نے استاد سے کہا:

۔ اس سے پہلے کہ شہرادے کی موت کی خبراس کی ماں تک پہنچ .. تم خوداس شہر سے نکل ماں تک پہنچ .. تم خوداس شہر سے نکل جاؤکسی دوسر ہے شہر میں رہائش اختیار کرلو ...ورنتہ ہیں اس جرم میں سز اسنادی جائے گی اور شہبیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے ...

#### امانت وديانت

حضرت جابر بن زیدر حمداللہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ گفتگو میں مشغول عضرت جابر بن زیدر حمداللہ اپنے گھر والوں میں سے گزرے اور اس سے ایک شاخ تھینے لی تھے .... پھر آپ ایک شاخ تھینے کی باس سے گزرے اور اس سے ایک شاخ تھینی کا کہ اسے کتوں کو دور بھا کیں پھر جب آپ گھر پہنچ تو اسے مسجد میں رکھ دیا اور مسجد میں موجو دلوگوں سے کہا .....

اس کی حفاظت کرنا میں بچھلوگوں کے باغ کے پاس سے گزراتھا اور میں نے اسے وہاں سے کھینچ لیا .... لوگوں نے کہا سجان اللہ! اے ابوالشعثاء اس شاخ کی کیا حیثیت ہے .... تو آپ نے فرمایا گراس باغ کے پاس سے گزرنے والا ہرآ دمی اس سے ایک ایک شاخ لیتا رہے تو اس میں بچھ نہیں بچے گا .... جب صبح ہوئی تو آپ نے اسے واپس رکھ شاخ لیتا رہے تو اس میں بچھ نہیں بچے گا .... جب صبح ہوئی تو آپ نے اسے واپس رکھ دیا .... (دل کی باتیں)

#### بزرگول كا دامن

شیخ سعدی ابھی بچے تھے ایک دن ان کے والد انہیں میلہ دکھانے کیلئے لے گئے...
میلے میں جوم بہت تھا... اتفاق کی بات کہ ان کا ہاتھ باپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ان
سے پچھڑ گئے... اب بیزارزار سے روئے...
www.besturdubooks.net

دوسری طرف والدہ بھی پریشانی کے عالم میں انہیں ادھرادھر تلاش کرتے بھر رہی تھی ... یہ والد کونظر آگئے ... فور اان کے پاس پہنچ کران کا ہاتھ بکڑ لیا اوران کا کان تھینچ کر بولے ...

گتاخ! میں نے تجھے کہاتھا میراہاتھ نہ چھوڑ نا مگر تونے پرواہ ہیں کی...

شیخ سعدی کہتے ہیں بھپن کا یہ واقعہ میری رہنمائی کرتا رہا... میں سمجھ چکا تھا کہ جو برزگوں کا دامن چھوڑتا ہے وہ دنیا کے میلے میں بھٹک کررہ جاتا ہے...

## علامه شميري رحمه اللدكيجين كاواقعه

انتهائی کم عمری کا زمانہ تھا...ایک دن والد کے ہمراہ قریبی مسجد علی پہنچ ... دونمازی آپس علی بحث کررہے سے کہ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہوگا یا صرف روح کو ہوگا روح اور بدن دونوں کو ہوگا یا صرف روح کو ہوگا روح اور بدن دونوں کو عذاب ہونے کی دلیل دی گئی کہ باغ علی نا بینا اور کنگر اچوری کرنے کی دلیا ورکنی کے ... نابینا نے کنگرے کوخود پر سوار کرلیا اور یوں دونوں نے مل کر پھل تو ڑے جب باغبان آیا تو دونوں گرفتار کر لئے گئے ... یہ بچہ اپنی علمی منازل طے کرتا رہا... ایک دن دوران مطالعہ تذکرة القرطبی عیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے یہی مثال فرکور دیکھی تو انتہائی بچپین کا بیوا قعہ یادآ گیا... (انوار انوری)

### دنیا کی فریب کاریاں

حفرت میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میٹی اور ہری بھری ہے اوراس کو خواہشات اور شیطان سے بھردیا گیا ہے جو کہ حاضر اور جالاک رشمن ہے.... آخرت کامعاملہ آنے ہی والا ہے اور دنیا کامعاملہ جلد جانے والا ہے....(دل کی ہاتمی)

#### وفت كارازى وغزالي

ایک مرتبہ بچپن میں اسلامی علوم کی اہم کتب زیر مطالعہ تھیں جن پر دوران مطالعہ مفید پوائٹ بھی درج کئے سے سے ۔۔ ایک بڑے عالم نے بچپن کی ذکاوت اور کمال فہم دیکھا تو پکار اسلامی علوم سے بہرہ اسلامی علوم سے بہرہ ور ہوکہ بارہ سال کی عمر تک فتوی نو لی جیسے عظیم عہدہ پرفائز ہونے والی بی تخصیت حضرت علامہ انور شاہ شمیری دحمہ اللہ کی ہے اور بیہ ہے آپ کے بین کے سنہری دور کی جھلکیاں ...

## حكيم الامت تقانوي رحمه الله كاعبر طفوليت

ساری زندگی کی طرح ان کا بچپن بھی مثالی تھا...اس عمر میں جبکہ بیچے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیںان کو بھی ہم عمروں کے ساتھ کھیلتے نہیں دیکھا گیا...

فطری ذوق پردین غالب تھا..مسجد میں لوگوں کو باجماعت نماز ادا کرتے دیکھتے تو اس مبارک عمل کی نقل اتارتے...بھی بازار میں اور بھی جنگل میں پہنچ کروعظ وضیحت کی مجلس بنالیتے...

باره تیره برس کی عمر بی کیا ہے؟ لیکن اس الرکین بی سے تبجد کی عادت پختی ...اس دین معنت کو جب نانی صاحبہ دیکھتیں تو ان کی شفقت غالب آ جاتی لیکن یہاں طبیعت پردین اور سعادت غالب تھی۔..یتہجدگز اربچا ہے وقت میں حکیم الامت مجدد الملت کے عہده پرفائز ہوااور آج بھی ان کی سینکٹروں کتب بردی مفید ہیں ...یہ تھے حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ...

تعليم السلام كيمؤلف

گریمی غربت تھی۔ نقلیمی اخراجات اور تعلیم کاشوق ...اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور عافظ بھی خوب دیا تھا...معمولی محنت سے بناتمام امتخانوں میں فرسٹ پوزیشن لیتے سے ...تعلیم کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے ٹو بیال بنا کرخود کماتے اور یول مسلسل اپناتعلیمی سلسلہ جاری رکھے رہے ... آج بھی نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بچول کی دین تعلیم کیلئے آپ کی کھی ہوئی کتاب 'تعلیم الاسلام' نہایت مقبول ہے ... آپ بھو گئے ہوں گے کہ درج بالا واقعہ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے بچین کا ہے ...

## حضرات يتنحين كوبرا كهنے والا بندر كى شكل ہوگيا

امام منتغفری نے کتاب'' ولائل النو ۃ'' میں بیان کیا ہے کہ ایک ثقة نے بیان کیا آ کہ ہم تین آ دمی بمن کو جاتے تھے اور ہمارے ساتھ ایک شخص کو فہ کا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق صاور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا ہم ہر چندا سے منع کرتے لیکن وہ بازنہ آتا تھا۔

جب ہم یمن کے نزدیک پنچ توایک جگہ اتر کرسور ہے اور جب کوچ کا وقت آیا تو ہم سب نے اٹھ کر وضو کیا اور اس کو جگایا۔وہ اٹھ کر کہنے لگا افسوس میں تم سے جدا ہو کر اسی منزل میں رہ جاؤں گا۔

ابھی میں نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر پر کھڑے فرماتے ہیں کہا سے فاسق تواس منزل میں مسنح ہوجائیگا۔ہم نے کہا کہ وضوکر۔اس نے اپنے یا وُل سمیٹے۔

ہم نے دیکھا کہانگلیوں سے اس کامسخ ہونا شروع ہوااور دونوں پاؤں اس کے بندر کے سے ہو گئے ۔

پھر گھٹنوں تک پھر کمرتک پھرسینۃ تک پھرمنہ تک سنخ پہنچااوروہ بالکل بندر بن گیا۔
ہم نے اس کو پکڑ کراونٹ پر باندھ لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے اور وقت غروب
آ فآب ایک جنگل میں پہنچے وہاں چند بندر جمع تھے۔اس نے جب انہیں دیکھا تو رسی تڑوا
کران میں جاملا۔ نعو ذیاللہ منھا. (دین دسرخوان جلام)

## جيسى تمهاري اولا دوليي ميري اولا د

حضرت شاہ ولی اللہ جومرض الموت میں مبتلا ہوئے تو بمتقصائے بشریت بچوں کی صغرسیٰ کا تر دوتھا۔ آیے نے خواب میں دیکھا کہ

حضرت محمضلی الله علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ فکر کیوں کرتے ہوجیسی تنہاری اولا دولی ہی میری اولاد سین کرآپ کواطمینان ہوگیا۔ (سیرة النبی بعداد وصال النبی)

معتصم اورا يك مظلوم غورت كي يكار

ایک مرتبددربنداورروم کے وقائع نگار نے امیر المونین معتصم کواطلاع دی کہ "عموریہ کے باوشاہ نے ایک سیدانی کوجواس کے قبضے میں آگئ تھی طرح طرح کی اذبیتی اور تکلیفیں پہنچا ئیں اور جب اس مظلوم اور بے کس عورت نے چلا چلا کرکہا کہ "وامحداہ وامعتصماہ "قواس فالم نے طعنہ دیا کہ "ہاں اسی وقت معتصم ابلق گھوڑ ہے پر سوار ہوکر آئے گا اور تجھے میرے پنج سے چھڑا کر لے جائے گا" یہ کہ کراس نے اسے پہلے بیٹا 'پھرایک نویں میں قید کردیا"۔ جس وقت معتصم کو یہ اطلاع ملی اس وقت غلام شربت کا پیالہ پیش کرر ہا تھا جب اس نے یہ جبر رپڑھی تو غم وغصے کے مارے بری حالت ہوگئی۔ اس کی آئھوں سے آنسونکل آئے۔ بھرائی ہوئی آ واز سے بولا: لبیک! بڑھیا! خداکی شم معتصم جب تک تیراانصاف نہ کر لے گا کسی آ رام ولذت کی طرف توجہ نہ دےگا۔

سیکہ کراس نے غلام کو تھم دیا کہ اس شربت کے پیالے پراس حالت میں مہرلگادو کیوں کے میں سے کہ میں شربت آرزو سے شیریں کام ہوں اور ایک مظلوم عورت قید کی حالت میں مایوی کے کڑو ہے گھونٹ بی رہی ہواور مجھے مدد کیلئے پکار ہی ہو۔

یہ کہہ کراس نے شکر کی تیاری کا تھم دیا۔ جب شکر تیار ہوگیا تو اس نے نہ صرف اینے سے کہہ کراس نے نہ صرف اینے

یے کہہ کراس نے سکری تیاری کا عم دیا۔ جب سکر تیار ہولیا تو اس نے نہ سرف ایسے التے اہلی گھوڑا ہووہ اس پرسوار کئے اہلی گھوڑا ہووہ اس پرسوار ہو۔ کہتے ہیں کہ چار ہزارا بلق گھوڑے اس لٹکر میں تھے۔

نجومیوں نے بالا تفاق تھم لگایا کہ امیر المونین ناکام و نامرادلوٹیں گے کیونکہ عموریہ کے متعلق ستاروں کا تھم ہے کہ اس پر جنگ کے ذریعے قبضہ بیں ہوسکتا۔

اس کے جواب میں معتصم نے کہا حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے فر مایا ہے کہ جس نے نجومیوں کی تصدیق کی اس نے اللّٰہ کی طرف سے محمہ پرنازل کلام کی تکذیب کی۔

ہر نامی کی ہی تیزی کے ساتھ عموریہ کے دروازے پر آپہنچا اوراس کا محاصرہ کر کے جنگ شروع کر دی۔ جاڑوں کا موسم تھا اور کڑا کے کی سردی پڑرہی تھی۔ زمین لوہے کی طرح سخت ہورہی تھی اور ہوابدن کے یار ہوئی جاتی تھی۔

ایک دن امیرالمونین خیے سے نکلاتو کیاد یکھتا ہے کہ تمام کشکروالے اپنی اپنی جگہ کھڑے
ہیں۔ کوئی تیراندازی میں مصروف نہیں 'پوچھا اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ تیرکیوں نہیں
چلاتے ؟ سپاہیوں نے جواب دیا سردی کے مارے کمانیں اکر گئی ہیں کھینچی نہیں۔
معتصم خیمے کے دروازے پر بیٹھ گیا اور کمانیں لانے کا تھم دیا۔ سپاہیوں نے بہت سی

نجومیوں کے ستارے فتح نہ کرسکتے تھے اسے معتصم کے سپاہیوں نے پامال کر کے دکھا دیا۔ فتح حاصل ہوتے ہی معتصم نے اس کنویں کا پیتہ پوچھا جس میں وہ سیرانی قیدتھی۔ابلق مجمد میں میں میں میں حسیل وستم نے میں کا بیتہ میں میں میں میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں

محور برسوار وہاں پہنچا اور جس طرح رستم نے بثیر ن کو کنویں میں ڈالا تھا۔اس طرح اس نے اس عورت کو باہر نکالا اور اس سے مخاطب ہوکر کہا" تو نے خدا کے حضور میں فریاد کیا اور

مجھے آواز دی تھی' میں حاضر ہو گیا۔

اس روزاس نے حکم دیا کہ دشمن کو سخت سزادی جائے۔اس واقع پر ابوتمام نے ایک زبردست تصیدہ کہا۔اس تصیدے میں نجومیوں کی خوب خبر لی گئی ہے اور بتایا خوب خبر لی گئی ہے اور ان کے جھوٹے نجوم کی قلعی کھولی گئی ہے اور بتایا ہے کہ فتح خدا کی طرف سے ہوتی ہے ستاروں کی طرف سے نہیں۔

#### مدینةشریف لے آیئے

حضرت مولا ناخلیل احمدسهارن بوری ثم مدنی کوحضرت نبی الامی صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت نصیب هوئی۔

آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ" آپ میرے پاس مدینہ تشریف لے آ ہے عظرت مولانا دوسرے ہی دن مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوگئے۔(برکات دُرودشریف)

### عصائے مبارک سے بنیاد کی نشاند ہی

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے عصائے مبارک سے دارالعلوم دیو بند کی بنیا د کا نشان لگایا جوسج یا قاعدہ نشان موجود تھا:

مدرسہ دارالعلوم دیو بند (بھارت) ایک الہامی مدرسہ ہے۔ ۱۵محرم ۲۸۳ ھ مطابق ۲۰۰۰ کی کے ۱۸۱ کواس ادارے کا آغاز کیا گیا۔ زمین مل جانے کے بعد عمارت مدرسہ کے لیے بنیا در کھ دی گئی۔

جب وقت آیا کہ اسے بھرا جائے اور اس پر عمارت تغییر کی جائے تو مولا نار فیع الدین مہتم ثانی دارالعلوم دیوبندنے خواب دیکھا کہ اس زمین پرنبی آخر الزمان صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ہاتھ میں عصا ہے۔

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے مولا ناسے فر مایا۔ "شالی جانب جو بنیا د کھودی گئی ہے اس سے حن مدرسہ چھوٹا اور تنگ رہے گا

اورآ پ سلی الله علیه وآله وسلم نے عصائے مبارک سے دس بیس گزشال کی جانب ہٹ کرنشان لگایا کہ بنیاد یہاں ہونی جامیئے ۔ تا کہ مدرسہ کاصحن وسیع رہے۔ (جہاں تک اب صحن کی لمبائی ہے)

خواب دیکھنے کے بعد مولا ناعلی اصح بنیادوں کے معاینہ کے لیے تشریف لے گئے تو معنرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالگایا ہوانشان بدستور موجود تھا۔ اسی نشان پر بنیاد کھدوائی اور مدر سے کی تغییر شروع ہوگئے۔ (سیرة النبی بعداز وصال النبی)

### حكيم الاسلام رحمه اللدك والدما جدكا خواب

عیم الاسلام قاری محمطیب صاحب رحماللہ فرماتے ہیں میرے والدحفرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے بیعت تھے۔ اور حفرت مولا نارشیداحم گنگوہی کے خلیفہ تھے۔ حفرت حاجی صاحب میلا دشریف، گیار ہویں شریف اور دیگر مسائل میں نرم رویہ اختیار کئے ہوئے تھے کیونکہ وہ وسیع المشر ب تھے جبکہ والد ماجدا یک عالم کی حیثیت سے ہرمسکہ میں خالص شری احکامات بیان فرماتے تھے۔ والد صاحب نے ایک رات خواب و یکھا کہ ایک بہت بڑا دیوان خانہ ہے مند پر حفرت حاجی صاحب بیٹھے ہیں اور میں ان ہی مسائل پران سے بحث کرر ہا ہوں۔ حاجی صاحب کنظریات ان کے رسالے فیصلہ خت مسئلہ میں موجود ہیں جبکہ میں ان مسائل کی بابت وہی بات کہتا ہوں جو میں شرع کے مطابق ہے۔

اس برحاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے کہون حق پرہے۔ دیوان خانہ کے سامنے ایک کمبی سڑک ہے۔ حاجی صاحب کے ارشاد کے فور اُبعد حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام رضی الله عنہم سڑک پرتشریف لاتے نظر آتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں عصاہے بدن پرکمل کا کرنہ ہے۔جس میں سےجسم مبارک جھلک رہاہے۔مر مبارک بریانچ کلی کی ٹونی ہے اور چہرہ انور بالکل حضرت مولا نارشید احمر کنگوہی جبیبا ہے۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم ميرى جانب تشريف لاكرمير المنده يرباته ركه كرارشا وفرمات بي كدد یار کا جو کچھ کہتا ہے وہی درست ہے'۔ حاجی صاحب جو چوکھٹ پرایک طرف کھڑے ہیں ہین کرسات مرتبہ فرماتے ہیں۔ بجااور درست ہے۔ بجااور درست ہے۔ "اور ہر بارسراور بدن کو بالكل جهكا ليت بين ميں بين كربہت خوش موتا موں \_ كچھ جراءت بيدا موتى ہے عرض كرتا ہوں یارسول الله کتب احادیث کے اندرتو آپ صلی الله علیه وآلہ سلم کا حلیه مبارک بچھاور ہے۔ اس برآ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که میرااصل حلیہ تو وہی ہے مگر چونکه مولانا رشیداحد گنگوی تنہارے شیخ ہیں اس لیے میں نے تمہارے شیخ کی صورت اختیار کی۔ تا کہتم قربت اورموانست محسوس كروب يخواب تين جارمنك جارى رمات والدماجدني بيخواب تحرير کر کے حضرت مولا نارشید احمر کنگوہی کی خدمت میں روانہ کیا۔حضرت کنگوہی نے جب بیخواب پڑھاتوان پر عجیب کیفیت طاری ہوگئی۔اور فرمایا کہا گرفقہاء کفن میں کسی چیز کے رکھنے کو منع نہ فرماتے تو میں وصیت کرتا کہ میرے گفن کیساتھ اس خط کوشامل کر دیا جائے۔ (دین دسترخوان جلدم)

### شهادت عثان رضى اللدعنه

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وشمنوں نے امیر المونین حضرت عثمان عنی می محصور کرلیا تو میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر موا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بہت اچھا کیا آئے میں نے اس کھڑکی میں سے حضور صلی اللہ موا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بہت اچھا کیا آئے میں نے اس کھڑکی میں سے حضور صلی اللہ موا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بہت اچھا کیا آئے میں نے اس کھڑکی میں سے حضور صلی اللہ موا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بہت اچھا کیا آئے میں نے اس کھڑکی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا عثمان! تہمیں ان لوگوں نے محصور کررکھا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں اس پرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول پانی کا لئکا یا جس میں سے میں نے پانی پیا۔ اس پانی کی ٹھنڈک اب تک میرے دونوں شانوں اور چھاتیوں کے درمیان محسوس ہور ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اگر تم چاہوتو ان کے مقابلے میں تہماری مدد کی جائے اور تمہار اول چا ہے تو یہاں ہمارے پاس آکر افظار کرو میں نے عرض کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری چاہتا ہوں۔ افظار کرو میں نے عرض کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری چاہتا ہوں۔ افظار کرو میں نے عرض کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری چاہتا ہوں۔ انسی دن شہید کرد یے گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ ۳۵ ہجری کا واقعہ ہے۔ (الحاوی)

س من الميد المومنين حضرت عثمان غنى رضى الله عند نے اپنی الميه محتر مدسے فر مايا که ميری شهادت کا وقت آسيا - باغی ابھی مجھے شہيد کر ڈاليس گے - الميه محتر مدنے نہايت در دمندان الهجه ميں فر مايا امير المومنين ايمانهيں ہوسکتا -

حضرت عثمان عنی رضی الله عند نے فرمایا کہ میں نے ابھی بیخواب دیکھا ہے۔ جب بستر سے
اکھے تو آپ نے وہ پا جامہ طلب فرمایا جس کو پہلے بھی نہ پہنا تھا۔ اسے زیب تن فرمایا۔ پھر ہیں
علام آزاد کر کے کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ باغی دیوار پھاند کر کل سرامیں واضل ہو گئے۔
قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس خون ناحق نے جس آیت شریفہ کورنگین بنایا وہ تیجی۔
قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس خون ناحق نے جس آیت شریفہ کورنگین بنایا وہ تیجی۔
فَسَیکُفِیْکُھُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

علیا ہوں ہوں ہوں ہے۔ (خدا کی ذات تم کوکافی ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے)

### امام احدین منبل رحمه الله کے لیے بشارت

حضرت امام شافعی جب معرتشریف لے گئے تو وہاں آپ سے حضرت صاحب برہان، رحت بزدال صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ احمد بن صنبل کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں ان کی آزمائش کرے گا۔ رہیج بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی نے ایک خطاکھ کرمیرے والے کیا۔

کہ میں فوراً اس خط کو حضرت احمد بن خبل کودوں۔ مجھے خط پڑھنے کی ممانعت فرمائی۔ میں خط کیکراعراق پہنچا۔ مجد میں فجر کے وقت امام خبل سے شرف ملاقات حاصل کیا سلام کرنے کے بعد خط پیش کیا۔ خط پاتے ہی امام حضرت امام شافعی کے تعلق دریا فت کرنے گے اور پوچھا کہ تم نے خط کود یکھا۔ میں نے عرض کیا گئیس۔ خط کی مہر تو ٹری اور پڑھنا شروع کیا اور آبدیدہ موکر فرمایا:"میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی امام شافعی کے قول کو سے کردکھائے گئی۔

رئے نے بوجھا کہ خط میں کیا لکھا ہے تو فر مایا'' حضرت امام شافعی نے حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں بیفر ماتے دیکھا کہ اس نوجوان ابوعبداللہ بن ضبل کو اللہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں بیفر ماتے دیکھا کہ اس نوجوان ابوعبداللہ بن خبار کی میں اس کوآئز مائش میں ڈالے گا اور اس کومجبور کیا جائے گا کہ قرآن کومخلوق تسلیم کرے۔

www.besturdubooks.net

مراس کوچاہیئے کہ ایسانہ کرے جس پراس کے تا زیانے لگائے جائیں گے۔آخراللہ تعالی اس کاعلم ایسا بلند کرے گاجو قیامت تک نہ لپیٹا جائیگا''۔

رئے نے کہااس بٹارت کی خوشی میں آپ مجھے کیاانعام دیتے ہیں۔ آپ کےجسم کا ایک کیڑاان کوعنایت کیا اور وہ خط کا جواب کیکرامام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور تمام واقعہ بیان کیا۔حضرت امام شافعی نے فرمایا۔

تم اس كيڙ كور كر كاسكامتبرك پانى مجھ دو ميں نے تعميل تكم كى اورامام شافعی نے اس كوا يك برتن ميں ركھ ليا اور روزانداس كوا يخ رخسار مبارك پرتبر كامل ليتے تھے۔ اس كوا يك برتن ميں ركھ ليا اور روزانداس كوا يخ رخسار مبارك پرتبر كامل ليتے تھے۔ اس كوا يك بعداز وصال النبى )

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ کا خط حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آ پ جھے کچھ فیے حت اور وصیت فرما ئیں لیکن بات مختصر اور جامع ہو بہت زیادہ نہ ہوتو حضرت اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا نے اُن کو یہ خضر خط لکھا: سلام ہوتم پر امابعد! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فرمات تھے جوکوئی لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے اللہ کوراضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ سنتنی کرد ہے گا اس کولوگوں کی فکر اور بار برداری سے اور خود اس کے لیے کا فی ہوجائے گا اور جوکوئی بندوں کوراضی کرنا چاہے گا اللہ کونا راض کر کے تو اللہ اس کو سپر دکرد ہے گا لوگوں کے ۔... والسلام (جامع تر فری معارف الحدیث جلد ۲ صفح ۱۹۲۱)

#### مسلمان ہونے کا واقعہ

ایک مرتبه کاذکر ہے کہیں بن عاصم منقری نے (جواس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے)
حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ پر جوقر آن نازل ہوا ہے .....
اس میں سے میرے سامنے کچھ تلاوت کیجئے تو آپ نے اس کے سامنے سور ہ رحمٰن
تلاوت فرمائی ....کہنے لگا دوبارہ پڑھئے .....

آ پِ صلى الله عليه وسلم نے تين مرتبه السورت كا اعاده فرمايا ، قيس بول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ ق وَ الله و الله و

خداکی شم اس کلام میں طراوت وتازگی ہے ....اس پر شیرین کے آثار نمایاں ہیں ....اس کی مثال اس درخت کی سے جس کے نچلے حصہ میں کثیر پانی بہدر ہا ہو ....اور اس کا بالائی حصہ بار آور ہو ..... یہ انسان کا کلام نہیں ہوسکتا .....اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں ....(تفیر قرطبی جے 21 ص ٩٩)

رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جرئیل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمات اور وفات کے سال دومر تبددور فرمایا دمضان المبارک کونزول قرآن کی سالگرہ ہونے کا شرف حاصل ہے ہی وجہ ہے کہ ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرئیل کے ساتھ نازل شدہ حصہ قرآن کا دور و تکرار فرماتے تھے اور وفات کے سال دومر تبددور فرمایا .... اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدامت کے بردے بردگان دین کا معمول بھی آج تک بہی رہا ہے کہ اس ماہ میں تلاوت قرآن کی کثرت رکھتے تھے .... (تحفہ حفاظ)

فاطمه بنت قيس صحابيه كاعشق رسول

فاطمہ بنت قیس محابیہ سے شادی کیلے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت اسامہ بن زید کا ایک بی وقت میں پیام تھا....ان کے سامنے بید مسئلہ آیا کہ کس کواپئی شوہریت کیلئے قبول کریں .....ایک طرف حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ سے جو آیک غلام کے بیٹے سے ..... ان کی مالی حالت اچھی نہ تھی' گزراوقات مشکل سے ہوتی تھی ....دوسری طرف حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ایک صاحب بڑوت مخص طرف حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ایک صاحب بڑوت مخص سے ....اللہ تعالی نے خوب مال و دولت سے نواز اتھا .....فاطمہ بنت قیس نے یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چھوڑ دیا ..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فکاح حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ سے کرانے کا مشورہ دیا ..... انہوں نے فور آ اس فیصلہ کو قبول اسلمہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ سے کرانے کا مشورہ دیا ..... انہوں کے فیصلہ کر ہے ..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح جس سے طفر مادیا ہے ای میں میری دُنیا و ترت کی بھلائی ہے .... ن (نمائی کاب الکاح)

كل مال صدقه

حضرت اعمش رحمه الله نے فرمایا کہ خیثمه کو دراثت میں دولا کھ درہم ملے تھے جوانہوں نے فقراءاور فقہاء پرخرچ کردیئے ....(ال کی ہاتیں)

### یزید بیر سیب کاجواب مصرکے گورنرکو

حفرت یزید بن حبیب بنومروان کے اس دور میں ہوئے جب امراء وسلاطین تقوی اور پر ہیزگاری سے بہت دور ہو چکے تھے ....ان کوخدا کا خوف مطلق نہیں رہاتھا....اس کی جگہ امراء وخلفاء میں ظلم وزیادتی نے لے لئھی ....اپ سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لئے مسلمانوں کا خون بہانے میں بھی ان کوکوئی در لیغ نہ ہوتا تھا....حضرت یزید رحمة الله علیہ ایسے بخوف مرد مجاہد تھے کہ وہ امراء وسلاطین کی اس روش سے بالکل خوفز دہ نہیں ہوتے تھے براے سے براسے حاکم کے سامنے اور بے روک ٹوک اظہار حق کردیتے تھے ....

حضرت بزید بن حبیب علم کا براوقار قائم رکھتے تھے...۔کسی امیر کے آستانے پر جانا گوارہ نہیں تھا...۔ جن کوکوئی ضرورت ہوتی تھی اس کواپنے یہاں بلاتے تھے ایک مرتبہ ایک سردار ریان بن عبدالعزیز نے آپ سے پچھمعلومات کرنے کے لئے بلا بھیجا.... آپ نے جواب میں کہلا بھیجا" تم خود میرے پاس آ جاؤ میرے پاس تمہارا آ ناتمہارے لئے زینت اور میراتمہارے یاس جاناتمہارے لئے عیب ہے....'

ایک مرتبہ بزید بن حبیب بیار پڑے تو مصر کا گورنر حوثرہ بن سہیل ان کی عیادت کو آیا بات چیت کے دروان حوثرہ نے پوچھا'' کیوں ابور جاء! جس کپڑے پر مچھر کا خون لگا ہو کیا اس سے نماز ہوسکتی ہے؟ اس معاملہ میں آپ کی کیارائے ہے؟''

بیسوال سن کرحضرت بزیدرهمة الله علیه نے حوثره کی طرف سے منه پھیر کرجواب دیا واہ! واہ! کیا خوب جولوگ الله کے بے گناہ بندوں کا خون بہانے میں دریغ نہ کرتے ہوں وہ مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتے ہیں''…..(تذکرۃ الحفاظ جلداول)

### دنیا کی مذمت

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اگر دنیا الله تعالیٰ کے نزدیک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ، تو الله کسی کا فرکو اس میں ہے ایک گھونٹ یانی بھی نہ پلاتے .....(دل کی ہیں)

#### حضرت امام محمدرحمه الثدكاوا قعبه

جبامام محدرهمة الله عليه بن تميزكو ينجي توقر آن كريم كي تعليم حاصل كي اوراس كاجتنا حصمكن مواحفظ کرلیا اور صدیث اور ادب کے اسباق میں حاضر ہونے گے ہیں جب امام محمد رحمہ اللہ چودہ سال كى عمركو يبني توحضرت الامام ابوحنيف رحمة الله تعالى عليه كمجلس ميس حاضر موسئة تاكمان س ایک مسئلہ کے متعلق دریافت کریں جوان کو پیش آیا پس انہوں نے امام صاحب سے اس طرح سوال فرمایا....آپاس لڑے کے متعلق کیا فرماتے ہیں جوعشاء کی نماز بڑھنے کے بعداس رات بالغ موا....كياوه عشاءكى نمازلوثائع؟ فرمايابال! پس امام محدرهمة الله تعالى عليه المحكمر بهوي اوراييے جوتے اٹھائے اور مسجد كے ايك كونے ميں عشاء كى نمازلوٹائى (اوربيسب سے پہلامسكلہ تهاجوانهول في امام ابوصنيف رحمة الله تعالى سيسيكها)جب امام ابوصنيف رحمة الله عليه في ان كونماز لوٹاتے دیکھا تواس پرتعب کا اظہار کیا اور فرمایا اگرخدانے چاہا پارٹر کا ضرور کامیاب ہوگا اور ایسے بى مواجىيا انبول نے ارشادفر ماياتھا كراللہ تعالى نے امام محدر حمة الله عليه كول ميں اينے دين كے فقه كى محبت ڈال دى .... جب سے انہوں نے مجلس فقه كا جلال ملاحظه فرمایا تھا .... بھرامام محمر رحمة الله عليه فقدحاصل كرنے كاراده سے امام ابوحنيف رحمة الله عليه كى مجلس ميں تشريف لائے تو امام ابوحنیفدر حمة الله علیدنے ارشاد فرمایا کر قرآن کریم از بریادے یانہیں؟ پس امام محدر حمة الله تعالی علیہ چلے گئے اور سات دن تک غائب رہے پھرائے والد ماجد کے ساتھ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے بورا قرآن از بریاد کرلیا ہے اس کے بعد سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ستقل طور يرصحبت اختيار كي اوراسلام من عظيم مجتهدين .... (ماخوذا زضائل حفظ القرآن ص:١٩٩٢ ١٩٩٠)

#### نوركاستون

ابوالقاسم مروزی کہتے ہیں کہ میں اور میرے والدرجمۃ اللہ تعالیٰ رات میں صدیث کی کتاب کامقابلہ کرتے تھے ۔۔۔ خواب میں بید یکھا گیا کہ س جگہ ہم مقابلہ کیا کرتے تھے اس جگہ ایک تو رکاستون ہے جواتنا اُونچاہے کہ آسان تک بھنے گیا۔۔۔ کی نے پوچھا یہ ستون کیسا ہے تو یہ بتایا گیا کہ وہ درُ ووشریف ہے جس کو یہ دفوں کتاب کے مقابلہ کے وقت پڑھا کرتے تھے ملی اللہ علیہ وسلم وشرف وکرم (بدیع)

ايك صحابيد ضي الله عنها كاا بهتمام يرده

ابوداؤدی روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا ہوا تھا، جنگ کے بعدتمام مسلمان واپس آئے کیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آیا....اب ظاہر ہے کہ اس وقت اس کی ماں کی بے تابی کی کیا کیفیت ہوگی اور اس بہتا ہی کہ عالم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے بوچھے کیلئے دوڑیں کے میرے بیٹے کا کیا بنا؟ اور جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یارسول اللہ کہ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ اور جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یارسول اللہ امیرے بیٹے کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ تمہار ابیٹا شہید ہوگیا اب بیٹے کے امیرے بیٹے کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ تمہار ابیٹا شہید ہوگیا اب بیٹے کے مرنے کی اطلاع اس پر بحلی بن کرگری .....

اس اطلاع پراس نے جس صبر و صبط ہے کام لیا وہ اپنی جگہ ہے کین اس عالم میں کسی مخص نے اس خاتون ہے ہے ہو چھا کہ اے خاتون تم اتنی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے مکل کر حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اس حالت میں بھی تم نے اپنے کھر سے کل کر حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اس حالت میں بھی اس اس جہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے اور اس وقت بھی نقاب ڈالنا نہیں بھولیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا کہ ان اوز ا ابنی لم اوز ا حیائیمیر ابنیا تو فوت ہوا ہے کین میری حیاء تو فوت ہوا ہے کین میری حیاء تو فوت ہوا ہے کین میری حیاء تا زہ تو نہیں نکلا، تو فوت نہیں ہوئی یعنی میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے ، لیکن میری حیاء کا جنازہ تو نہیں نکلا، تو فوت نہیں ہوئی یعنی میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے ، لیکن میری حیاء کا جنازہ تو نہیں نکلا، تو اس حالت میں بھی پر دہ کا اتنا اہتمام فرمایا .....

(ابوداؤد كتاب الجهاد باب فنل قال الروم على غيرهم دعوت دعزيمة مديث نمبر ٣٨٨) (مثالي خواتين)

#### فضيلت جمعه

جناب رسول الله عليه وسلم كاارشاد ؟

مير يسامن ( بفتے ) كے تمام دن پیش كئے گئے ان میں جمعے كادن بھی تھاجو چيك اموااور
مير يسامن ( بفتے ) كے تمام دن پیش كئے گئے ان میں بوجھاتو كہا گيا بيدہ وشن تھا اوراس میں ایک سیاہ نکتہ ہمی تھا میں نے اس تکتے كے بارے میں بوچھاتو كہا گیا بیدہ الوداق )
کوری ہے جس میں جمعے کی نماز قائم کی جاتی ہے '(المصنف لعبد الوذاق)

### زبان کی حفاظت سیجیے

الله تعالى في انسانول كوب شارانعامات سے مالا مال كيا ہان ميں سے ايك بہت براانعام يجى بكاس كواظهار مافى الضمير كيلي قوت وكويائى اورزبان عطاءى ب جسكي ذريجانسان ايخ دل کی اورایے مقصد کی بات کا دوسروں کے سامنے اظہار کرتا ہے، اپنی تکلیف ویریشانی دوسروں كسامنے ظاہر كرتا ہاور مددطلب كرتا ہے اگر خدانخواستكسى كى زبان بند موجائے .... تواس كو كتنى يريشانى ہوگى اسكا ہم تصور بھى نہيں كر سكتے...سيدى حضرت مفتى عبدالقادر صاحب ساتے تفے كەحفرت مولا ناسىدعطاءاللدشاه بخارى جوكەنامورخطىب تصاورخطابت ميس ابنا ئانى نېيس ر کھتے تھے، آخر عمر میں جب بیار ہوئے تو زبان کی گویائی ختم ہوگئ تھی، بستر پر لیٹے ہوئے تھے چہرے سے پریشانی ظاہر ہور ہی تھی قریب موجودلوگوں نے ہر طرح کی راحت پہنچانے اور اشیاء ضرورت پیش کرنے کی بوری کوشش کی مرحضرت کے چہرے پر پریشانی بدستور باقی تھی کسی اللہ کے بندے کے ذہن میں آیا کہ بستر چیک کروچنانچہ دیکھا گیا توبستر برچیونٹیاں تھیں جوسکسل كاك رى تھيں اور يريشان كررى تھيں، بستر بدلاكيا توچېره كى يريشانى زائل ہوگئى... زبان بند ہونے کے بعد کس قدرانسان بے بس ہوجاتا ہے کہ عمولی تکلیف کا ظہار بھی نہیں کرسکتا، جب زبان اتنی بردی نعت ہے تو اسکاشکر بھی اتناہی زیادہ کرنا ضروری ہے اور اس کوغلط استعمال سے بچانا بھی نہایت ضروری ہے، بلکہ حقیقت میں اس کوغلط استعمال سے بیانا اور بھیجے استعمال کرنا ہی اسکاشکر ہے،اس کیےسرکاردوعالم جنابرسول الله علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے متعلق بیسیوں ارشادات ہمارے لئے چھوڑے ہیں ...اگرچہ زبان کے بے جااستعال کرنے میں مرد حضرات بھی پیھے نہیں تاہم خواتین اس مرض کا زیادہ شکار ہیں اس کیے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں کوجہنم میں بکٹرت دیکھا ہے اور جب آب صلى الله عليه وآله وسلم ساس كثرت كي وجه يوجهي كئ تو فرمايا كه دوباتيس بين .... (۱) ایک خاوند کی ناشکری کرنا (۲) دوسرالعن طعن کرنا....ید دونو س گناه زبان سے تعلق رکھتے ہیں اورعورتوں کوجہنم میں ڈالنے کا ذریعہ ہیں اس روایت میں بطورِ خاص عورتوں کے زبان کوغلطاستعال کوذکر کیا گیاہے...اوراس میں کوئی شک نہیں کہ جبعورت تھوڑے سے غصہ میں

آتی ہے تو پھر آسکی زبان اسکے قابو سے باہر ہوجاتی ہے، آگر غصہ شوہر پر ہوتو آسکی ناشکری شرون کر دیتی ہے اورا گرغصہ بچوں پر ہوتو ان کو کوسنا بعنت کرنا، بددعا ئیں دینا شروع کر دیں ہے، اور بعض اوقات قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے اور اولا دکیلئے منہ نے لئی ہوئی بددعا قبل ہوکرا دلا دکو ہلاک کردیتی ہے چنا نچے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ادھر ماں کے منہ سے بددعا نئی ادھر بیٹا اسکا شکار ہوگیا ۔۔۔ اور جب نقصان ہوجا تا ہے تو پھر خود ہی روتی پھرتی ہے ۔۔۔۔ یس ضروری ہے کہ غصہ ہو یا دو تی ہوئی ۔۔۔۔۔ یس ضروری ہے کہ غصہ ہو یا خوثی ، ناراضگی ہویا رضا مندی ، نکلیف ہویا راحت ہر حال میں زبان سے بات کرتے وقت غور کرلیا جائے کہ میرے منہ سے نکنی والی بات کس صدتک تھے ہے؟ (دین وواش)

اصول کی باسداری

انٹریشنل تبلیغی لندن کے سیکرٹری راؤشیرعلی نے حضرت امیرشریعت اور حضرت مولا نااحم على لا مورى كولندن آنے كى دعوت دى اوراس كيلئے تمام امكانى سہوتيں بم پہنچانے کا وعدہ کیا 'یہاں تک کہ خودانجمن کے افراد بھی لندن سے دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن حضرت امیر شریعت یے ان حضرات کی درخواست کے جواب میں فرمایا:.... ' بھائی!اول تو میں اپنی صحت کے پیش نظراس سفرے قابل نہیں ہوں اگر ہوتا توجس (انگریز)نے ڈیڑھ سوبرس میرے ملک کو غلام رکھااس کا خون چوسا' اور جاتے وقت فتنہ وفساد کا ایبانخم چھوڑ گیا کہ برصغیر ہندویاک کے انسانوں کے مابین بھی امن قائم ہوہی نہیں سکتا''۔ دوسرے ریک میں نے اپنی زندگی کے قریباً جالیس برس ان (انگریزوں) کی مخالفت کی ہے اس بناء پرمیراضمیراس ملک میں جانے کی اجازت نہیں دیتا''اس بران لوگوں نے مزیداصرار کیا تو فرمایا:.... بھائی! میں اصول کا آدمی ہوں اور اسی اصول پر زندگی کے جالیس برس گذارے ہیں "حضرت لا ہوری کو جب امیر شریعت کی اس رائے اور فیصلے کاملم ہواتو انہوں نے بھی اسی شم کاجواب دیا....( حکایات اسلاف)

### تست بالخير

# وہ کتا ہیں جن سے بیر پھول جنے گئے

|                    | S                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| كلستان سعدى        | ' ملفوظات حكيم الامت       | تفسيرابن كثير                           |
| مواعظ در دمحبت     | مواعظ حكيم الامت           | خطبات فقير                              |
| انمول موتى 6 جلد   | دين ودانش6 جلد             | گناه چھوڑنے کے آسان نسخے                |
| بوستان سعدى        | امثال عبرت                 | تخفه حفاظ                               |
| چنستان ظرافت       | دل کی باتیں                | ملفوظات فقيهالامت                       |
| فضص الاكابر        | خصائص كبرى                 | نا قابل فراموش واقعات                   |
| جامع ترندی         | مسلم شریف                  | دروس القرآن                             |
| تاریخ فرشته        | يادگار باتيس               | تفسير بغوى                              |
| طبرانی             | نماز کے اسرار ورموز        | الترغيب والتربيب                        |
| حياةالصحابه        | ابن ملجه                   | ظفرانحصلين                              |
| حلية الاولياء      | ابوداؤ د                   | يادگارملاقا تنيں                        |
| بخاری شریف         | اخبارالاخيار               | اذ کیاءامت                              |
| معارفالقرآن        | طبقات ابن سعد              | ماهنامها <i>لرشيد</i>                   |
| روش ستارے          | تاریخ الخلفاء              | ا كابر كا تقوى                          |
| 313روش ستارے       | برداشت كرحيرت أنكيز واقعات | بيبعق                                   |
| كتاب القليو بي     | خطبات طيب                  | عقو دالجمان                             |
| ائيان افروز واقعات | ولائل المنوت               | نقيب ختم نبوت                           |

|                        |                     | T                          |
|------------------------|---------------------|----------------------------|
| مجالس ابرار            | ماهنامددارالعلوم    | گلہائے رنگارنگ             |
| حيات انور              | جہاں دیدہ           | ابن عساكر                  |
| حكايات اسلاف           | مكارم الاخلاق       | حيات مولانا گيلاني         |
| مجمع الزوائد           | معجم الكبيرطبراني   | اسلام میں ندہبی رواداری    |
| تذكره اوليائے پاک وہند | خطبات حكيم الامت    | سرماييعشاق                 |
| نافع السالكين          | مابنامدمحاس اسلام   | تفسيركبير                  |
| ارشادات عارفی          | احسن المواعظ        | مثالىخواتين                |
| مخزن اخلاق             | مفكوة شريف          | انوارمحبوبي                |
| دینی دسترخوان          | ماهنامهالبلاغ       | حالات مشائخ كاندهله        |
| ما منامه خدام الدين    | درنایاب             | الملاف كيرس أكيز كالناك    |
| ففحة العرب             | ارشادات آكابر       | اصلاحى خطبات               |
| حكايات اسلاف           | حکمت ونفیحت کے چیرت | بردوں کا بچین              |
|                        | انكيز واقعات        | ·                          |
| حياة الحيوان           | سكون قلب            | ا كابر كا تقوى             |
| لطا ئف علميه           | روح المعانى         | تاریخ مظاہر                |
| وقیامتِ ماجدی          | فلسفه نماز وتبليغ   | بائبل سے قرآن تک           |
| جواہر بارے             | مخضر پراژ           | ارواح ثلاثه                |
| فتحالبارى              | کاروان جنت          | طبقات القراء               |
| صيدالخاطر              | كتابالا ذكياء       | اصاب                       |
| مجالس ابرار            | حكايات صحابه        | كتابول كى درس گاه ميں      |
| خدمت خلق اہم عبادت     | خطبات مدنی          | פر איל                     |
| تاريخالاطباء           | احياءالعلوم         | پانی بت اور بزرگان پانی بت |

| میرے والداوران کے         | يادگارواقعات               | تزاشے               |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| مجرب عمليات               |                            |                     |
| كيم الامت كينديده واقعات  | عجيب وغريب واقعات          | رحمت کے خزانے       |
| سمع رسالت کے پروانے       | صدقه کی برکات اور سود کی   | تذكره حضرت كاندهلوي |
|                           | تباه کاریاں                |                     |
| ترجمان السنة              | سوائح حضرت رائے بوری       | سيدالعارفين         |
| احاطه دارالعلوم ميس بيتي  | معارف الحديث               | تفسيرقرطبي          |
| ہوئے دن                   |                            |                     |
| بركات درود شريف كحواقعات  | گلستان قناعت               | جنت کے حسین مناظر   |
| راه جنت                   | ا کابر دیو بنداور عشق رسول | مصائب اوران كاعلاج  |
| فضائل حفظ القرآن          | سوانح حضرت كاندهلوي        | تذكرة الحفاظ        |
| كنزالعمال                 | سوانح يوسفى                | فيض ابرار           |
| خزيية معرفت               | گناہوں سے کیے بین          | تذكره قاريان مند    |
| بستان المحدثين            | حیات شمیری                 | آ داب معاشرت        |
| کاروان زندگی              | تاريخاسلام                 | مندامام احمد        |
| تاریخ مشاکخ چشت           | عالمي تاريخ 2 جلد          | اصلاحىمضامين        |
| تاریخ دعوت وعزیمت         | ونیام ہے آگے               | فقہائے ہند          |
| ضرب مومن                  | لطا ئف وظرا ئف             | كتابين بين جمن اپنا |
| تاریخ ملت                 | شائل ترمذي                 | رسالة شيربيه        |
| ا كابرعلاء د يوبند كيا تق | عاشقان رسول کے ایمان       | اسدالغاب            |
|                           | افروز واقعات               |                     |

#### ۴ آیئے!اصلاح معاشرہ کیلئے قدم بڑھایئے قارئين محترم السلام عليم ورحمة اللدو بركاته مزاج بخير! اميد ہے كرة يے فيمل كى مبارك نيت سے اس كتاب كامكىل مطالعة كرايا ہوگا۔اللد کے فضل وکرم سے ادارہ کی روز اول سے کوشش رہی ہے کہ اسینے تمام کرم فرما قار کین تك اسلاف واكابرى منتندكتب مناسب نرخ يريه بجائى جائيں \_اسسلسله مين آپ كى آراء ہارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہمیں آپ کی طرف سے موصول تقید برائے اصلاح پرخوشی ہوگی اوراس كيليّ اداره آپ كي قيمتي رائي مشوره اورمفيد بات كوفي الفور قابل عمل سمجه كاريقينا كتب ديديه كوبهترانداز ميں اشاعت كيلئ آپ جمارے معاون ثابت ہوں گے۔اميد ہے كه جس جذبہ کے تحت بیگذارش کی جارہی ہے آ بتمام قارئین وقاریات اس بیملی قدم اٹھاتے ہوئے ہمیں ذیل میں دیئے گئے سوالوں کے جوابات سے ضرور مطلع فرمائیں گے۔ www.besturdubooks.net من كتاب كاتعارف كييه بوا؟ ♦ www.besturdubooks.net ا کیاآپ نے مطالعہ کے دوران کوئی حل طلب بات دیکھی تو آپ نے اسے بچھنے کیلئے اینے کسی قریبی مفتی صاحبان یاعلاء کرام سے رجوع کیا؟. 🖈 اگرآپ پیمفید کتاب اینے دوست احباب مسجد ُلا ئبر بری ہسکول و کالج کیلئے بہترین تخدیجے بیں توان تک بہنانے کیا آ بے نے کیا کوشش کی؟ الم كياآباس كتاب كوديكررشته دارول تك يهنجا كرفريضة تبليغ اداكر سكتے بي؟ جبکہ یہ کتاب آپ کی طرف سے بہترین ہدیہ ہوگا جے آپ کی پُرخلوص محبت کی علامت مجما جائے گااس سلسله میں آپ کیا کرسکتے ہیں؟.. 🖈 اس کتاب کو پڑھ کرآ ہےنے کیاعلمی واصلاحی فائدہ محسوس کیا؟. اللہ کیا آپ اس کتاب کے مصنف/ مرتب/ ناشر اور تمام مؤمنین ومؤمنات کو اپنی دعا وُل مِيں يا در ڪھتے ہيں؟

| صفی نمبر وضاحت<br>ما نیاز ایریس<br>با کا ذاتی ایریس<br>لعد کی جانبوالی کتاب کا نام<br>با کا رابط نمبر فون/مو بائل |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| پ کا ذاتی ایڈریس<br>لعہ کی جانیوالی تتاب کا نام<br>پ کا رابط نمبر فون/موبائل                                      |                             |
| پکا ذاتی ایڈریس<br>پکا ذاتی ایڈریس<br>لعہ کی جانیوالی کتاب کا نام<br>پکارالط نمبر فون/مو ہائل                     |                             |
| بكاذا قى ايدريس<br>بكاذا قى ايدريس<br>بكارا لط نمبر فون/موبائل                                                    |                             |
| ب كاذاتی ایدریس<br>لعه كی جانبوالی تماب كانام<br>به كارابط نمبر فون/مو بائل                                       |                             |
| پاؤاتی ایڈریس<br>لعد کی جانیوالی کتاب کا نام<br>پکارابط نمبر فون/مو بائل                                          |                             |
| به کاذاتی ایڈریس<br>لعه کی جانبوالی کتاب کانام<br>به کارابطهٔ نمبر فون/موبائل                                     | -                           |
| به کاذاتی ایڈریس<br>لعه کی جانبوالی کتاب کانام<br>به کارابطهٔ نمبرفون/موبائل                                      | -                           |
| به کاذاتی ایڈریس<br>لعه کی جانیوالی کتاب کانام<br>به کارابطهٔ نمبرفون/موبائل                                      |                             |
| لعه کی جانیوالی کتاب کانام<br>به کارا بطه نمبر فون/مو بائل                                                        |                             |
| لعه کی جانیوالی کتاب کانام<br>پ کارابطهٔ نمبر فون/مو بائل                                                         |                             |
| ب كارابطهٔ بسرفون/موبائل                                                                                          | كاذاتى ايدريس               |
|                                                                                                                   |                             |
| A                                                                                                                 |                             |
|                                                                                                                   | بننگ ہے, ین ج<br>صرف فون کے |
| کیلئے علم عمل کی روشنی پھیلانے میں ہمارےمعاون بنئے<br>بک دعا وَں اورمفیدمشوروں کے ذریعے ادارہ سے تعاون سیجئے      |                             |













فون يجيئ المربيطية مام دين كتبرعاين قيمت بربذر بعدد اك حاصل كرنے كيلئ رابط فرمائيں 6180738-0322

www.taleefat.com facebook.com/taleefat

لا کھوں میں بڑھااور زندگیوں میں انقلاب لانے والا 17 سال مسلسل شائع ہونے والا اصلاحی میگزین





اِدَارَهُ تَالِيغَاثِ اَشْرَفِتِيَنَّ پوک فواره مُنتُ ن پَائِتُ انْ (0322-6180738, 061-4519240)

